

## مهندوستاك تاریخی خاکه

کارل مارکس فریڈرک اینگلز

ترتیب و تعارف مہام



على بلازه '3- مزنگ رود لا يمور فون: 7238014 Web Site: http://www.takhleegat.com

E-mail: takhleeqat@yahoo.com



| 7  | ىدوستانى تارىخ كاخاك <u>ە</u>             | 7:     | تصداقال |
|----|-------------------------------------------|--------|---------|
| 9  | تان میں مسلمانوں کی فتوحات                | بهندوس | -1      |
| 10 | خراسان میں سلمان حکران خاندان             | (1)    |         |
| 13 | محوو فرانوى                               | (2)    |         |
| 18 | غوری فاندان کا عراجی                      | (3)    |         |
| 20 | خاندان غلامال                             | (4)    |         |
| 24 | غلجی خاندان                               | (5)    |         |
| 27 | آخلق خاندان                               | (6)    |         |
| 30 | فالدان سادات                              | (7)    |         |
| 31 | لودهی خاندان اور بابر کی مبندوستان نش آید | (8)    |         |
| 38 | . خاندان(1761-1526)                       | مغليه  | -2      |
| 38 | .00824                                    | (1)    |         |
| 40 | ہمانیوں کا پہلا اور دوم اوور              | (2)    |         |
| 44 | ا کرکادور (1556-1605)                     | (3)    |         |

# جمله حقوق محقوظ بين باشر : تطفات استام : ليات على سن اشاعت : 2002 كورنگ : المدركيوزنگ منظرا لاهور قال در ترويک

7114647 : 603

ي نظرن : أَجِالا يُرْشِرُهُ اللهور قيت : 220 ردي

حصددوم: 1857ء کی بہلی جنگ آزادی \_\_\_ 215

| 217   | ېندوستان مېس برطانوي رانځ                          | کا رل ما رکس   |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|
|       | ايست اعد يا كميني واس كي تاريخ اوراس كي كارروانيول | کا رل ما رکس   |
| 227 - | £02                                                |                |
| 239_  | ہندوسٹان میں برطانوی راج کے آئندہ نتائج            | کا را ما رکس   |
| 248_  | ہندوستانی فوج میں بغاوت                            | کا رل ما رکس   |
| 253_  | <i>جندوستان بين بعاوت</i>                          | کا رل ما رکس   |
| 258_  | مندوستانی سوال                                     | کا رل ما رکس   |
| 265_  | ہندوستان ہے موصول ہوتے والے مراسلات                | کا رل ما رکس   |
| 269_  | ہندوستانی بغاوت کی صورت حال                        | کا رل جا رگیو  |
| 274_  | بندوستاني بغاوت                                    | کا رل ما رکس   |
| 279_  | يورپ ميں سيا کي صورت حال                           | ا کا رل ما رکس |
| 284_  | مِنْدُوستان مِينَ اذيت رساني كَاتَفَيْشٍ           | کا رل ما رکس   |
| 292_  | بهندوستان بین بعناوت                               | کا را ما رکس   |
| 301_  | جندوستان میں برطا أو ی آبد نیال <u> </u>           | کا را ما رکس   |
| 06_   | ہندوستانی بغاوت                                    | کا را ما رکس   |
| 11_   | ېندومتان يې پغاوت                                  | گا را، ما رکس  |
| 17_   | ېندوستان <sup>پې</sup> ې بغاوت                     | کا را ما دکس   |
| 22_   | ہندوستان میں بغاوت                                 | کا را ما رکس   |
| 29_   | بندوستان مين بغاوت                                 | کا رل ما رکس   |
| 36    |                                                    | قريدُ رك ابناك |

336

| فلينان  | 4                              | وسنان تاریخی خاکه          |
|---------|--------------------------------|----------------------------|
| 50      | (-1605-1627)                   | (4) جباتگيركا عبد حكو      |
| 52      |                                | (5) شابخبال كادورة         |
| 55-(-16 | وراورم والول كالروح (1707-558  | (6) اورنگ زیب کاد          |
| 62      | يە ئى تاجروں كى آيە            | بهند وستال میس یو          |
| 66      | . بأنفين (1761-1707)           | (7) اورنگ زیب ک            |
| 75      | ني جلے                         | (8) بندوستان پريرو         |
| 81      | نڈیا کمپنی کا قبضہ <u> </u>    | 3- ہندوستان پرایٹ          |
| 81      | (,1725-1755)ごしき                | (1) ايست الذيا كميني       |
| 83      | بیسیوں ہے جنگ                  | 行うかかしては、「(2)               |
| 92      | (+1755-1773).                  | (3) بنگال کے واقعات        |
| 105     | - مالات (1770-1761)            | (4) مدراس اور جمين         |
| 110_    | (+1772-1785)J                  | (5) وارن بيستنك كالطم      |
| 127_    | نڈیا کمپنی کے معاملات          | برطانيين ايست              |
| 131_    | نَامِ (1785-1793ء)             | (6) لارد كالواس كي ا       |
| 141_    | (+1793-1798)                   | (7) برجان شور کا تھم و آغ  |
| 144_    | (+1798-1805)                   | (8) لارؤويز لے كادور       |
| 156_    | (,1805)                        | (9) الرؤ كارتواس كادوم     |
| 157_    | (,1805-1806)                   | (10) سرجارت باراد کی انتظا |
| 158_    | (,1807-18                      | (11) لارومنوكادور (13)     |
| 165_    | (+1813-1822                    | (12) لارۋېسىنتىك كادور (2  |
| 175     | (+1823[1858] mb2               | (13) اليث الذياجي كا آ     |
| 175     | بنتنگ مرجارل منكاف الاروا آك _ | " للارۋايىجىر سىپ، للارۋ   |
| 335     | Section Property               | Let in a second            |

جضه أقل مندوستانی تاریخ کاخا که (1858ء تا 1858ء)

| 549               | đ                             | نی خاکه            | غندوستان شارید  |   |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 544               | ا مِندوستانی قرضه             | س آئےوال           | کا دل ما رک     |   |
| 549               | للت                           | نثلنه وتدهم كما    | . فریڈ رہے ای   |   |
| 357               |                               | نكلن للصنوكي تنبخ  | 200             |   |
| 365               | نىلەكى تقىيىلات               | لمكلز للحنوبرح     | فریٹ رک این     |   |
| 373               |                               | اودهكاالحا         |                 |   |
| مین کی ملکیت۔ 381 | . كالعلان اور بيندوستان ميس ز | م الاداكيتك        | کا رل ما رکس    |   |
| 386 ———           | میں بغاوت                     |                    |                 |   |
| 389               | يى برطانوى فوج                |                    |                 |   |
| 395               | ين محصولات                    | المندوستان         | کا رل ما رکس    | - |
| 402               | -5-                           | ملئة ومندوستاني فو | فريٹ رك ايناً   |   |
| 408               |                               |                    | کا رل ما رکس    |   |
| 413               |                               |                    | فریڈ رک اپنگ    |   |
| 419               | تارخ كافاكت                   |                    |                 |   |
| 430               |                               |                    | خط و کتابت      |   |
| 440               |                               |                    | تشريگانوٺ       |   |
| 470 ——            |                               |                    | نامول كالشاريه  |   |
|                   |                               |                    | ż               |   |
| 489               |                               |                    | - Lad : 42      | 2 |
| 5.20              |                               | :678               | (1) صنعتی سرما  |   |
| 491               | 12                            |                    | (2) حفاظتی تجار |   |
| 403               | ا فارت                        | 200                |                 |   |

## ہندوستان میں مسلمانوں کی فتوحات

ہندوستان میں عربوں کی حمیلی آمد 664ء (44 جبری) میں ہوئی۔ مهلب ملتان میں داخل ہوا۔

4632: (حفرت) محمد انقال كركئة-

633ء: احتفرت) ابو بکر کے دور خلافت میں عربوں نے شام فتح کیا۔ 638ء میں امران پر مکمل فیض کرتے ہوئے شاہ امران کو دریائے جیموں کے اس پار د تحکیل دیا۔ انہی دنوں خلیف کے ایک نائب نے مصر کو فتح کر لیا۔

650ء: شاہ ایران نے آپی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اے شکست ہوئی اور مارا گیا۔ عربول نے پورا ملک دریائے جیموں تک اپنی ملداری بین کے لیا۔ ایران اور ہندوستان کے درمیان اب شال میں صرف کائل مین جنوب میں بلوچتان اور ان دونوں کے درمیان افغانستان رہ گیا۔

1664 : عرب کلیل میں پہنچ گئے۔ ای بیل عرب جر ٹیل مهلب نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پیش قدی کر آموا ملتان تک جا پہنچا۔

690: كلل كى تسخير عبدالرجل نے مكمل كى- اس جرنيل كو شط العرب الليج

جندوستاني مآريخ كاخاك

خود مخار حكومت كالعلان كرديا- وبال اس كي اولاد عكمران ربي-

:+870-821

خراسان میں طاہر کی اولاد نے کم و بیش 50 سال حکومت کی۔ طاہریوں کو سفاری خاندان نے 870ء میں اقتدارے محروم کیا۔

:+903-872

۔ سفار پول کے 32 سالہ دور افتدار کو سامانی خاندان نے آخری سفاری حکمران لیعقوب کو شکست دے کر شتم کیا۔

تحراسان میں دھکیل دیا۔

:+999-903

خراسان میں سلمانی خاندان مسلسل پوری وسویں صدی کے
دوران حکران رہا۔ اس خاندان کے مختلف ارکان کے پاس ماورا
النہر میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں تھیں۔ یہ لوگ دریائے
جھول کے اس طرف ایران میں جا نکلے اور بڑے براے علاقوں
پہ تساط قائم کر لیا، بویہ خاندان جے دیملی بھی کما جاتا ہے ان
وٹول بغداد میں خلافت پر قابض تھا، اس نے ساتھوں کو والیس

من النا

سامانیوں کے پانچویں حکمران عبدالملک کے دور میں ایک ترک غلام
الہتگین درباری مسخرے کی جینیت ہے شاہی طاؤ مست میں آیا۔ لیکن عالم
کا اعتباد حاصل کرنے کے بعد بالا فر خراسان کا گور نرین گیا۔ عبدالملک
بہت جلد انتقال کر گیا۔ البتگین نے بادشاہ ہے مخالفت کی دجہ ہے اپنے
پند قرجی ساتھیوں سمیت غزنی کو فرار ہوگیا۔ وہاں اس نے خود کو حاکم بنا
لیا۔ البتگین کی موت کے بعد اس کے غلاموں میں ہے ایک سیکتگین،
خراسان کے دربار کی حمایت ہے غزنی کا حاکم بنا۔ غزنی بندوستان کی
مرحد سے صرف 200 میل دور تھا۔ لاہور کا راجہ ج بال ایک مسلمان
حکومت کی اتنی قربت پر بہت مصطرب رہتا تھا۔ اس نے غزنی بندوستان کی
افکر سی کی لیکن ناگامی کے بعد مصالحت کر لی۔ جن شرائط پر مصالحت کی
افکر سی کی لیکن ناگامی کے بعد مصالحت کر لی۔ جن شرائط پر مصالحت کی
افکر سی کی لیکن ناگامی کے بعد مصالحت کر لی۔ جن شرائط پر مصالحت کی
افکر سی دوجہ ہے بال ان پر قائم نہ رہا تو سیکٹین نے کوہ سیمان سے
افکل کر ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ جے بال، وہلی، قنوج اور کالنجر کے

فارس) کے دہانے پر واقع بھرہ کے گور نر خجاج نے بھیجاتھا۔ 711ء: خجاج کے بھینچ محمد بن قاسم نے سندھ فٹے کر لیا۔ وہ بھرہ سے سمند رکے رائے سندھ کے ساحل پہ آیا۔

ا مجمد بن قاسم کو خلیفہ ولید نے صدیبی آگر قتل کرا دیا۔ اس طرح سندھ بیس اسلام کے ذوال کا اشارہ دے دیا گیا۔ ہمیں سال بعد سندھ بیس کوئی ایک عرب بھی موجود نہیں تھا، اسلام نے ہندو وک کے بر عکس ایرانیوں بیس شیزی سے فروغ پایا کیو تکہ ایران میں تم ہی چیشواؤں کا طبقہ ساج بیس بیس شیزی سے فروغ پایا کیو تکہ ایران میں تم ہی چیشواؤں کا طبقہ ساج بیس بہت کمتر اور عزت و و قار سے محروم تھا۔ ان کے بر عکس ہندوستان کی والت مشترکہ بیس بیر طبقہ انتہائی طاقتور سیاسی عامل تھا۔

## (١) خراسان ميس مسلمان حكمران خاندان

ماورا النم بین عربوں نے استحکام حاصل کر لیا۔ (670ء میں وہ جیجوں عبور کر گئے تھے اور کچھ عرصہ بعد انہوں نے ترکمانوں سے بخارا اور سمرقند کی سے تھے۔) اس زمانے میں فالمیوں اور عباسیوں (ایک خاندان کا حضرت محمد کی بیٹی اور دو سمرے کاان کے بیٹیا ہے تعلق تھا) کے در میان اس نے مفتوحہ علاقے میں خلافت کے منصب کے لیے شدید تحکیش جاری تھی۔ عبای جیت گئے۔ ہارون الرشید اسی خاندان کا پانچواں خلیف تھا۔

1821ء مامون الرشيد كے وزير طاہر نے بفاوت كر دى اور خراسان ميں اين

## (2) محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے اور اس کی اولاد كارور حكومت (999ء كا1521ء اور 1186ء)

ہندوستان پیر محمود کا بیلا حملہ- (لاہور): محمود نے کوہ سلیمان سے فکل کر پیٹاور کے نزدیک لاہور کے راج ہے پال پر حملہ کیا۔ اے قلت دے كر آگے بڑھا۔ وریائے متلج عبور كر كے بٹھنڈہ منح كیا اور واپس غزنی جلا گیا۔ ہے پال کی موت کے بعد انٹر پال لاہور کا راجہ بنا۔ محمود نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کرلیا۔

دوسرا حمله (جمائيه): احتديال في محمود كي مسلط كرده امن شرائط كالممل tr 1003 احرّام کیا لیکن معامرہ کے ایک فریق راج بھالیہ نے فران ویے سے الكاركرويا- محود في اس ير حمله كر ك فكست دے دي- (الفنسٹن كي ''دی ہسٹری آف انڈیا'' لنڈن 1866ء کے مطابق محمود نے دو سرا حملہ 1004 على كيا)

تيسرا حمليه (ملتان): ملتان كے افغان سردار عبدالفتح اود سي نے بعاوت كر دی۔ محدود نے اس کی بغاوت کیل کر خرائ نافذ کر دیا۔ غزنی میں محبود کی عدم موجودگی کے دوران ایلک خان دریائے جیموں عبور کر کے ما تاريوں كى ايك يوى فوج كے ساتھ خراسان ير حملہ أور مؤكيا۔ محبود ہندوستانی ہاتھیوں کے ساتھ غزنی سے جو یا جوا خراسان بہنچا۔ ایمک خان النے پاؤل بخارا کی طرف بھاگئے پر مجبور ہو گیا۔

چوتھا حملہ (پنجاب): ائتریال نے ہندو راجاؤل کی مدد سے محمود کا مقابلہ :#1008 كرانے كے ليے ايك بوى فوج بنال- بندو جوش و خروش سے الاے لیکن بالآخر میدان محود کے ہاتھ رہا۔ اس نے نگر کوٹ کا مندر اوث کر سمار کرویا۔

راجاؤل کی مددے لاکھوں کا لشکر لے کر دوبارہ سبتھین کے مقابلہ میں آیا لیکن پھر شکست سے دوجار ہوا۔ سبتگین نے پنجاب میں ایک مسلمان کو پیثاد ر کا گور تر مقرر کیااد رخود غزنی لیت گیا- دریں اثناء سامانی بادشاہ نوح کے خلاف تا کاریوں نے بغاوت کر دی۔ نوج سامانی خاندان کا ساقوال تحكمران قفا اے باغيول نے دريائے جيموں كے بار ايران ميں و تھیل دیا۔ عبکتگین اس کی مدد کودو ژا اور باغیوں کو کچل کر رکھ دیا۔ نوح نے ممتون ہو کر سکتگین کے سب ہے برے بیٹے محمود کو خراسان کاحاکم (گورنر) بنا دیا۔ سکتگین کی موت کے وقت محمود عزنی میں موجود نہیں تھا۔ غزنی کے تخت پر اس کے چھوٹے جھاتی اسلیل نے قبضہ کر لیا۔ محود نے اسے شکست دے کر قید کر دیا۔ مخود نے شے سامانی حکمران منصور کو ایک سفارت بھیجی اور مطالبہ کیا کہ اے غزنی کا حاکم تشکیم کیا جائے۔ محمود کا بید مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ اب محمود نے خود کو غزنی کا خود مختار بادشاہ قرار دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد منصور کو معزول کر دیا گیا۔ محمود نے سلطان کالقب اختیار کرایا۔

29 اپریل 999ء سے 1030ء میں اپنی موت تک محمود نے حکومت کی۔ منصور کے ایک مردار ایلک خان نے سلانیوں کے زوال کا فائدہ المحات جوئ بخارا اور ماورا النهرك تمام مسلمان مقبوضه جات برتسلط قَائم کرلیا۔ محبود اور اینک خان کے در میان جنگ چھڑ گئی۔

محود نے ایملک خان سے صلح کر کے اس کی بیٹی سے شادی کرلی۔ محمود ك اس اقدام كالمقصد مندوستان كى مهم جوئى ك لي يكسوئى كاحصول

بندوستاني تاريخ كاخاكه

جملنار کیا۔ سومنات کے مندر پر یلفار کی گئی۔ راجپوت سپاہیوں نے بروی بهادری سے مزاحت کی لیکن اشجام کار محمود مندر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اب محمود واپس اشلواڑہ آیا جہال اس نے ایک سال تک قیام کیا۔ غزنی کو دالپسی کاسفر۔۔۔ صحرا کے دوران انتہائی تباہ کن عابت قیام کیا۔ غزنی کو دالپسی کاسفر۔۔۔ صحرا کے دوران انتہائی تباہ کن عابت

1027ء: ترک قبیلے علموق نے بغاوت کر دی ہے محمود نے تیزی سے میکل دیا۔ 1028ء: دیملیوں سے امرانی عراق کو دوبارہ فیٹے کرکے محمود نے پورے امران پر 1028ء: اینا تساط مکمل کرلیا۔

البیاد کا انتقال ہوگیا۔ شاعر فردوی ای کے دریار سے داری ایستان مقل مستحل مقل البیاری کی فرج زیادہ تر مملوک دستوں پر مشتل مقل سے جماعا آبا کے مملوک بڑک جگہو غلام شے جنٹیس ایرانیوں کا غلام سمجھا جا آبادی کے اعلی طبقات مقل کا آبادی کے اعلی طبقات زیادہ تر عربوں پر مشتل شے۔ شرفاء اور آبادی کے اعلی طبقات زیادہ تر عربوں پر مشتل شے۔ عدالتی اور شربی امور میں وہ مکمل اختیارات کے مالک شے۔ شری حکام کی اکثریت ایرانی البیان شی۔

محبود کے تین بیلے تھے: محرا مسعود اور عبدالرشید- مرتے وقت اس نے برے بیٹے محمد کو سلطان بنانے کی وصیت کی- مسعود سپاہیوں میں بہت مقبول تھا- اس نے 1030ء میں ہی بڑے بھائی کو گرفتار کرلیا اور اے اندھاکر کے قیدخانے میں ڈال ویا-خود غرنی کے تخت پر قابض ہوگیا-

1041-1030ء: سلطان مسعود اول: سلطان مسعود اول کے دور اقتدار میں سلطان مسعود اول: سلطان مسعود اول کے دور اقتدار میں سلطوت کر دی۔ مسعود نے اشھیں دائیں ان کے علاقے میں و تھیل دیا۔ مسعود نے اشھیں دائیں ان کے علاقے میں و تھیل دیا۔ 1034ء: لہور میں بریا شورش کھنے کے لیے سلطان مسعود نے ہندوستان کا رخ کیا

1010ء: محمود نے غور کی سلطنت فتح کرلی۔ یمال افغانوں کی اکثریت آباد مقی-

1010ء: (موسم سرما): پانچوال حملہ (ملتان): محمود نے ملتان پد ایک اور حملہ کیا اور عبدالفتح لود ھی کو قیدی بنا کر غزنی لے آیا۔

1011ء: چھٹا حملہ (تھائیسر): اس مہم میں محمود نے دریائے جمنا کے کنارے آباد شہر تھائیسر پہ بلغار کی اور اس سے پہلے کہ ہندو را جمار اپنی فوخ آکشی کرتے اس نے مال و دولت سے بھرے مندر پہ قبضہ کرلیا۔

1013-1013ء: ساتواں اور آٹھوال حملہ (کشیر): ان دونوں برسول ہیں مسلسل کشیری: ان کامقصد لوث مار کے علاوہ انتظامی امور کی دیکھ بھال بھی تھا۔

ا یلک خان مر گیا۔ 1016ء میں محبود نے بخارا اور سمرقند اور 1017ء میں پورا ماورا النمرائی تلمرو میں شامل کرلیا۔

1017ء: (موہم سرما): محمود کا نوال حملہ: بہت برے نظر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے محمود بیثاور کے راہتے عشیر کی طرف بردھا۔ پھر جمناکا رخ کیااور عبور کرکے قنوع کے قدیم شہر میں پہنچا۔ کسی مزاحمت کے بغیر شہر تشعیر استحربوگیا۔ وہاں سے محمود متھرا پہنچا اور اسے زمین ہوس کیا۔ مماون اور منج کی غارت گری کے بعد والیسی کی راہ لی۔

101ء: وسوال اور گیارہوال جملہ: قنونی کا راجہ محمود کی اطاعت کر چکا تھا، ہندوؤں نے اے شریدر کر دیا گیا۔ محمود نے راجہ کی مدو کے لیے دو بار ہندوستان پر جملہ کیا۔ ایک حملے کے دوران مکمل طور پر لاہور کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

1024ء: بارہواں حملہ (گجرات اور سومنات): سومنات پر حملہ محمود کی آخری برای مسلم محمود کی آخری برای مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم علی ہے۔ بھر صحرائے سندھ کو عبور کر کے مسلم مسلم مسلم کیا۔ اس مسلم مسلم کیا۔ اس مسلم حود نے راجہ اجبیر کے علاقوں کو جابی و بریادی سے حوقی کے دوران محمود نے راجہ اجبیر کے علاقوں کو جابی و بریادی سے

اور پھروایس آ کر سلحوقوں کی سرکوبی ک-

سلحق بار بار سر الفات رہے۔ چنانچہ مسعود اول مسلسل tr1039-1034 علجوقوں کے خلاف معرک آرائی میں مصروف رہا- زند يقول نے مرو کے مقام پر سلطان مسعود کو بری طرح بزیت سے دوجار كيا- وہ مندوستان كو بھاگ كيا- غرني كي فوج كے منصب واروں في بعناوت كروى اور تخت ير محرك بين احمد كو بهاويا-

سلطان احمد فے پیچا مسعود کا بیجیا کیا اور اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ مقتول سلطان معود کے بیٹے مودود نے بلنے سے آکر لمغان کے علاقے میں احمد پر حملہ کیا اور شکست دی۔ سلطان احمد اور اس کے خاندان کو موت کے گھاٹ ا آار دیا گیا۔ مودود سلطان بن گیا۔

ملطان مودود: ملجوقول نے طغرل بیگ کو اپنا قائد منتخب کر لیا :#1050-1041 اور چاروں طرف فتوحات کے بعد اپنی فوجیس پھیلا دیں ماکہ سلطان مودود ماورا الشريين واخل نه ہوسكے- ادھر دہلی كے حاكم نے بعناوت کر دی۔ مسلمانوں سے تھابیسر ؟ گرکوٹ اور ستلیج تك تمام علاقته چين ليا- مسلمانوں كى ايك چھوٹی مى فوج لاہور کو بچانے میں کامیاب رہی۔

سلطان محمود کی تمام عمر ملجو قول سے الاتے ہوئے گزری تھی۔ غور کے حاكم في سلجو قول كے خلاف سلطان مودود سے بدو مانگ لي- مودود بظاہر مدد كرنے كے ليے آيا ليكن اپنے عليف كو قتل كركے غوريہ بقد كرليا۔ الطان مودود غرنی میں انقال کر گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی سلطان :+1050

عبدالحن كوتخت نشين كرديا كيا-

سلطان عبدالحن کے خلاف پوری سلطنت میں بغاوت سیل :=1051-1050 گئ- فزنی کے سوا اس کے پاس کوئی علاقہ نہ رہا۔ عبدالحن کا جرنيل على ابن ربيعه مندوستان چلاكيا- وبان اس في كني علاقے

هندوستان -- تاریخی فاکه فق کرے اپنی حکومت قائم کرلی۔ عبدالحس کے چچاعبدالرشید كى مسلح حمايت كے ليے يورى معملي سلطنت اٹھ كھڑى ہوئى-عبدالرشيد، سلطان محمود كاسب سے چھوٹا بيٹا تھا۔ اس نے غرنی پنچ کر عبدالحن کو معزول کردیا۔

1=1052-1051

:+1089-1058

یافی سلوق سروار طغرل نے غوبنی کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے پر ملیغار ہوئی اور سلطان عبدالرشید کو نوشنرادوں کے ساتھ تھ تیج کرویا اليا۔ مشتعل شريوں نے طغرل كو قتل كر كے سلحوقوں كو شر ے باہر نکال دیا۔ ملطنت کو مجتلین کے خاندان کے ممی شنرادے کی تلاش تھی۔ ایک قلعہ میں قید فرخ زاد مل گیاہ اے رہاکر کے تخت پر بٹھادیا گیا۔

:+1058-1052

ملطان ابرائيم نيك سرت حكران تقا- اس كا دور بهى كى بنگاے اور شورش کے بغیر گزراء اس کے انتقال پر اس کے

:#1114-1089

لشکر کشی کی۔ مسعود ٹانی کے بعد اس کا بیٹا ارسلان سلطان بنا۔

ا يك بھائى بسرام في فكا- وہ فرار جو كر ملحوقوں كے پاس بھي كيا-

یاے- ارسلان کو شکست وے کر بمرام کو تخت پر بھاویا گیا-

الطان بهرام کچے عرصہ تک خاموثی سے حکومت کرتا رہا۔ پھر گھاٹ ا آر دیا۔ مقتول کے بھائی سیف الدین نے بہرام کے

:#1152-1118

:+1118-1114

سلطان فرخ زاد کاوور حکومت انتائی پرامن رہا۔ وہ این طبعی

موت مرا- اس كا جاتشين چھوٹے بھائى ايرا بيم كو بنايا كيا-

بینے سلطان مسعود ثانی نے تخت سنجمالا-

سلطان مسعود عانی مهم جو حكران تها- اس في دريائ أنكا سك

ملطان ارسلان نے این جھائیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔

سلحوقوں نے اس کی مدد کی اور سلطان ارسلان کے خلاف نکل

اس نے غور یہ افکر کشی کی اور وہاں ایک شنرادے کو موت کے

te1157-1156

:+1202-1157

121181

سیف الدین؛ سیف الدین کو اس کے ایک امیرنے اپنے بھائی كا انقام لين ك لي قل كرديا- علاء الدين ك دو بيني غياث الدين اور شباب الدين تقعه- غياث الدين كو حكمران بنا ديا كيا-

غياث الدين: غياث الدين في اين بهائي شاب الدين كو قوج كا سلار اعلى بنا ديا- دوتول بھائيول ئے سلجو قول سے خراسان كا علاقد چھین لیا اور بوری ہم آئگی کے ساتھ امور سلطنت چلاتے

شاب الدين في لا مور كارخ كيا اور غزنوي خاندان ك آخرى عمران :=1176

شهاب الدين نے سندھ فتح كرليا- 1186ء ميں خسرو ٹاني كو كر فقار كرليا-اب اس في الى تمام تر توجه مندوستان عن طاقتور راجوت رياستول كي طرف مبذول كروى- والى يحله آور بوا أو اس عظيم راجه يرتفوى نے شکست دے دی۔ پر تھوی ان دنوں وہلی اور اجمیر کا راجہ تھا۔ شماب الدين غزني ليث آيا-

شماب الدين ف ايك بار يحر بندوستان يه حمله كيا- اس وفعد راجه پر تھوی کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔شماب الدین نے اپنے ایک معتمد غلام قطب الدين كو اجمير كأكور نربنا ديا- قطب الدين في بحديث وجلى يه قبضه کرلیا اور دہاں گورنر کی حیثیت ہے مقیم ہوگیا۔ کچھ عرصہ بعد قطب الدين في خود مخارى كا اعلان كر ديا- اب وه والى كا بها مسلمان بادشاه تھا۔ (مشرقی حکرانوں کے غلام وربار میں اہم عدے حاصل کر لیتے تھے اور لعض او قات محلاتی سازشوں کے سرخیل بن جاتے)

شباب الدين في قنوح اور بنارس تسخير كر ليد- بنارس كا راجد مارا كيا-اس كا خاندان ماروار كى طرف جلاكية جهال انسول في نى رياست قائم

ظاف شورش بربا كردى- غرنى بد قضه كرك اس في بهرام كو بہاڑوں کی طرف و حکیل دیا۔ سلطان بسرام فے واپس آکرسیف الدين كو كر فآر كرليا اور اذيتين دے كر بلاك كيا- سيف الدين كا ايك اور بهنائي علاء الدين جوشُ انقام مين غوريوں كا ايك لشكر لے کر غربی ہے حملہ آور ہوا۔ شمر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی- صرف تین عماروں کو سلامت رہنے دیا گیا۔ یہ عمار تیں محبود اول اور ابراتیم کے مقبرے تھے۔ ہمرام لاہور کو فرار ہوگیا۔ افغانستان میں غزنوی خاندان کی حکومت ختم ہوگئ۔ البت لا موريس فرنى خاندان مزيد 34 برس (1186ء) تك حكران ربا چرناپيد ہوگيا۔

## (3) غوري خاندان كاعروج (152 -1206ء)

:# 1156-1152

سلطان علاء الدين كا دور: بهرام، ارسلان سے جان بچا كر علجو قول کے پاس آگیا۔ اس نے اقتدار کی بحالی میں مددوینے کی صورت میں کامیانی کے بعد اشیں خراج دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دویارہ اے اخراج تک وہ باقاعدگی سے خراج اوا کر مارہا۔ بہرام كے بعد علاء الدين نے اپنے آپ كو غرنى كا يادشاہ بنانے كا اعلان كيا تؤسلحوقول كے سردار سنجرف مطالبه كياكه يملے كى طرح اب بھی انہیں خراج ادا کیا جائے۔ علاء الدین نے انکار کر دیا۔ خجر ا پی فوج کے کر حملہ آور جوا اور علاء الدین کو گر فقار کر لیا، باہم بعدازال اے بحال کرویا۔

اوغر کے تاتاری قبیلے نے سخراور علاء الدین کے علاقے تاراج کر والے۔ علاء الدین کے مرتے پر اس کے بیٹے سیف الدین کو حکومت

ہندوستانی ناریخ کاخاکہ

کرلی- شماب الدین نے گوالیار کو بھی اپنے مقبوضہ جات میں شامل کر لیا- اس دوران قطب الدین نے گجرات اوره استمال بمار اور بنگال کو روند دیا-

20

1202ء: غيات الدين مركبا- شاب الذين في حكومت منبهال لي-

#### 1202-1206ء شماب الدين

شماب الدین نے خوار زم فتح کرنے کی کوشش کی لیکن ہزیمت سے دوچار ہوا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ خوار زم پہ دو مرا حملہ کیا لیکن اپنے خفاظتی دیتے سے بچھڑ گیا اور قزاق قبیلے ککار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بھتیجا محمود جانشین بنا۔

1206ء: محمود واقعلی شور شول سے سلطنت کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ سلطنت کا شیرازہ بھر محکا۔ سلطنت کا شیرازہ بھر محکا۔ متعدد علاقے شباب الدین کے منظور نظر غلاموں کے قبضہ بیس بھیلے گئے۔ سلطنت کی تقسیم اس طرح ہوئی کہ قطب الدین نے وہلی اور ہندوستان کے علاقے لے لیے۔ (دبلی ایک جھوٹی کی اور غیراہم ریاست کا 1200 سال سے دارا محکومت تھا۔) بلدین شاب الدین کے ایک اور غلام نے غزئی لے لیا۔ لیکن اسے شاہ خوارزم نے باہر نکال دیا اور دہ دبلی کو فرار ہوگیا۔ ایک اور غلام تذریالدین نے سندھ اور ملتان کو اپنی خود مختار تھموں بنانے کا اعلان کردیا۔

د بلی کاخاندان غلامال (1206ء-1288ء)

1206ء-1210ء:قطب الدين

د بلی اور گرد و نواح میں ایک متحکم سلطنت قائم ہو گئی۔

من الدين كي موت پر اس كابينا اريم تخت وبلي په بينا ليكن ايك على الدين الدين المشرف في تخت والى په بينا ليكن ايك على مال بعد اس كي بينوئي منس الدين النمش في تخته الث كر خود حكومت سنيسال كي-

## 1211ء-1236ء:شمس الدين التمش

اس کا دفاع کی قیادت میں قرران سے آنے دالے منگولوں کے بہت بڑے
الشکر نے خوارزم پہ حملہ کیا۔ شاہ خوارزم کے بیٹے جلال نے بمادری سے
اس کا دفاع کیا لیکن اسے دریائے سندھ کی طرف د تھیل دیا گیا۔
منگولوں کے خوف سے کوئی بھی حکران جلال کی بدر کے لیے تیار نہ ہوا
تواس نے ککاروں کا ایک جمعہ لیا اور لوٹ مار کرنے لگا۔

1225ء: التمثل نے بمار اور مالوہ فٹے کر لیے۔ اور

1232ء: اب اے بورے ہندوستان کا باقاعدہ بادشاہ تشکیم کر لیا گیا۔ 1236ء میں وہ اپنے اقتدار کے عروج میں انتقال کر گیا۔ النمش کے بعد اس کا میٹا رکن الدین تخت نشین ہوا۔

1236ء: رکن الدین کو ای برس اس کی بمن رضیہ نے معزول کر کے خود حکومت سنبھال لی۔

## 1266ء-1286ء:غياث الدين بلبن

اس کا دربار ہندوستان بھرمیں اکلو یا مسلمان دربار تھا۔

ال دورہ ورہ اس کی غیر باوت وہائے کے لیے دہلی سے نگلنا پڑا۔ اس کی غیر ہائی۔ 1279ء: بلبن کو بنگال میں بغاوت وہائے کے لیے دہلی نے بغاوت کر دی اور خود کو شهر کا عاضری میں دہلی کے گور نر طغرل نے بغاوت کر دی اور خود کو شهر کا خود مختار عالم اعلان کر دیا۔ بلبن نے دائیں آگراسے فلست دی اور طغرل اور ایک لاکھ کے قریب قیدی بنائے جانے والے سپانیوں کو قتل

128ء: بلبن کا انتقال ہوگیا۔ اس کا جانشین دوسرے بیٹے ہے اس کا یو تابنا۔ اس کا پہلا بیٹا انتقال کر چکا تھا گر دوسرا بیٹا بغرا خان محمود زندہ تھا لیکن اقتدار یوٹے کیقباد کو دیا گیا۔

#### 1286ء-1288ء: كيقباد

بلبن کا برا بیٹا محد بھی آیک بیٹا کیٹسرو چھوڑ کر مرا تھا۔ اے ملتان کا گور تر بٹایا گیا تھا۔

1287ء: کیجباد نے اپنے سازشی وزیر نظام الدین کو زہر دے دیا۔ اس نے پہلے
کیجرو کے ساتھ مل کر سازش کی اور پھراے موت کے گھاٹ ا تار
دیا۔ نظام الدین نے کیقباد کو ورغلایا کہ وہ اپنے دربار میں موجود
مگولوں کو کھانے کی دعوت دے کر دھوے سے قتل کرا دے۔ وزیر کی
موت پر دربار میں اختشار پھیل گیا۔ ان دنوں (1287ء) دربار میں قدیم
غزنوی خاندان کے ظیموں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ 1288ء میں انہوں
نے کیقباد کو قتل کرویا۔

علجیوں نے وہلی کے تخت پر اپنے مردار جلال الدین قطبی کو بشما دیا۔

#### 1236ء-1239ء: رضيه سلطانه

اپنے عبشی غلام سے رضیہ کے معاشقے نے دربار کے امراء کو مشتعل کر دیا۔ بٹھنڈہ کے عاکم' التونیہ نے بغادت کر کے حملہ کر دیا اور رضیہ کو اپنا قیدی بنا لیا۔ رضیہ التونیہ کی محبت میں گرفتار ہوگئی اور اس سے شادی کر لی۔ التونیہ اور رضیہ فوج لے کر دبلی کی طرف بڑھے لیکن امرائے دبلی نے انہیں شکست دے دی۔ رضیہ قتل ہوگئی۔ دبلی کے تخت پر اس کے بھائی کو بٹھا دیا گیا۔

#### 1239ء-1241ء:معزالدين بهرام

معزالدین ہمرام انتہائی جار و ظالم حکمران ثابت ہوا۔ بالا تر اے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد رکن الدین کے بیٹے کو دہلی کا سلطان بنایا گیا۔

#### 1241ء-1246ء:علاء الدين مسعود

ر کن الدین کا بیٹا علاء الدین مسعود کیائی سال حکومت کرنے کے بعد قتل ہوگیا۔ اب سنس النتش کے پوتے اور معزالدین سرام کے بیٹے نذیر الدین محمود کو تخت نشین کیا گیا۔

#### 1246ء: نذير الدين محمود

نذیر الدین محمود کا غلام غیات الدین بلبن اس کا وزیر نقا- ای بلبن نے مرحدی ریاستوں کا طاقتور اتحاد تشکیل دے کر منگولوں کے حملے بہا کیے اور کئی چھوٹی چھوٹی ہندوستانی ریاستوں کو جنگست دی۔

1258ء: پنجاب پہ منگولوں کا ایک اور تعلہ بلبن نے پسپا کر دیا۔

1266ء: شاہ نذریر الدین محمود کوئی اولاد چھوڑے بغیرانقال کر گیا۔ تخت اس کے وزیر بلبن کے حوالے کرویا گیا۔

## 1266ء : غياث الدين بلبن

اس کا دربار ہندوستان بھر میں اکلو تا مسلمان دربار تھا۔ بلین کو بنگال میں بغاوت دانے کے لیے دہلی سے ڈکلتا پڑا۔ اس کی غیر حاضری میں دہلی کے گورنر طغرل نے بغاوت کر دی اور خود کو شہر کا خود مخار حاکم اعلان کر دیا۔ بلین نے واپس آکر اسے شکست دی اور طغرل اور ایک لاکھ کے قریب قیدی بنائے جانے والے سپاہیوں کو قتل کرا دیا۔

1288ء: بلبن کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانتھیں دو سرے بیٹے ہے اس کا یو تا بنا۔ اس کا پہلا بیٹا انتقال کر چکا تھا گر دو سرا بیٹا بغرا خان محمود زندہ تھا لیکن اقتدار یوتے کیشیاد کو دیا گیا۔

#### 1286ء 1288ء: كيفياد

بلبن كابرًا بينًا محد بهي آيك بينًا كيفسرو جهور كرمرا تقا- اے مثنان كاكور نربنايا

186

الله مستیقباد نے اپنے سازشی وزیر نظام الدین کو زہروے دیا۔ اس نے پہلے

کیفرو کے ساتھ بل کر سازش کی اور چراے موت کے گھاٹ اتار

دیا۔ نظام الدین نے سمیقباد کو ورفظایا کہ وہ اپنے دربار میں سوجود

منگولوں کو کھانے کی وعوت دے کر دھوکے سے قتل کرا دے۔ وزیر کی

موت پر دربار میں انتشار پھیل گیا۔ ان دنوں (1287ء) وربار میں قدیم

فرنوی خاندان کے ظہوں کا اگر و رسوخ زیادہ تھا۔ 1288ء میں انہول

نے سیقباد کو قتل کر دیا۔

1288ء: ظلميوں نے وہل كے تحت پراپنے سروار جلال الدين ظلمي كو بھاريا-

#### 1236ء-1239ء: رضيه سلطانه

اپنے جبشی غلام سے رضیہ کے معاشقے نے دربار کے امراء کو مشتعل کر دیا۔ بٹھنڈہ کے حاکم التونیے نے بغاوت کر کے جملہ کر دیا اور رضیہ کو اپنا قیدی بنا لیا۔ رضیہ التونیے کی محبت میں گرفتار ہوگئی اور اس سے شادی کر لی۔ التونیے اور رضیہ فوج لے کر دبلی کی طرف بوسھے لیکن امرائے دبلی نے اسیں شکست وے دی۔ رضیہ قمل ہوگئی۔ دبلی کے تخت پر اس کے بھائی کو بٹھا دیا گیا۔

## 1239ء-1241ء:معزالدين بهرام

معزالدین بسرام انتهائی جابر و ظالم حکمران ثابت ہوا۔ بالا فر اے قبل کر دیا گیا۔ اس کے بعد رکن الدین کے بیٹے کو دبلی کا ساطان بنایا گیا۔

#### 1241ء-1246ء:علاء الدين مسعود

ر کن الدین کا بیٹا علاء الدین مسعود پانچ سال عکومت کرنے کے بعد قل دوگیا۔ اب مٹس النٹش کے پوت اور معزالدین بسرام کے بیٹے تذریر الدین جمود کو تخت نشین کیا گیا۔

#### 1246ء-1266ء: نذير الدين محنود

تذیر الدین محمود کا غلام غیات الدین بلبن اس کا وزیر تھا۔ اس بلبن نے مرحدی ریاستوں کا طاقتور اتحاد تھکیل دے کر منگولوں کے حملے پہپا کیے اور کئی جمعوتی چھوٹی ہندوستانی ریاستوں کو فلکست دی۔

F7258: پنجاب په مثلولوں کا ایک اور حمله بلبن نے پسپا کر دیا-

1266ء: شاہ نذیر الدین محتود کوئی اولاد چھوڑے بغیرانقال کر گیا۔ تخت اس کے وزیر بلبن کے حوالے کر دیا گیا۔

بندو تلل بارج كاخاك

#### (5) خلجی خاندان (1288ء-1321ء)

## 1288ء-1295ء:جلال الدين غلجي

جلال الدين تعلى في في الك ترم فو حكومت متعارف كرائي، غياث الدين ك الك تعليم الدين ك الدين ك الدين ك الدين كا تعلم الك تعليم الدين الك تعليم الك تعلم الك تعلم الك الكروياء الل في تعام الديول كورياكروياء

الا الدین جزار منگول اس سے آن ملے اور دبلی شریس آباد ہوگئے۔
جال الدین کا بھتے ہا علاء الدین اودھ کا گور نرینایا گیا تھا۔ اس نے و کن

پر جملے کا منصوبہ بنایا اور ایسلیج پورے دبیوگری (بعد میس اسے دولت آباد
کما گیا) کی طرف بیش قدمی کر آبادوا پرامن بندو راجہ ہے اچانک جھیٹ

پڑا۔ خزانہ اور شہر اوٹے کے بعد اس نے مضافات کی آبادیوں ہے تاوان
عائد کر دیا۔ راج نے اس سے صلح کر لی اور وہ واپس مالوہ اور پھر وہاں
عائد کر دیا۔ راج نے اس سے صلح کر لی اور وہ واپس مالوہ اور پھر وہاں
ختیز مار کر بیا ک کر دیا جب وہ استیتج کی) پذیرائی کے لیے آگ براہ کر اور م

## 1295ء-1317ء:علاءالدين على

علاء الدین اختائی ظالم سفاک اور تندخو تفاء پھیا کو قتل کرنے کے بعد اس نے پھیا کے قتل کرنے کے بعد اس نے پھیا کے بیٹول اور پھی ختم کر دیا۔ اس واقعہ نے اوگوں کو مشتعل کر دیا اور بیغاوت بھڑک اخری علاء الدین نے وسیع بیٹائے پر باغیوں کے بیوی بچوں کو قتل کر کے بعاوت پر قابو یالیا۔

1297ء: علاء الدين نے تجرات فح كيا اور اى يرس منگولوں كے ايك حط كو ناكام

129ء: علاء الدین شکار کھیل رہا تھا کہ پیچھے ہے اس کے بیٹیجے شنرادہ سلیمان نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ سلیمان نے اے مردہ سمجھ کر دیں پیموڑا اور دیلی آ کر اپنی تخت نشینی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن علاء الدین زندہ تھا۔ صحت یاب ہونے پر وہ اپنی فوخ کے سامتے آیا جو فورآ اس کی اطاعت پر تیار ہوگئی۔ سلیمان اور دو دیگر بیٹیجوں کے سر تعلم کر دیئے گئے۔ ایک بار تیار ہوگئی۔ سلیمان اور دو دیگر بیٹیجوں کے سر تعلم کر دیئے گئے۔ ایک بار تیمرؤ سیج تر بغاوت کیسل گئی۔ علاء الدین نے بربریت کا خوفناک مظاہرہ کر

کے بغاوت کو سرد کردیا۔ 1303ء: علاء الدین نے ہواڑیں چتوڑ کا قلعہ فتح کیا۔ ہندوستان کے اس معروف بہاڑی قلعے پر ایک باغی راجیوت کا قبضہ تھا۔ ای سال منگولوں کا ایک اور حملہ بساکیا گیا۔

1304ء: منگولوں نے ہندوستان میں وافل ہونے کے لیے تین مخلف حملے کیے۔ ہر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ فرشتہ کے مطابق ان مواقع پر جنتے بھی منگول قیدی لائے گئے ان سب کو قمل کر دیا گیا۔

ادا دولوگری کے راجہ نے جلال الدین کی طرف سے نافذ کروہ خراج ادا کرنے ہے۔ انگار کر دیا۔ علاء الدین کی طرف سے نافذ کروہ خراج ادا کر دیا۔ علاء الدین نے اس پر لشکر کشی کے لیے ایک سابق غلام اور خواجہ سرا ملک کافور کو بھیجا۔ راجہ کو قلست ہوئی۔ اس قیدی بناک و بلی لایا گیا۔ اس نے بقیہ زندگی یماں زندان میں گزاری۔ ملک کافور کو ایک بار پھر عسکری مہم پر بھیجا گیا۔ اس دفعہ جنوب میں اس کی منزل تیلنگلنہ تھی۔ کافور فاتح رہا اور وارنگل کا مضبوط قلعہ اس کے منزل تیلنگلنہ تھی۔ کافور فاتح رہا اور وارنگل کا مضبوط قلعہ اس کے

ہوں رہر یں ہوا۔ انگ کافور کرنا فک اور پورا مشرقی ساحل راس کومورین تک فئے کر کے دبلی واپس آیا تو خزانوں سے لدا پھندا تھا۔ اس نے اپنی فئے کی یاد گار۔۔۔ کومورین میں معجد کی صورت میں تقبیر کی۔ تامل سرزمین پے مسلمانوں کا بیہ پہلا تسلط تھا۔ علاء الدین نے دبلی میں رہنے والے 15 ہزار متکولوں کا

-1/2

بندوستاني تاريخ كاخاكه

#### تغلق خاندان (1321ء-1414ء)

#### 1321ء-1335ء:غياث الدين تغلق

غیاث الدین تخلق کا دور جمرو استبداد سے خالی اور انتہائی شریفانہ تھا۔ 1324ء: وہ پنگال کی مہم پر روانہ ہوا اور اپنے چیچے اپنے بیٹے جونا خان کو گور تربتا گیا۔ واپسی پر---

1325ء: شاہی تقریبات کے دوران چبوٹرے ہے گر کر ہلاک ہوگیا۔ غیاث الدین کے بیٹے جوناخان نے محمد تغلق کے نام سے اقتدار سنبھال لیا۔

#### 1325ء-1351ء: محمد تغلق

اپنے وقت کا قابل ترین فرمال روا قعالیکن اس نے اپنے آپ کو انتمائی برے ہوئے مضوبوں میں الجھا کر نتاہ کرلیا۔ اس نے سب سے پہلا اقدام میہ کیا کہ متلولوں کو خریدا اور اخیس اس بات پر رضامتد کرلیا کہ وہ محمد تطلق کے دور میں کوئی حملہ خبیس کرمیں گے۔ کھراس نے دکن کو اطاعت پے مجبور کیا، گھراس کی عالمی سلطنت کی شبور سامنے آئیں۔

محد تخلق نے ایران فی کرنے کے لیے ایک اتنی بری فوج تیار کی کہ سپاہیوں کو تخواہیں دینے کے لیے خزانہ کم پڑ گیا۔ پھراس نے چین کو تخویر کرنے کا مضوبہ سوچا۔ ایک لاکھ افراد کو جائے کی طرف جیجا گیا ماکہ پہاڑوں میں پھین جانے کا راستہ تلاش گیا جائے۔ تقریباً جھی لوگ جنگلوں کی ترائی میں مارے گئے۔ چو تکہ اس کا خزانہ خالی ہوچکا تھا چنانچہ اس نے رعایا پر تباہ کن تیکس نافذ کر دیتے۔ تیکس استے خزانہ خالی ہوچکا تھا چنانچہ اس نے رعایا پر تباہ کن تیکس نافذ کر دیتے۔ تیکس استے بھاری سے کہ لوگ فرار ہو کر جنگلوں میں رویوش ہونے گئے۔ اس نے سپاہیوں کو جنگلوں کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کو گھیر کر واپس لایا گیا اور ہا تھے کے بھیجا۔ مفروروں کا قبل عام کیا گیا۔ اس "دکھیل" میں خود محمد شکار کی طرح وسطے پیانے پر ان اوگوں کا قبل عام کیا گیا۔ اس "دکھیل" میں خود محمد شکار کی طرح وسطے پیانے پر ان اوگوں کا قبل عام کیا گیا۔ اس "دکھیل" میں خود محمد شکار کی طرح وسطے پیانے پر ان اوگوں کا قبل عام کیا گیا۔ اس "دکھیل" میں خود محمد شکلار کی طرح وسطے پیانے پر ان اوگوں کا قبل عام کیا گیا۔ اس "دکھیل" میں خود محمد شکلار کی طرح وسطے پیانے کر ان اوگوں کا قبل عام کیا گیا۔ اس "دکھیل" میں خود محمد شکلار کی طرح وسطے پیانے کی ایک کی کیکھیل " میں خود محمد شکلار کی مورد میکھیل " میں خود محمد شکلار کی خود میں کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے کیا گیا گیا۔ اس کی کو کی کو کرنے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے کی کو کی کو کرنے کیا گیا گیا۔ اس کو کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے

تحل عام کردا دیا۔ ملک کانور نے اقتدار پہ قضہ کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ پورے ملک میں علاء الدین کے ظلم و ستم کے خلاف اضطراب پھیل گیا۔

ہ: اعزاء: سفاک علاء الدین کو غصے کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑا جو جان لیوا عابت جوا- ملک کافور نے افتدار پہ قابض ہونے کی کوشش کی لیکن علاء الدین کے بیٹے نے اس کا کام تمام کر دیا۔

#### 1317ء-1320ء:مبارك خلجي

علاء الدین کے بیٹے مبارک فلجی نے اپنے تیسرے بھائی کو اندھا اور دو جزنیلوں کو قتل کرکے تخت پر قبضہ کیا۔ ان دو جرنیلوں نے ہی اسے تخت تک پہنچنے میں مدو دی تھی۔ مبارک فلجی نے اپنی فوج تھمل طور پر تؤڑ دی۔ ایک غلام خسرو خان کو و ڈیر بنایا اور خود پست درہے کی عیش و عشرت میں ڈوب گیا۔

137ء: خسرو خان مالابار فقي كرك واليس والى آيا-

1320ء: سلطان مبارک خلجی کو قتل کرکے ضروخان نے ملک کو خلیوں سے آزاد کر دیا - اس نے ایک ایک خلجی کو چن چن کر ختم کیا اور دیلی کے تخت پر بیٹھ گیا۔۔۔ کیکن ۔۔۔

1921ء جناب سے ایک بردی فوج دہاں کے گور نر غمیات الدین تعلق کی قیادت
میں دبلی آن سینجی- ضروخان کو ہلاک اور دبلی کو آنت و آراج کر دیا
گیا- خلیوں کا سابق گور نر۔۔۔ وبلی کا حاکم بن گیا۔ اس نے تعلق خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی جو ایک سو برس سے زیادہ عرصہ تک قائم ردی۔ خمیات الدین تعلق علیام کا قائم ردی۔ خمیات الدین محمود کا جانشین بنا۔

بضبوں نے بغاوت کر دی-

1387ء: نذر کو وہلی سے تکال ویا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ فیروز اپنے ہوتے غیاث

الدین کے حق میں دستیردار ہوگیا ہے۔

1388ء: نيروز 90 سال کي عربين 1388ء بين مركبا-

#### 1388ء-1389ء: غياث الدين تغلق ثاني

غیاث الدین تعلق ٹانی کا اپنے عم زادوں کے ساتھ اچانک جھگڑا ہوگیا۔ انہوں نے اسے تخت تک پنچایا تھا، انہوں نے ہی اسے معزول بھی کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ابو بکر تعلق کو حکومت دے دی۔

#### 1389ء-1390ء: ابوبكر تغلق

ابو بكر كا بچائذر الدين بهت بوى فوج كى كروالى ير چراه آيا اور است قيد كر بناء

#### 1390ء-1394ء: تذبر الدين تغلق

نذر الدین تعلق چار سال تک حکرانی کرنے کے بعد مرگیا۔ اس کے برے بیٹے نے 45 وٹول کی فرمال روائی کے دوران بلانوشی کے ساتھ خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ اس کا بھائی محمود تعلق جائٹین بتا۔

#### 1394ء-1414ء: محمود تغلق

محمود تعلق کا دور حکومت بغاوتوں؛ دھڑے بندیوں ادر جنگوں سے عبارت ہے- مالوہ؛ گجرات اور خاندیش اچانک اطاعت سے مخرف ہوگئے- بذات خود دہلی مختلف گروہوں کے درمیان مسلسل تصاوم اور بدامنی کا منظر چیش کررہا تھا۔ ہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ چنگیزخان کی کم و بیش تغلق نے بھی حصد لیا۔ نینجناً فصلیں تباہ ہو گئیں اور خوفناک قبط بھیل گیا۔ ملک کے تمام حصوں میں شورشیں بہا ہو گئیں۔ مالوہ اور پنجاب کی بعناوتوں پر آسانی سے قابو یا لیا گیا لیکن۔۔۔

1340ء: بنگال کی بغاوت کامیاب رہی۔ کورو منڈل کے ساحل (وریائے کششہ)

ہوگیا۔ تابنگانہ اور کرناٹکا کی بغاوتیں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔
ہوگیا۔ تابنگانہ اور کرناٹکا کی بغاوتیں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔
افغانوں نے پنجاب کو تاراخ کر دیا۔ گجرات بھی بافی ہوگیا۔ قبط اپنے
عروج پر پہنچ گیا۔ محمد تغلق نے گجرات کی طرف اپنی فوجوں کا رخ موڑا
اور پورے صوبے کو روند ڈالا۔ دیگر علاقوں میں بغاوتوں کو کچلنے کے لیے
واپسی افغایار کی۔

1351ء: واپنی کے سفر میں مختصہ شدھ کے مقام پر بخار کی وجہ سے مراگیا۔
(الفنسٹن، "وی ہسٹری آف انڈیا" میں کہنا ہے کہ "ایک برے بادشاہ
سے نجات کے لیے عوام میں معمولی ہی بھی انگلیاہٹ نہیں تھی۔ چنانچہ
مشرق میں ایک آدی گی برق حکومت کے خلاف شاید ہی بھی اتنی بری
شورش بریا ہوئی تھی۔")

محمر تغلق کے بعد اس کا بھتیجا فیروز تغلق سریر آرائے مند ہوا۔

#### 1351ء-1388ء؛ فيرو زشاه تغلق

بنگال کی بازیابی کے لیے ناکام کوشش کے بعد، فیروز نے بنگال اور و کن کے صوبوں کی آزادی کو نشلیم کر لیا۔ فیروز کا دور معمولی بغاوتوں اور بلکی پھکلی لڑائیوں کی وجہ سے فیراہم قرار دیا جاتا ہے۔

1385ء: محمد تخلق بڑھائے کی وجہ سے امور سلطنت مرانجام ویے کے قابل نہیں تھاچنانچہ اس نے ایک وزیر مقرر کردیا۔

1386ء: اپنی جگہ اپنے بیٹے تذریر الدیون کو باوشاہ بنا دیا کیکن سابق باوشاہ کے

#### 1421ء-1436ء:سيدمبارك

هندرستان --- تاریخی فاکه

سید مبارک کے دور میں پنجاب میں زبروست انتشار پھیلا مگروہ لا تعلق رہا۔ 1436ء میں اپنے وزیر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مبنے کو باپ کی جلکہ حکومت دی گئی۔

#### 1436ء تد کھ

سید مبارک کے بیٹے سید محمد کے دور میں مالوہ کے تکران نے سلطنت دہلی کی سرحدول میں دراندازی کی- سید محمد نے بنجاب کے گور نر بہلول خان لود هی کو مدو کے لیے بلایا اور مالوہ کے حاکم کو واپس د تھکیل دیا۔ 1444ء میں سید محمد کی موت پر اس کا بیٹا سید علاء الدین تخت نشین ہوا۔

#### 1444ء-1450ء:سيدعلاءالدين

سیند علاء الدین نے اپنا مشتقر دیلی ہے بدایوں منتقل کر لیا۔ بہلول خان اود همی پنجاب ہے آکر دہلی یہ قابض ہو گیا۔

#### (8) لود همی خاندان (1450ء-1526ء)

#### 1450ء-1488ء: بهلول لودهي

بملول نے پنجاب کو وہلی کی سلطنت میں ضم کر دیا۔ 1452ء میں جون پور کے داجہ نے وہلی کا محاصرہ کر لیا جس کے بیتیج میں چھڑنے والی جنگ 26 برس تک جاری رہیں۔ اید بات ظاہر کرتی ہے کہ مقامی ہندوستانی حکمران (راجکمار) اب اتنے طاقتور مون موجکے شے کہ پرانے مسلمان حکمرانوں سے کگر لے سکیں۔) اس جنگ میں بالاخر جون ہوں کی راجہ کو فکست ہوئی اور جون پور کا الحاق دیلی سے کر دیا گیا۔ بملول نے اپنی

تمام سلطنت کو ماراج کرکے زیرِ اطاعت لا چکا تھا۔ پھراس نے ایران پہ فلبہ پلیا اور النهر، آ کارستان اور سائبریا کو ذیرِ تکمیں کیا، تیمور ہندوستان میں کلیل کے رائے وافل ہوا۔ اس دوران اس کے پوتے پیر محمد نے ملتان پر حملہ کیا۔ دونوں فوجیں سلج پہ اکسی ہو کیں اور وہلی کا رخ کیا۔ ملتان پر حملہ کیا۔ دونوں فوجیں سلج پہ اکسی کو لوٹ کر جیاہ کر دیا گیا۔ دانے میں آنے والی ہر آبادی اور بستی کو لوٹ کر تیاہ و بریاد کر دیا گیا۔ محمود تعلق مجرات کی طرف فرار ہوگیا۔ دریں اثناء تیمور کی فوجیس دبلی مجمود تعلق مجرکو لوٹ کر نذر آتش اور شہریوں کا قبل عام کر دیا گیاہ پھر سنگول میرشد یہ قابض ہوئے اور

9399: ہندوستان کی غارت گری کے بعد کائل کے رائے ماورا النر کو واپس چلے
گئے۔ ان کے باربرداری کے جانور اور چھڑے لوٹ کے مال ہے لدے
جوئے تھے۔ اب محمود وبلی میں واپس آگیا اور 1414ء میں اپنی موت
عک وجیں رہا۔ یمور واپس جاتے ہوئے خطرخان کو گورٹر بناگیا تھا۔ اس
نے سید کے نام ہے اپنی خود مخاری کا اعلان کر دیا۔ (پیفیر اسلام کی اولاد
اپ آپ کوسید کملاتی ہے)

#### (7) خاندان سادات (1414ء-1450ء)

#### 1414ء-1421ء:سير خصرخان

دیلی کی سلطنت محض ایک شراور اردگرد کے تھوڑے سے علاقہ تک محدود رہ گئی تشی- علاء الدین علی کے حاصل کردہ علاقے، چھن چکے تھے۔ خضر خان نے محض تیمور کے نائب کا کردار ادا کیا۔ واقعی وہ بہت معمولی سا حکمران تھا۔ اس نے گوالیار ادر روہیل کھنڈ پہ خراج نافذ کرر کھاتھا۔ اس کا جائشین اس کا بیٹا سید مبارک

فتوحات کا وازہ مزید وسیع کیا۔ اس کی موت کے وقت سلطنت کی مرحدین جمنا ہے ہمایہ تک مشرق کی طرف بنارس تک اور مغرب میں بندیل کھنڈ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بہلول کے بعد اس کا بیٹا سکندر اور هی حکمران بنا-

#### 1488ء-1506ء: سكند رلود تقي

سكتدر في ايك بار تجربهار لو اوو حي ملطفت عن شال كرابيا- وه ايك قابل اور امن پیند حکمران تھا۔ سکندر کا جائشین اس کا بیٹا ایرا ہیم لود تھی تھا۔

#### 1506ء-1526ء: ايراتيم لود هي

ابراتيم ايك تدخو اور سفاك مخض تفاء اس في دربارك تمام امراء كو عمل كرا ديا۔ وجاب ك أورز كے ساتھ جمي يكي سلوك أرنا جاجنا تھا۔ وجاب ك أورز ے اچی مدد کے لیے باہد کی قیادت میں مقلول کو بال ابیا-

1524ء معدوستان میں باہر کی آمد- باہر کے دخیاب کے گور فر کو گر قبار کر کیا اور الاہور پہ قابض ہو گیا۔ بیعی ابراہیم اور حی کا بھائی علاء الدین، بابرے آن الما- وعلى كو في كرف ك لي جيتي جائة والى مغل فوق ك يراول میں اے خاص کیا گیا۔ اہما ہم اور حی نے آگے برد کراس فوج کا رات روك اليا- اب بادر يذات خود دمال آليا- دوتول فيجول كالكراد يافى بد ك ميدان يل جوا- إن شهرد بلي ك شال ين جناك كناري آباد ع) ۱۶۷۶۵ علی پت کی کیلی جنگ چھڑی - ابراتیم کو شکت ہوئی- وہ خود اور جالیس برار بعدو ميدان جنك شي ائے دے اور مادے كے - باير ف دالى اور ليترآكره يرقبط كرنيا-

رابرت سيولي الدراس مول سروس الدي العالشكل بسرى آف الديا (1870ء) المات عن

ایشیا کی تین بردی تسلیں: (1) ترک (تر کمان) بخارا اور مخرب کی طرف بحیرة

كيپش على علاق من رج إن - (2) كارا سأتبريا اور روس ك بليد علاقوں میں آباد ہیں۔ ان کے برے بوے قبائل استراخان اور کازان کے علاوہ ترکی قبائل كر جمال مين بورے علاقے مين سليد وائے جين- (3) مغل يا مقاول استاوليا، سبت اور مانچوریا جی آباد میں اور ال کے تمام قبائل جروا ہے ہیں۔ مغربی معلی یا کالمق اور مشرقی مغل بت سے قبیلوں یا اواس میں تقلیم میں۔ بداولس کی بار باتھی اتحاد

كى ايك صورت مين ايك على ليذر المروار) كم برتيم تلك متحد جو تيك بين-وظين خان بدا جوا- وو ايك فيراهم تعليه كاسروار بنا رو عش أأرول كو خراج اوا كريا تفار چيكيزخان في اشيل مسلسل بالعثول = ووجاركر کے منتشر کر دیا۔ آباد اس کی فوج میں شال ہو گئے۔ اس آوے کے ساتھ چنگیزخان نے مشرقی منگولیا اور شاکی جین اور پھر ماورا اکنسر اور خراسان کو فتح کیا۔ اس نے ترکول کے ملک لیعنی بخارا، خوارزم اور امران کو زمر تکمیں کیا اور پیم بندو ستان پر حملہ آور ہوا۔ ان داوں اس کی ملطت جرة كويش ع بلك على جوب سي الإجداد رسلسه برايد تک چیلی ہوئی تھی۔ استراخان اور کازان اس کی مغربی سرهد تھی۔ چنگیزخان کی موت یو اس کی سلطنت جار حصول میں تقیم ہوگئ، ميچاك، ايران، جنّا مّاني اور منكوليا بشول چين- پيلي تين ملطنول په

اس لیے وہاں کا حاکم خان اعظم تھا۔ اس برس تبورا كيش (جر كالل عن بيدا موا- بيد مقام سرقد سے زياده

خاك حكومت كرف ككه ووتفاحه يونك اصل اور غالب سلطنت تتمي

وه اب چچاسيف الدين كاجانشين بناجو كيش كا حكمران اور برلاس قبيله كا سردار تھا۔ یہ علاقہ اور قبیلہ تعلق تیور، خان چھکالی (چکا مائی) کے

تیمور نے اس خان کا تمام علاقہ اپنے تسلط میں لے لیا۔ وہ 1405ء میں

مستعار لیا تھا۔ یہ قبیلہ ای کے اشارے یہ مسلمان ہو کیا تھا۔

## ہندوستان میں بابری آمد کے موقع پر موجو دمقامی ریاستیں

1351ء: محمد تطلق کی دیلی سلطنت منتشر ہوئی تو بہت می نئی ریاشیں وہو وہیں آ محص - 1398ء کے قریب اتکور کے صلے کے وقت، پورا ہندوستان ماموائے وہلی کے اروگرو چند میل کا ملاقہ۔۔۔ مسلمانوں کے غلب سے آزاد تھا۔ بری پری ہندوستانی ریاشیں درج فریل تھیں:

#### (۱) و کن کی جمنی ریاست

اس کی بنیاد ایک غریب آومی گنگو جہنی نے رکھی۔ اس نے گلبر کہ تاں آزادی کے لیے علم بغاوت بلند کیا۔

عما- اس كى موت ير ملطنت اس كے بيۇل بين تقتيم ہوگئى- برا حمد بير محد كو طارو تيمورك سب سے برے بينے كارو مرا بينا تقا-

ان بابرا تیمور کی جھٹی پشت میں ہے تھا۔ اس کا والد عمر شخ مرزا فرغانہ کا حاکم تھا۔ فرغانہ آج کل کوفند کا صوبہ ہے۔ بابر پہلا مغل تکران تھا جس نے اپنی سوائے لکھی۔ اس کا ترجمہ لیڈن اور امر سکن نے 1826ء میں کیا۔ بابر کی پیدائش 1483ء اور وفات 1630ء ہے۔

+1526

رياست بين شامل كرليا-

#### (6) خاندلش

1599ء میں بید ریاست شود مختار ہوگئی۔ دوسو سال بعد اکبرنے اے 1599ء بیس دوبارہ دہلی کی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔

#### (7) راجبوت رياشين

وسطی ہندوستان میں متعدد راجپوت ریاستیں تھیں۔ وحشی پہاڑی قبائل اور جنگہو سپائی ان کی بچپان تھے۔ ان ریاستوں میں زیادہ قابل ذکر ریاستیں چوڑ کا مارواڑیا جودھپورا بیکانیز میسلمیراور جے پور تھیں۔



## (2) يجابور احر نكر (1469ء-1579ء)

یے زمانہ خاندانی حکومت کے دور اقتدار پر مشتل ہے۔ ای چھوٹی می ریاست بیس مرہ لیے ابھرے اور پہیں ہے ایک مشہور برہمن اپنے پیرد کاروں کے ساتھ نکلا ادر احمد نگر ریاست کی بنیاد رکھی۔ (مار کس نے یساں جس دور کی بات کی ہے وہ حکمرات خاندان کے آخری شائندے کا ابتدائی دور ہے۔ اس کا عبد حکومت 1595ء میں ختم ہوا۔)

36

#### (3) گولکنڈہ-بیرر-بیدر

سیہ بینوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ای طرح ابھریں جیسے مذکورہ بالا ریاستیں وجود بین آئیں۔ سولویں صدی کے اوا خر تک ان کا دجود برقرار رہا۔ بعد میں یہ بیجا پور اور پھر مغلیہ سلطنت کے ماتحت رہیں۔ 1687ء میں اے مغلیہ سلطنت میں شامل کر دیا کیا۔

## (4) گيرات(1351ء-1388ء)

فیروز شاہ تخلق کے دور میں مظفر شاہ نای ایک راجیت کو اس کا صوبیدار بنایا گیا جس نے اے آزاد ریاست میں تبدیل کر دیا۔ بعد میں اس کے جانشینوں نے 1531ء میں زبروست معرکہ آرائی کے بعد مالوہ کو اس میں شامل کر لیا۔ یہ ریاست 1396ء سے 1561ء تک قائم رہی۔ (مار کس نے جس برس کا ذکر کیا ہے وہ آخری حکمران کا ابتدائی برس تھا۔ اس کا اقتدار 1572ء تک برقرار رہا۔)

#### (5) مالوه

گجرات کے ساتھ ہی مالوہ بھی خود مختار ہو گئی۔ اس پہ غوری خاندان نے 1531ء علی مکتوری خاندان نے 1531ء عکر مکتب حکومت کی۔ پھر مجرات کے حکمران مبادر شاہ نے اسے مستقل طور پر اپنی

تیراندازوں مارٹر اور توڑے دار بندو تجیوں کا ذکر کر یا ہے۔ وہ خود بھی ایک اچھا تیرانداز تھا۔ )

ایک اپید ایر منظی سلطان الکی بنیاد بازی خواد اور این در کھی جوا 176ء تھے۔ وقرار رہی جابر خوالو استخی سلطان استخیار اصل مشکول کی ای آئی آئی ہوئی شکل ہے الاس کے مشعلی سجھان آئی کہ وہ مجھلی پہنت جس مشہور کے ورائنگ کی اولاء ہے قصا جب مان کی طرف ہے اس کا سلسلہ نب چکلیز خان ہے مائی قصاد محقیقت ہے ہے کہ نہ آؤوہ خوداور نہ این کی فوج مظلو اول پر مشتمل تھی ۔ وہ خودار این ہے آیا تھا اور این کی فوج میں ترک ایرانی اور افغان تھے۔ مغل سلطان کی ۔ اجدیم نوال فارسی تھی ۔ 1707ء میں اور نگ زیب کی وفات کے جد سلطان منتش ہونے گئی ۔ اجدیم اگر چید مغلی شہنشا ہوں کے تمام افغارات کتم ہولئے ایکن 1857ء تک ویکی کا محت ان کے پان

رہا۔) الحکام: چند میری اسند صید ارابیوت حاکم کا علاقہ تھا۔ اے زبروست اقتصال کے بعد حاصل کیا گیا۔ بھری گرزٹان کا ایک ایک آدی مارا گیا۔ ای برس المجان کو اوروہ میں افغانوں نے شکست دی۔ بابر چند میری ہے اس کی مدا کے لیے آیا۔ وشمن کو شکت دی ایر چند میری ہے اس کی مدا کے لیے آیا۔ وشمن کو شکت دی اور وائیاں دیلی جال کیا۔ جلد تھا شکرام سے بیٹے نے رشمن کو تک وائی دونوں کے جوالے کردیا۔

و دریائے کا اور میں کے قبنے کی خبر من کربابر نے اس کے ظارف انگر کئی اس کے طارف انگر کئی اس کے طارف انگر کئی اس کے طارف انگر کئی اس اپنی سلونت میں شام کر کیا ۔ پھر بڑگال کے حاکم کو فکلت وی۔ شال بہار کا مااقہ اس کے پاس تھا۔ بڑگال کے حاکم سے دریائے گاگرا کے پاپ میں لوائی ہوئی۔ پھر افغالوں کے ایک نیم وحش قبیلے کو تجل کر اپنی مهم شتم کی۔ اس فقیلے نے ایہوں ہے آبند کر اپنی مهم شتم کی۔ اس فقیلے نے ایہوں ہے آبند کر اپنی مهم شتم کی۔ اس فقیلے نے ایہوں ہے آبند کر اپنی

26 وسمبر 1530ء: باہر وہلی میں بخار کے مرض میں موت سے جاملا۔ اس کی وصیت کے مطابق کابل کے ایک ہے فضامتنام پیراے وقن کیا کیا۔ مغلیہ خاندان (1526ء-1761ء)

(۱) بایر کاعمد حکومت (1530-،1526)

1526ء: ویلی اور آگرہ کی افتاع کے بعد صرف پند ماہ میں بابرے سب سے برے بیٹے اماروں نے ابرائیم اور تعلی کی تمام سلطنت کو زیر کر ایو۔

میوال کے راجیوت ماہم عظرام نے ایسے اور مالود کو اپنی محملہ ارق میں کے راجیوت ماہم عظرام نے ایسے اور مالود کو اپنی محملہ ارق میں کے رکھا تھااور ہے بور اور ماروال کے جاکیرواروں کا قائد سمجھا جاتا تھا۔

اس نے ایک برق فون کے ساتھ وہلی کی ریاست کے خلاف بیش قدمی کی میاست کے خلاف بیش قدمی کی میاس نے باہر کی فون کے لیے۔ جانے پر بیش فون کے ایک وجانے پر بیش کرنے کے بعد آگر و کے قریب اس نے باہر کی فون کے ایک وجانے ہوئے اس نے باہر کی فون کے ایک وجانے ہوئے اس نے باہر کی فون کے ساتھ اور سیری کی بنانے میں کامیاب میں جانے ہوئے اس کے باد وہ اپنے کے بعد وہ ہندوستان میں اینا افتدار قائم کرنے میں کامیاب میوانیا۔ (باہر کے باتھ باروہ استعمال کیا۔ وہ اپنے نے بعد کی جنتوں میں تیروں کے ساتھ باروہ استعمال کیا۔ وہ اپنے نے بعد کی جنتوں میں تیروں کے ساتھ باروہ استعمال کیا۔ وہ اپنے

:+1529

## (2) ہمایوں کاپہلااور دو سرادورِ اقتدار

#### اور سوری خاندان کی حکومت (1530ء-1556ء)

1530ء: پاہر نے چار بیٹے چھوڑے۔ ہمایوں شہنشاہ ہندوستان (باہر کا جانشین)۔
کامران (ان دنوں کلیل کا گورٹر تھا۔ اس نے باب کی موت کے بعد
خود مختاری کا املان کر دیا۔ ہندال اسانبھل کا گورٹر تھا) اور مرزا محکری۔
ہمایوں نے تخت نشینی کے بعد سب سے پہلے جو اقدام کیا وہ جو پور کی
بغاوت کچلنا تھا۔ پھر اس نے گھرات کا رخ گیا۔ گھرات کے باوشاہ بماور
شاہ نے بایر کی موت کی خبر من کر مغلوں کے ظاف اعلان جنگ کر دیا

1535ء: پانچ سال کی معرکہ آرائیوں میں ہمایوں نے گجرات کی فوج کو تباہ کر دیا۔ گھراس نے چھپانیر کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا جس میں بسادر شاد نے پناہ کے رکمی متنی۔

1536ء: پہپائیر کا قلعہ بہت جلد تسخیر ہو گیا۔ بہادر شاہ نے صلح کا نافک رجایا۔

1537ء: حالیوں بنگال میں شیرخان سے الجھا ہوا تھا کہ جمادر شاہ نے دوبارہ مجرات پر قبضہ کرکے مالوہ پر حملہ کروبا۔

1537-1540ء: ان برسول میں ہمایوں شیرخان عرف شیرشاہ سے معرک آرائی میں مصروف رہا۔ شیرخان دہلی کے افغان بادشاہوں کی اولاو میں سے تھا۔

#### شيرخان

1522ء لووجيوں كى حكومت فتم ہوتے پرشيرخان ابارت وايسة ہو گيا۔ اس كى

ملاحتوں ے متار ہو کر بارے بماریس ایک کمان اس کے حوالے کر

دی-محود اود حی فے بہار پر قبضہ کیا تو شیرخان اس سے مل گیا اور محمود کی

حمود اور ی سے جمار کی جد یا ہے۔ موت کے بعد ہمار کا خود مختار حاکم بن گیا۔

1532ء: الماليون مجرات مين ثقالة شيرخان بكال مين واخل مو كيا-

1537ء: اللهول شيرخان كى سركوبي كے ليے ينكال بينجا- ب متيج جھر پيل ووتي

ریں۔ 1539ء وریائے گڑھ کے کنارے پڑاؤ کے دوران شیرخان نے مایوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ مایوں تابی سے دوچار ہو کر دہاں سے بھاگئے پر مجبور ہوگیا۔

شيرخان نے بنگال پر قبضہ كراليا-

پرمان بیان کے قنوق ہے وحاوا بولا۔۔۔ دوبارہ قلت ہوئی۔ فرار ہوتے ہوئے۔ گزگا میں ڈویتے ہے بال بال بچا۔ شیرخان نے لاہور تک ہمایوں کا تعاقب کیا لیکن وہ سندھ کی طرف بھاگ ڈکاا۔ ایک دو بے شرمحاصروں کے بعد مارواڑ بینچا لیکن راج نے اے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ جیسامیرے صحراؤں میں از گیا۔ صحرا کردی کے دوران اس کے قافلے پ مسلسل حملے ہوتے رہے۔

16 کو باہ تک صحرا میں بھکنے کے بعد ہمایوں اور اس کے ساتھی عمرکوٹ پنچ جہال ان کا گر جموش سے خیر مقدم کیا گیا۔ بیس ہمایوں کے حرم کی ایک خواصورت رقاصہ حمیدہ نے "اکبر" کو جنم دیا۔

سندہ کو فتح کرنے کی ایک ناکام کو مشش کے بعد ہمایوں کو قندھار جانے کی اجازت وے دی گئی۔ قندھار کا صوبہ ہمایوں کے بھائی مرزا عشکری کے تسلط میں تھا کمیکن مرزا عشکری نے بھائی کی ہدو کرنے سے انگار کر دیا۔ ہمایوں ہرات (امران) کو

تهندوستان - تاریخی فاک افغانوں کے قبیلہ "سور" سے تعلق رکھتا تھا چنانچے شیرشاہ سوری کے نام ے مقروف ہوا۔

شیرشاہ نے اس برس ماوہ فتح کیا۔ 1543ء میں رائے سین کا قلعہ اور - المان المان

وہ چنور کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ ایک گولہ چینے سے بااک ہو کیا۔ اس ف جاتشين جيونا بنيابنا-

## 1545ء-1553ء: مليم شاه وري

شیر شاہ کا چھوٹا جینا، جلال شان، سلیم شاہ سوری کے نام سے و بلی کے تخت پر جيها-شيرشاه كريوك بيني عاول شاه ف ايناحق حاصل كرف ك ليه فوق كشى كى لیکن تھے سے بعد بھاک کیا۔ علیم شاہ سوری کے دور ٹی عوام کی فلات و بہوہ کے - L & 18 C = 18 L = 1

1553ء: سليم شاه مركبان تخت ۾ برے جمائی عادل شاہ نے قبضہ کر ليا۔

#### 1553ء-1554ء: محد شاه سورعاول

عادل شاہ نے اپنے سلیم شاد کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ میش و عشرت میں پر اليالة ابخاوت مو كئي- بغارت كي قيادت اس ك اين خاندان ك ايك فرد ايراتهم سوری نے کی۔ ایرانیم نے عادل کو اقتدار سے الگ کر کے دیلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ جناب بنگال اور مالوہ نے محکوی کا جوا ا مار بجینا۔

1554ء الليون تے موقع مناب تجمار اپنا ویل کا تحویا ہوا سنت دربارہ حاصل كرف ك لي فوجين المنحى كيس اور كابل سدوان جوكيا-

اللون تربخاب يا تعلم كيا اور فيم كي وقت ك بغير لا ورا وعلى 141555655 اور آگره به قبعت کولیا-

جلول نے اپنے تمام سابقہ مقبوف جات دوبارہ عاسل اللہ :+1555 Ju+ بھاگ آیا۔ ایران میں اس کے ساتھ ایک قیدی کا ساسلوک کیا كيا- شاه طبماسي ن ات مجود كياك ده صفوى قديب اختيار كرك- (صفوى يا صوفى باوشاد ..... شيعه فرقه ك ايك مقدس خاندان کی اولاد میں سے تھے۔ ایران میں اقتدار حاصل کرنے تے بعد صفولوں نے اپنے نام سے سوسوم قد ہی فرقہ بنایا جو ايران کاندېپ بن کيا-ا

1545ء: الليول كر سائفة فلهماسي ك مراحم بمنز وكف اور اس ف افغانستان ي حمل ك لي جمايول كو 14 بزار كلو زے مياكروئے- جمايول افغانستان یل داخل ہوا اور این جمائی مرزا مسکری سے قدهار چین لیا- مرزا عسکری کو معاف کر دیا تھیا۔ اب ہمایوں نے کابل پہ تشکر کشی کیا۔ وہاں ہمایوں کا تبسرا بھائی ہندال اس سے آملا۔

1548ء: کامران امالیوں کا دو مرا بھائی جس نے سے پہلے بعاوے کی تھی۔ اب دوبارہ اس کے پاس آگیا۔ 1551ء میں اس نے پیر بخاوت کر دی لیکن اے اطاعت گزار بنالیا گیا۔ 1553ء میں جب وہ پھر سرکٹی پہ اترا تواے قید کرکے اندھاکر دیا گیا۔

اللها في اب الي فائدان ك سائد كالل ين رمنا شروع كر

وہلی میں سوری خاندان (1540ء-1555ء)

#### 1540ء-1545ء: ثير شاه سوري

شیرخان نے دیلی کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور شیرشاد کے لقب سے جماع ان کے تمام مقوضہ جات میں اپنی عملداری کا اعلان کر دیا۔ وہ چونک

جنوری 1556ء: ﷺ کی بیٹر کی میٹر سیوں ہے اچانک پیسل کر ہمایوں گرا اور جائبرنہ جو سکا۔ ان ونول ہمایوں کا تیرہ برس کا بیٹا اکبر پخاب میں اپنے باپ کے وزیر بیرم خان کے ساتھ تھا۔ بیرم خان اسے فورا وہلی کے آیا۔

#### (3) اکبر کادور حکومت (1556ء-1605ء)

155ء: کلٹل کا اصل گورٹر بیرم (بسرام) خان تھا کیٹن جب وہ وہلی میں سلطنت کے امور سرانجام دینے میں مصروف ہوگیا تو بدخشاں کے بادشاہ سرزا سلیمان نے کلٹل پہ قبضہ کر لیا۔ ٹھیک انٹی دئوں شاہ عادل کے وزیر تیمو نے شورش بیا کردی۔

پائی بت کی دو سری الزائی: بیمونے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ بیرم خان اس کے مقابلہ کے لیے رواند ہوا۔ پائی بت کے مقام پر دونوں فوجوں کا مگراؤ ہوا۔ ایمو کو شکست ہوئی جے بیرم خان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس طرح شیرخان کے خاندان کا مکمل ساتی خاتمہ ہوگیا۔

بیرم فی مندی کے بعد تکبر کے ساتھ دبلی واپس پہنچا۔ اس نے مخالف بست سے افراد کو، جن کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ اس کے مخالف بیں آمل کر دیا۔ ان میں اکبر کے دوست بھی شائل تھے۔ چنانچہ اکبر نے مقاومت کی ہاگ ڈور خود سنبھال کی۔ بیرم خان راچیو مانہ میں تگر کے مقام پر چلا گیا اور جو منی اکبر نے اس کی معزولی گایا قاعدہ اعلان کیا ابیرم خان نے بغاوت کر دی۔ اکبر نے اس کی خلاف کارروائی کرنے بیرم خان نے بغاوت کر دی۔ اکبر نے اس کے خلاف کارروائی کرنے بیرم کو مخلت ہوئی اور اسے معاف کر دیا گیا لیکن کے جہ امرائے درباد کو اس نے سازش کے تحت قبل کرا دیا تھا۔ ان امراء بیجہ امرائے درباد کو اس نے سازش کے تحت قبل کرا دیا تھا۔ ان امراء

بین سے ایک کے بیٹے نے پیرُم خان کو قمل کردیا۔ اکبر کی عمر ابھی 18 برس تھی۔ اس کی سلطنت دبلی کے مضافات آگرہ اور پنجاب تک محدود رہ گئی تھی۔ امور سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے عی اس نے اجمیز، گوالیار اور لکھنٹو فئے کمر لیے۔

1561ء: یافی گور فر عبداللہ خان ہے الوہ والیس چھین لیا اور اے جانوطن کرویا۔ میہ خان ایک ازبک تھا۔

1564ء: عبداللہ خان اڑبک کی جلاوطنی کے متیجہ میں اڑبک فلبلہ نے بخاوت کر دی۔ اکبر نے اس بغاوت کو 1567ء میں خود فرو کیا۔

1566ء: اکبر کے بھائی مکیم نے کابل یہ قبضہ کر لیا اور طویل عرصہ تک اس کا مختار کل رہا۔

#### 1568ء-1570ء:راجيوت رياشين

1568ء: اگیر نے چنوڑ کا محاصرہ کیا۔ را پیوت طاکم نے ولیری اور جرات کے ساتھ مزاحت کی۔ نزندہ مزاحت کی۔ تیم ملکن ہوگی۔ زندہ مزاحت کی۔ تیم ملکن ہوگی۔ زندہ نئے نگلنے والے را چیوت سردار اور سے پور کو فرار اور گئے۔ دہاں قبیلے کے سرپراہ نے ایک نئی ریاست قائم کی جمال یہ قبیلہ آج تک آباد ہے۔ پہنوڑ کی نئے کے بعد اکبر نے دو را چیوت مہارانیوں سے شادی کی گاکہ ہے پور اور مارواڑ سے پرامن تعلقات برقرار رہیں۔ اکبر نے راجیوتوں کے دو مزید قبلے رشھمبور اور کالنجر یہ قبضہ کر لیا۔

#### 1572ء-1573ء: گجرات میں خلفشار

بایر کے ساتھ میرزا (شنرادہ) محد سلطان ہندوستان آیا تھا۔ اس کی اولاد اور دیگر رشتہ داردل نے تین مضبوط گروہ بنا کر مغل سلطنت پر قبضہ کرنا جایا۔ بیہ گروہ الغ مرزا، شاہ مرزا اور ابرائیم حسین مرزا کے تھے۔ انہوں نے 1566ء میں سانبھل میں

بندوستاني ماريخ كاخاك

سے۔ فیضی نے قدیم سنسکرت کے گیت، مهابھارت اور رامائن کا ترجمہ کیا، اکبر گوا ہے ایک پر تقیری پادری کو لایا تو فیضی نے انجیلوں کا ترجمہ بھی کیا۔ ہندوؤں ہے اختلاط کے بعد اکبر نے تی کی رسم (خاوند کی چتا میں بیوہ کاجل مرنا) ہے پابندی عائد کر دی۔ اس نے جزیہ بھی ممنوع قرار دے دیا۔ اس سے پہلے ہر ہندوکو یہ قیکس مسلمان حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا۔

## اكبر كاماليه كانظام

آگیر کے وزیر فزاند لوڈرٹل نے کاشت کاروں سے لگان وصول کرنے کا نیا نظام متعارف کرایا جس کے تحت:

(1) سب سے پہلے زمینوں کی پیائش کا بکسال معیار وضع کیا گیا اور پھرایک باقاعدہ سروے سلم قائم کیا۔

(2) ہر بیگھہ کی جداگانہ پیداوار کا تعین کرنے اور اس پر حکومت کو ادائیگی کے لیے زمینوں کو تین مختلف ورجوں میں ان کی ذرخیزی کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ پھر ہر بیگھہ پر درجہ کے مطابق اس کی اوسط پیداوار کا تعین کرکے پیدا ہوئے والی جنس کا ایک تمانی حکومت کا حصہ قرار دیا گیا۔

(3) نہ گورہ جھے کی ادائیگی نفتری میں کرنے کے لیے 19 برسوں سے ملک بھر میں مقررہ قیمتوں کو سامنے رکھ کران کی اوسط کے حساب سے نفقہ لگان عائد کیا گیا۔

سرکاری اہلکاروں کی طرف سے اختیارات کا ناجائز استعمال روک دیا گیا۔ مالیہ کی رقم میں کی کر دی گئی لیکن ساتھ ہی وصولی کے اخراجات بھی کم کر دیئے گئے ماک ربونیو (مالیہ) کی خالص آمدنی پہلے جنٹی رہے۔ اکبرنے مالیہ کے عوض تھیتی ہاڑی کی رسم بھی ختم کر دی۔ میہ رسم انتمائی ظلم و استبداد کا ذراجیہ تھی۔ ا كبر كے خلاف بغاوت كر دى اور شكت ہونے پر گجرات كو فرار ہوگئے تھے۔ ان لوگوں كى شرا نگيزيوں پہ قابو پائے كے ليے گورٹر اعتاد خان كا اصرار تھا كہ اكبر وہاں خود آگے۔

1573ء: اکبر گجرات پنجا۔ اس صوبے کا نظم و نسق براہ راست مرکزی حکومت کے تحت کیا۔ مرزاؤں کو شکست دے کر واپس آگرہ آگیا۔ مرزاؤں نے پھر سرالھایا تو اکبرنے انہیں بیٹ کے لیے کچل دیا۔

1575ء بنگال ..... پہال شنرادہ داؤد نے خود مختاری کا اعلان کر کے خراج دیتا بھر کر دیا۔ اکبر بنگال پہنچا۔ داؤد کو اڑیسہ کی طرف بھگا دیا۔ جو نمی اکبر واپس آیا واؤد نے پیش قدمی کر کے اپنا علاقہ پھر حاصل کر لیا۔ اکبر نے اے ایک گھسان کے رن کے بعد فلت دی۔ واؤد لڑائی کے دوران مارا گیا۔

جہار ۔۔۔۔۔۔ بہار ۔۔۔۔۔۔ بیال 1530ء سے شیرخان کے خاندان کی حکومت متنی ۔ اکبر نے 1575ء میں اے مغل سلطنت میں شامل کر لیا لیکن تین سال تک بہار اور بنگال کی شابی فوجوں میں بغاوت پر پوری طرح قابون پایا جا سکا چنانچہ افغانوں کو بہار سے نکال دیا گیا اور اے بھی عرصہ تک اور اٹریسہ کے صوبہ پر قبضہ کر لیا گیا اور اے بھی عرصہ تک برقرار رکھا گیا۔

1592ء: اڑیے کے افغانوں کو بالاخر اکبر کے ایک جرٹیل نے کچل دیا۔

1582ء: شنزادہ تکیم نے کابل سے آگر بنجاب پہ حملہ کر دیا۔ اکبر نے اسے واپس د تھلیتے ہوئے کابل تک کا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ بھائی تکیم کو معاف کر کے کابل کا صوبیدار بنایا اور وہل کے ماتحت کر دیا۔

1582-1582ء: ان برسول میں اکبر خود غیر متحرک رہا۔ سلطنت میں استحکام آچکا نقاء مذہبی امور میں دہ غیر جانبدار تھا۔ رواواری کا مظاہرہ کر تا رہا۔ اس کے بڑے علمی اور مذہبی مشیر فیضی اور ابوالفضل

پوری سلطنت کو 15 صوبوں میں تنشیم کیا گیا۔ ہر صوبے کا حاکم نائب السلطنت ...

عدلید: تاسنی عدل و انصاف کے نمائندے نتے۔ مقدمات کا فیصلہ بوری ماعت ك بعد سنايا جاتا- ميرعدل (چيف جسفس) افتدار اعلى كا نمائنده موتا- وه فيصلول كا جائزہ کے کر سزائیں بحال یا منسوخ کرتا۔ اکبر نے تعزیرات کا ضابطہ بھی ہے سرے ے وضع کیا اور ان کی بنیاد جزوی طور پر اسلامی روایات اور جزوی طور پر منو کے قواتين په رکھي-

فوج: فوج میں سپاہیوں کو ادائیگی کا نظام انتمائی مہم تھا۔ اکبر نے خزانے سے مخواجوں کی باقاعدہ ادائیگی رائج کرے بدعنوانی کا خاتمہ کیا۔ ہر رہنٹ میں سپاہیوں کی فہرست رتھی جاتی۔

ا كبر في وبلى كواس وقت كى دنيا كاعظيم ترين اور خوبصورت ترين شربنا ديا-

#### 1585ء-1587ء: کشمیر

1585ء میں کابل میں اذبکوں کے حملوں کے خوف سے بے جینی سیل گئی۔ ا كبرف يورى قوت سے ازبكول كى شرا تكيزيوں كو دباويا۔

تحقیریہ حملہ ناکام رہا۔ 1587ء میں کامیابی حاصل ہوتی اور تشمیر کو سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔

قبيلے يوسف زئى كا قبضه تھا۔ ان كا تعلق متعصب روشنى فرقے سے تھا۔ ان لوگوں نے کابل کے لیے اتن شدید مشکلات پیدا کر دیں کہ اکبر کو ان کے خلاف دو ڈویژن سیجے پڑے۔ ایک ڈویژن کی قیادت راجہ بیریل کے پاس تھی جبکہ دو سرے کی کمان زین خان کر رہا تھا۔ دونوں کو ہزیت

ا بھانا پڑی۔ شاہی فوج کی باقیات انک کو فرار ہو گئی۔ اکبر نے ایک اور لشكر بھيج كر ان افغانوں كو ائت بياڑوں ميں و حكيل ديا- ان كے خلاف آكبر كي بيه أكلوتي كامياني تحتى-

شدہ ..... واخلی خلفشار کے بمانے اکبر نے سندہ پہ حملہ کیا اور اے :+1591 ا في سلطنت كاحصه بنا ديا-

فد حار ..... اكبرن أس يرس فندهار الإانيول س دوياره جين ليا-: 1594 مایول کی موت کے ابعدے ایرانی اس پر قابض تھے۔ اس طرح 1594ء میں اپرا شالی ہندوستان مغلوں کے زہر تلیں

## 1596ء-1600ء: و کن میں مہم جو کی

مضور جاند في في احد عمر كي حاكم في - اكبرك ودسرت من شفراده مراد اور مرزا خان کی قیادت میں دو اشکر احمد تگرید حمله آور ہوئے۔ اس کا محاصرہ اور تشخیرناکای سے دوجار ہوئے۔ اکبر (معنل فوج) کو صرف صوبہ برارك الحاق كاموقع مل كا-

نئ دشمنیال ..... خاندیش کے راج کی اطاعت سے اکبر کو نئی قوت مل-:#1597 راجد این فوجوں سمیت مغلول سے مل گیا۔ دریائے گوداوری پ شزادہ مراد کی کارروائی فیصلہ کن نہ ثابت ہوئی۔ اکبر نربدا کے مقام پہ اس

ا كبرافي النيخ سب سے چھوٹے بينے دانيال كو جراول فوج كے ساتھ احمد تكر كے محاصرے كے ليے بھيجا- پُرخود بھي پنج كيا- بماور چاندني بي كو اسكى فوج نے قتل كرويا اور شركو مغلوں كے حوالے كر ديا-

شنزادہ سلیم کی بغادت نے اکبر کو واپسی پہنجور کر دیا۔ باپ کی غیر عاضري مي عليم في اوده اور بمارير قبض كرابيا- اكبر في بين كو معاف جائے کی بدولت ممکن ہوتی۔

جما تكيرنے ايران سے نقل مكنى كركے آنے والے ايك مخص كى بني 1 1611 اونورجمال" سے شادی کر لی- نورجمال اس پر بوری طرح حادی ہوگئ اور جما تگیر کے پہلے بیوں کے خااف ساز شیں کرنے آگی۔

شزادہ محرم ابو بعد میں شاہرال کے نام سے برسرافتدار آیا) اور سے بور t+1612 اور ماروا ال كى مهمول يد فكلا اور روتون جلد كاميالي حاصل كى-

سر تقامس رو پہلا انگریز تھا جو دہلی کے دربار میں انگشتان کے بادشاہ # 1615 جيمنو اول كى مفارت كى كر آيا- بيد مفارت نوزائنده ايت انديا كميني -Sel 1 = 3-

جنا تليرة اى برى است تيرى بيغ فرم كوانا ولى عد مقرد گیا۔ سب سے برا بینا خسرو مسلسل امیر زندان تھا۔ اس نے امیری کے ووران 1621ء ميں وفات پائي- وو سرا مينا پرويز، ناونل سمجها جا يا تھا۔ اے و كن ين نائب السلطنت بناكر ملك عيركى سركوني ك لي جيجا كيا جس في بالريفاوت كردى تقي-

ٹورجہاں نے جما تگیر کو قائل کر لیا کہ وہ خرم (شاہجمان) کو قندھار بھیج وے اگد والی کے تخصی اپنے چیتے بیٹے پرویر کو بھا سکے۔ شاہمال نے بعناوت کی کیکن ناکام رہا۔

شاہجمال و ملی میں آگیا اور اپنے کیے یہ پشیانی کا اظهار کیا۔۔۔ شاہجمان کے خلاف جیج جانے کے کچھ عرصہ بعد مماہت خان نورجمال کی حمایت ے محروم ہوگیا۔ و کن ے والی بلا کر دبلی میں اس کے ساتھ مرومری كا سلوك كيا كيا- جها مكير كابل جانے كے ليے تيار الله مهابت خال كو بھي ساتھ چلنے کے لیے کما گیا لیکن جمالگیراس کے ساتھ اتنی در ثتی ہے وَيْلُ آياك مِهابت خان جوش انقام مِن موقع علاش كرنے لكا- اے يہ موقع دریائے جملم میور کرتے ہوئے مل گیا۔ تمام شاہی دیتے دریا کے

كرويا اور بنكال اور الريب اس كى تحول بين دے ديا- سليم في تقم و نسق ظالمانہ طریقے سے جالیا۔ اکبر اس کے خلاف کارروائی کرنے پر تیار ہوا تو سلیم نے آگرہ میں آگر معانی مانگ لی۔

جندوستاني تاريخ كاخأك

1605ء اکبر کے بیوں مراد اور دانیال کی اجاتک موت سے 63 برس کی عمر میں اس کی موت بھی تیزی ہے آن پیٹی۔ اس کا اکلو ٹا ژندہ بیٹا سلیم عبالگیر ك نام سے شنشاہ بندوستان بنا-

#### (4) جها تگيركاعهد حكومت (+1627-+1605)

1605ء: جما تکیر کی تخت نشینی کے وقت ہندوستان میں امن و امان تھا تاہم و کن میں خافشار اور اور حے بورے جنگ جاری تھی۔ جما تکیرنے اپنے باپ کے تمام اعلی عبدیداروں کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ اسلام کو سرکاری ندوب کی حیثیت ہے بحال کیا اور اسلامی قوانین کو پہلے گی طرح رائج كرنے كا اعلان كيا- اپنے بيٹے شنزادہ خسرو كو فلت وے كر قید کر دیا۔ خسرو نے جمانگیری آگرہ میں موجودی سے دوران دیلی اور لاہور میں علم بغاوت بلند كرديا تھا- خسروك سات سوباغي ساتھيول كے جسول میں میخیں گاڑ کر زمین سے پیوست کر دیا گیا۔ جان کنی سے دوجار ان افراد کی جیت ناک قطاروں میں سے ضرو کو گزارا گیا۔

جما تكيرنے وو الشكرا و كن اور اوو الله بوركى مهمول ير رواند كي - احمد تكر ك نوجوان بادشاه ك وزير ملك عنبرف دبال يد رسمى كل اكبركى مغل فوج كو شكست وے كر 1610ء ميں احد مكر ير دوباره قبضه كر ليا تھا۔ ملك عنر کے خلاف جیجی جانے والی فوج کو 1617ء میں کامیابی حاصل ہوتی لیکن میہ کامیابی تھلی جنگ میں نہیں بلکہ اس کے اشحادیوں کے منحرف ہو

يو يا بوا احمد عكر جلاكيا-

هندوستان ... تاریخی خاکه

:+1637

شاہ جہاں خود و کن پیٹھا۔ برمان بور میں اس کا سامنا شان جہان اور سی سے ہوا۔ اود هي كو قلت اے كر احمد ظركى طرف پہاتى پر مجبور كر ديا۔ ا ہے دوست محد عادل شاہ کی پناہ لینے کے لیے وہ جہابیر پنجا کیلن عاول شاوت اے قبول کرنے سے الکار کرویا چنانچہ مالوہ کو بھاگ گیا۔ مغلوں كارات كك كربنديل كهند جانا جابتا هاك كرفقار دوكر فحل كوديا كيا-اب شاہ جمال نے احمد تکر کی طرف پیش قدی کی-

شاہ جہاں احد تگر کا محاصرہ کیے ہوئے تھاکہ احمد تگر کے پادشاہ کو اس کے وزمر فتح خان نے قبل كرويا اور شرشاه جمال كے حوالے كرديا - يجانور شر پہ قبضہ کی ناکام کوشش کے بعد شاہ جہاں ممابت خان کو بھابور کے محاصرے اور و کن میں کمانڈر کے فرائض مونب کر واپس ویلی آگیا۔ (مورخ بركيز كے مطابق ب واقعات ا63 ا مين رونما موت

بیجابور کے بیکار محاصرے کے بعد مهابت خان کو بھی واپس بلالیا گیا۔ : 1634 شاہ جہاں نے ایک بار مجر خود جاہور کا محاصرہ کیا لیکن کامیانی شہ ہوئی۔ 11635 شاہ جمال نے چاہور کے باوشادہ عاول شاہ سے صلح کر کے احد مگر کے : 1636 علاقے اے وے ویے۔ چنانچہ یہ ریاست آزاد اور خود مختار ہو گئے۔

عاول شاہ نے چھ سال تک بوری مغل فوج کو ناکام بنائے رکھا تھا۔ شاہ جمال کالل کے سفریر روانہ ہوا۔ وہاں سے اس نے سوب قدر مارے سنة كور نرعلى مردان خان اور اپ بيني مرادكي قيادت مين ايك فوج بلخ پر بلغار کے لیے ججوائی۔ قندهار کا سوبہ 1594ء میں اکبر نے امرا نیول ے چیس کیا تھا۔ (مورخ الفنسٹن کے مطابق بنخ کی کارروائی کا سال (= = 1644

بلغ كامعرك كامياني سے جمكنار جوا اور اس ملاقے كو سلطنت مغليه ميں شال کرے اورنگ زیب (شاہجمان کے تیسرے بیٹے) کی تھویل میں ووسمرے کنارے پر جا چکے تھے۔ ممایت خان نے جمانگیر کو گر فار کر کے ا بے ضم میں قیدی بنالیا۔ اور جمال وریا کے اس بارے والی آئی اور مهابت خان پر حملہ کر ویا۔ لیکن اے جماری نقصان کے ساتھ ناکای ہوئی۔ نورجہاں نے اطاعت کر لی اور جمالکیر کے ساتھ قیدی بن گئی۔ مهابت خان شاہی قیدیوں کو اپنے ساتھ کالل کے گیا اور ان کے ساتھ شاہانہ سلوک کیا۔ نورجہاں نے اس ووران مهابت خان کی فوج میں ائے تعدوی کھر کی کرواوئے۔

1627ء: فوجی معالنے کے دوران عمران عملہ مهابت خان کے گرو انتشا ہو کہا۔ جما تکیرا اورجمال کے مشورے پر وہاں سے خاموشی سے نکل گیا اور ایت وفادار سابيون كي مدد ع فرار جوف ش كامياب مو أبيا-

مهابت خان کو معاف کرے شاہجال کے خلاف کارروائی کے ليے بھيج ويا گيا ليكن وہ جائے ہي شاجھاں كا عليف بن كيا-

جما گلیر لاہور جاتے ہوئے رائے میں مر کیا۔ وہلی کے گورٹر :+1627 27 128 آصف خان نے فورا شاہرال کو پیغام بھیجا۔ وہ علد ہی مهابت خان کے ساتھ ﷺ کیا اور اگرہ میں اس کی باضابطہ تحت نشینی ممل بين آني- ٽورجهال کو خلوت نشيني په ججور کرويا کيا-

#### (5) شاہجهال کادور حکومت (+1658-+1627)

خان جهان لودهی کی بعنوت: شنزاده برویز کابیه جریل معزول شده ملک :+1627 عنرت بينے كى فوج يى شامل دوگيا۔ معافی كے وعدہ پر واپس دہلى آكيا کیکن اعتاد حاصل نه ہونے پر دریائے چنبل کی طرف فرار ہو گیا اور شاہی فریوں سے الجھ گیا۔ فلت کھانے پر دریا عبور کر کے بندیل کھنڈ سے

14165B

:+1658

:1657

وے ریا گیا۔

ازبكول في بلخ كا محاصره كر ليا- اورنك زيب زبروست نقصان المايية :41647 کے بعد جان بچا کر ہندوستان کو فرار ہو گیا۔

ابرائیوں نے شاہ عباس کی قیادت میں قندهار واپس لے لیا۔ اور مگ : 648 زیب کو اس کی بازبانی کے لیے جیجا گیا۔ دشمن نے اور مگ زیب کی رسد منقطع كروى- اے مجبور أكابل واليس آنا يا-

> قندهار حاصل كرنے كى نئى كوشش بھى ناكانى سے دوجار بونى-: 1652

شاہر کے سب سے برے بیٹے وارا شکوہ کی قیادت میں قندھار پ :+1653 ا يك اور حمله كيا كياليكن به بهي حسب سابق ناكام رباء مغل وايس آ مي اور قندهاريه ايرانيون كاقبطيه مستقل بوكيا-

گولکنڈہ کے وزیرا میر جملہ کی ورخواست پر مغل فوجیں ایک بار پھر CF 1655 و کن میں مینجیں۔ میر جملہ کو گولکنڈو کے حاکم عبداللہ خان سے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور نگ زیب نے حیدر آبادیہ بجند کیا اور پھر

محو لكنده كا محاصره كر ليا- عبدالله خان نے اطاعت اور سالانہ وس لاكھ یونڈ خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ شاہماں کی بیاری کی خبر س کر اور تگ زیب میزی سے وہلی والیس آئیا۔ شاہر مان سے جار بیٹے میں۔ وارا فلود، شجاع؛ اورنگ زیب اور مراد- وارا اس وقت نائب السلطنت، شجاع بنگال کا گورنز اور مراد (سب سے چھوٹا بیٹا) گجرات کا گورنر تھا۔ اور تگ زيب التيسرا بينا) انتمائي فهندت دل دماغ كا مالك، سود و زيال يه نظر ر کھنے والا اور افتدار کا متمنی تھا۔ اس نے حالات کا جائزہ کے کر اندازہ لگا لیا تھا کہ قد ب سلطنت میں ایک اہم ترین اور طاقتور عامل ہے۔ مقبولیت حاصل کرتے کے لیے وہ اسلام کاعلمبردار بن گیا۔

بھاری کے سبب شاجمان نے امور سلطنت وارا کے حوالے کر ويئے۔ شجاع نے بعاوت کر دئی اور ہمارے چڑھ دو ڑا۔ مراونے بھی یکی

ه تدوستان ... تاریخی فاکه كيا اور سورت په قبقته كرليا. اورنگ زيب في دارا شكوه اور شجاع كو باہمی سیکش میں کرور ہونے دیا۔ خود این فوج کے کر مراد کی طرف چل یزا۔ اس کے اعلان کیا کہ وہ افتدارے کنارہ سی کر کے ٹارک الدنیا جونا عامِيّا ب الكِن عامِيّا ب كد يسل ان بسب ع جمو في جمائي كي مده كركے اے تخت پر بٹھا دے۔ دارا شكوہ لے شجاع كو قلت دى اور چر مراد اور اور نگ زیب کے مقالمہ میں آیا لیکن محکست سے دوجار ہوا۔ شاہ جہان کی واضح سندید کے باوجود وارا ملکوہ میر میدان میں اترا-

دونوں فوجیں آگرہ کے قریب ماکڑھ کے مقام پر ایک دوموے سے عكرائيں- مراد كى شجاعت غالب آئى اور دارا فرار ہو كرباب كے باس اً كره أكبيا- اورنگ زيب وبال پينيا اور بھائي اور باپ دو توں كو محل ك تهہ خانے بیں قید کر دیا۔ وجو کے سے مراد کو گر فقار کیا اور اے دبلی کے قریب وریا کے کنارے علیم گڑھ کے قاحہ میں نظر بند کر دیا۔ پھراے ز جیروں میں جکڑ کر گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا۔ اور تک زیب نے شاہجمان کی معزولی اور اپنی تخت نشینی کا اعلان کر کے "عالمگیر" کا لقب

#### (6) اورنگ زیب کادورِ اقتداراور مريثول كاعروج (+1707-+1658)

وارا شكوه قيدخانے ے قرار ہوكر المهور جائينيا۔ اس كے بينے سليمان نے ساتھ ویے کے لیے پہل پہنچنے کی کوشش کی لیکن رائے میں میڑا عميا اور تشمير ك وارا كحكومت سرى تكريس قيد كرويا كيا- وارا سنده كى طرف نکل گیا جبکہ شجاع نے اس دوران وہلی کارخ کر لیا۔ اور تک زیب

57

اپنیاپ کی جاگیر کے سرئش ساہیوں کی صحبت میں رہ کرا سے رہزنی کی است پڑھئی۔
اس نے اپنی ہی باپ کے علاقے پر قبضہ کرلیا۔ پھر متعدد قلع ہتھیا گیے۔ پھروہ کھلی
بخاوت پر اتر آیا اور شاہی خزانہ لے جانے والے قافلے کو لوٹ لیا۔ اس کے ایک
نائب نے کون کان کے گورٹر پہ حملہ کر کے اسے قید کرلیا اور پورے صوب پہ اس
کے وارا لکومت کلیان حمیت قبضہ کرلیا۔ اس کامیابی کے بعد شیوائی نے شاہجمان کو
متعدد تجاویز ججوائیں۔ انہیں قابل اعتماء نہ سمجھاگیا۔ چنانچہ اس نے جنوبی کو نگان پہ

قفته كرلياء

:+1655

1+1662

شیوای اپنی حدود کو پھیلا آپلا گیا۔ اورنگ زیب کو مریخوں کی سرکولی کے لیے جیجا گیا۔ شیوای نے ریاکاری اور چاپلوی سے کام لیتے ہوئے اورنگ زیب سے جان بچالی۔ اسے معاف کر دیا گیا۔ لیکن شاہی فوجوں کے واپس جاتے ہی اس نے جاابور پر حملہ کر دیا۔ جاپور پس مغل فوجوں کے کانڈر افضل خان بات چیت کی دعوت پر شیوای سے ملاقات کے کے منافری دیتے کے بغیر چلا گیا۔ شیوای نے اسے باتھوں سے قمل کر دیا اور پر اس کی براساں فوج کو شکست دے دی۔

شیواجی کے حامیوں اور ساتھیوں کی تعداد اب بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ جاپور میں نئے فرجی کمانڈر کی قیادت میں مزید شاہی فرج بھیجی گئی۔

1660ء: ﷺ مخل کمانڈ رنے مربٹوں کے علاقے میں جاکر شیواجی کو شکست دی۔ 1662ء: شیواجی کے ساتھ آیک سود مند معاہرہ ہوا اور باغیوں کو کو نگان کی ایک جاگیریں محفوظ چھوڑ دیا گیا۔

شیوائی نے ایک بار پھر مغل علاقوں میں دراندازی شروع کر دی۔ اور نگ زیب نے اس کے خلاف شائستہ خان کو بھیجا۔ وہ ادر نگ آباد سے پونا پنچا ادر اس پر قبضہ کر لیا۔ پورے موسم مرما میں وہ پونا میں رہا۔ ایک رات شیوائی نے جوری چھپے شائستہ خان کو قبل کرنے کی کوشش ایک رات شیوائی نے جوری چھپے شائستہ خان کو قبل کرنے کی کوشش مقاملے کے لیے لگلا اور راجہ جسونت سنگھ کی طرف سے فوج کے ایک بڑے حصہ کے ساتھ دغابازی کے باوجود شجاع کو شکست دی۔ شجاع کی شکست کے بعد راجہ جسونت سنگھ جودھ پور بھاگ گیا۔

دارا شکوہ نے پچھ دنوں کے بعد پھر طبل جنگ بجایا گر شکست کے بعد فرار ہو کر پہلے احمد آباد پھر کچھ قندھار اور بالا فر سندھ میں آپنچا۔ یہاں اے وطوکے سے گر فقار کر کے دبلی پہنچایا گیااور قتل کر دیا گیا۔ دبلی کے شریوں نے ہنگامے شروع کر دیئے مگر انہیں بچری قوت کے ساتھ دیا دیا گیا۔

اورنگ زیب کا بیٹا محمہ سلطان اور میر تبلہ (گولکنڈہ کا سابق وزیر) بنگال
میں شجاع کے خلاف کامیاب رہے۔ شجاع ناگام ہو کر اراکان (برما) میں
روپوش ہوگیا تھا۔ بعدازاں اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ ملی۔
لیکن اس سے پہلے محمہ سلطان ہم بر تبلہ سے بعاوت کر کے شجاع سے جا
ملا تھا۔ گر پھر دنوں کے بعد والیس آگیا۔ شجاع کا کا ٹاٹا نگل جانے کے بعد
اورنگ ذیب نے محمہ سلطان کو کئی برس تک قید میں رکھا یہاں تک کے
وہ قیدخانے میں مرگیا۔ مرینگر کے راجہ نے داراشکوہ کے قیدی سیٹے
سلیمان کو آگرہ بھوا دیا۔ اورنگ زیب نے اسے زہر دے کر مروا دیا۔
ساتھ تک مراد کو بھی تھی کر کروا دیا۔
ساتھ تک مراد کو بھی تھی کروا دیا گیا۔ اب صورت حال پوری طرح
ساتھ تک مراد کو بھی تھی کروا دیا گیا۔ اب صورت حال پوری طرح

میر جملہ و کن میں آسام کی مہم کے دوران 1663ء میں مارا گیا تھا۔ اس کامنصب اس کے سب سے بڑے بیٹے محداثین کو سونپ دیا گیا۔

#### 1660ء-1670ء: مرہٹوں کی شورش

ملک عنبرکے منصب دار مالوجی بھونسلے کا ایک بیٹا شاہ جی تھا۔ اس نے ایک اعلیٰ منصب دار جادہ راؤ کی بیٹی سے شادی کرلی۔ اس کے ہاں شیواتی نے جمنم لیا۔

مندوستاني كاريخ كاخاك

شیواجی نے اطاعت کرلی اور نئے معاہدے کے تحت اس عیار آدمی نے ایک اور جاگیر حاصل کرلی جو اس کے 32 مفتوحہ تلعوں میں سے 12 قلعول پر مشتل بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ "چاو تھ" کا حقدار بھی بن تمیاجو و کن کے مغل علاقوں ہے سرکاری محاصل گا ایک چو تھائی تھا۔ یہ ایک طرح کاجری فیکس تھاجو بعد میں اردگرد کی ریاستوں ہے۔ تصادم اور وبل وظل اندازی کے لیے مراثوں نے جواز بنالیا۔

مرہ ٹول کو ہے و قوف سمجھتا ہے۔ شیواجی برہم ہو کر واپس د کن پہنچا۔ ای سال شاہجمان قید میں مرکبا۔

ا پئی سازشوں اور عمیاری کے ذریعے شیواتی نے "معاہدہ" کے تحت خود

شیواجی نے اپن ریاست معجم کرلی- راجولوں اور دیگر براوی عاكموں ے سوومند معلدے بھی کرلے۔

اب مربية ايك باقاعده قوم تقيه- ان كاليك ملك قفاجس بين ان كي ايي

خور مختار حكومت قائم تنحى-

اورتک زیب لے معاہدے کی ظاف ورزی کردی۔ شیواتی نے بیل كرتي بوع يونا سورت اور خانديش پر بقد كرليا جبك اورنگ زيب كا بينا معظم اوريك آباد بين غير متحرك جيفا تفاء مهابت خان كو رواند كياكيا لیکن اے شیواتی نے برق طرح ملے علت دی۔ اور مگ زیب نے اپنی فوجیس واپس بلالیں اور شیواجی سے مخاصت ختم کر دی۔ اس اقدام کے بعد اورنگ زیب کے اثر ورسوخ کا زوال شروع ہوگیا۔ تہام کروہ اس سے نالاں ہو گئے۔ مغل سابتی، مرجنوں کے خلاف بیار اور او سوری مهم پر مشتعل تھے۔ ہندواس کیے برافروختہ تھے کہ اور تک زیب نے ان پر بجرے جزیبہ عائد کر دیا تھا اور اشیں ہر طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا

بالاخراس نے اپنی فوج کے بھترین جنگجووں واجبوتوں کو بھی ان کے راجہ جسونت عظمہ کی ہوہ اور بچول کے ساتھ اپنے ناروا سلوک کے متیجہ میں برگشتہ کر دیا۔ راجہ جمونت علی 1678ء میں مرکبا۔ اس کے بینے درگاداس اور اورنگ زیب کے بیٹے اکبر نے 70 ہزار راجووں کے ساتھ دہلی کی طرف پیش فقدمی کر دی۔ اس اتحاد کو سازش اور جوڑ لوڑ ك وريع عمم كرديا ليا- اتحادى فوج كوئى كارروائى كرف سے يملے بى انتشار كاشكار ہو گئى- اكبراور در كاواس فرار ہوكر مربنوں كے علاقے ميں علیے گئے جمال شیواجی کے بیٹے سامبھاجی نے انسیس بناہ دے دی۔ وونوں فریقوں کے درمیان جاری محکش بے ترتیمی کی تذریو جانے کے

مربثول كى كاميابيال

شیواتی نے کونگان پر قبضہ کیا۔ 1674ء میں اس نے خاندلیش اور برار

بعد ميواژ اور مارواژ مين امن قائم ہو گيا۔

كى- خان في تكلا- بارشول ك بعد شائسته خان اورنگ آباد وائيس جلا كيا-شیوائ نے فورا مورت پر قبضہ کر لیا۔

شیوا بی کا باب شاہ جی مر کیا چنائجہ اس نے باپ کے وارث کی حیثیت ے اس کی جا گیر اور کونکان میں اپنا مفتوحہ علاقہ سنبھال لیا۔ اب اس في "راجه مرافعا" كاخطاب الإاليا اور دور دور تك لوث مار شروع كر

1665ء: اورنگ زیب نے مشتعل ہو کر اس کے خلاف وو ڈویژن فوج مجھوائی۔

د بلی میں مهمان کی حیثیت سے شیوا جی کی آمد ..... اورنگ زیب انتمائی سرومبری سے پیش آیا۔ اپنی مردم شنائی اور معاملہ فنمی کے باوجود اور نگ زیب نے اے قبل نہ کرایا۔اس کا روبیہ شروع ہی سے ایسا تھا جیسے وہ

کو راجہ تشکیم کرا لیا۔ اب اس نے پیجابور اور گولکنڈہ کی ریاستوں کو مرعوب كرك ان ير خراج عائد كرديا-

کے مغل صوبے فی کر لیے۔

۶۱۶۲۶: شیواجی نے کیے بعد ویکرے کورنل، کذابے ، جنجی اور ویلوریہ قبضہ کرلیا۔ وہ مدراس کے قریب سے گزر گیا جہاں انگریزوں کی فیکٹریوں میں موجود عمله ير دوشت طاري تقي-

1678ء: شیواجی نے میسور اور تنجور فتح کر لیے۔ 1680ء میں وہ بجابوریہ جھینا۔ مغل فوجول کی رسد کاٹ دی۔

1680ء: جاپور کی مهم کے دوران شیواجی مرگیا۔ اس کے بیٹے سامبھاجی نے مرجوں کی فوخ کی قیادت سنبھال کی۔ سامبھاجی ایک ظالم اور عیاش شفرادہ تھا اس کے افتدار کو فورای زوال آگیا۔ اگر ان ونوں مغلول کے پاس کوئی اچھا جرنیل ہو آتو وہ مرہنوں کی طاقت تو ڑنے میں کامیاب جو جاتے لیکن اور نگ زیب کسی کولہو کے بیل کی طرح چاتا رہا۔

سامبھاتی نے شنزادہ معظم کو بسیا کر دیا۔ وہ کو نگان میں مربطول کے خلاف كارروائي كے ليے بيجا كيا تھا۔ مرہوں نے مغل فوج كے بيني كجيرتے مى اورے علاقے کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ بربان شرکو جلا کر راکھ كر دما كيا- معظم نے حيدرآباد كو اوٹ ليا اور كولكنڈہ كے باوشاہ ہے معاہدہ کیا۔ اس دوران مرہ شال کی طرف بردھنے گئے۔ انہوں نے بطروج يه قبطنه كرليا-

کچھ عرصہ بعد اورنگ زیب کی قیادت میں مغل فوج نے بیجابور کی ریاست اور شرکو بناہ کر کے رکھ دیا۔ گولکنٹرہ کے ساتھ موجود معلمہ ہ امن كود حشانه طريقے يوڑتے ہوئے شهريہ بقد كرايا۔

اب اور مگزیب این بیول سے بھی خوفزدہ رہے لگا۔ وہ سب کو تفکیک کی نظرے دیکھا۔

اورنگ زیب نیم پاگل ہوگیا۔ کسی اشتعال کے بغیر اس نے اپنے بیٹے معظم کو قید کر دیا جہاں اس نے سات سال گزارے۔

اب مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ د کن میں انتشار تھا۔ مقای ریاشین نون پھوٹ چکی تھیں، ملک بھر میں رہزنوں اور قانون مکنوں کے جنتے وندناتے کھر رہے تھے۔ مرہے ایک عظیم طاقت بن چکے تھے۔ شالی قبائل، راجپوت، سکھ سبھی مستقل وشنی پر اثر آئے تھے۔ کولہابور میں گھاٹ کے قریب ایک مغل حاکم کو اطلاع ملی کے سامبھاجی :+1689 قریب ہی شکار کھیلنے میں تصروف ہے۔ وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہوگیا۔ سامبھاجی کو قیدی بنا کر اور نگ زیب کے پاس بھیجا گیا جس نے

سامبھاجی کے شرخوار بینے ساہو کو مرافعہ تخت پر بٹھا دیا گیا اور وربار کے امور ایک عقرند اور صاف کو شخص راجہ زام کے سرو کروئے

راجہ رام نے مربٹول کے قواق جھول کو پھرے منظم کیا اور وو مرداروں سانیاتی اور داناتی کو ان کی قیادت دے دی۔ ان جھوں کو مغل فوج کے خلاف چھوٹی چھوٹی مہموں پر روانہ کیا گیا۔ میہ مخصوص انداز کی جنگ 1694ء سے 1699ء تک یعنی یا فج برس جاری رہی۔ ان میں سے تین برس جنجی کا محاصرہ رہا بالا خر جنجی مرہوں کے سامنے سر گلول

اورنگ زیب نے اپنے برنیل ذوالفقار خان کو جنجی کی تسخیر کے کیے بھیجا۔ ذوالفقار خان نے مزید سابی جھینے کی درخواست کی جے مسترد کرویا كيا اور شتراده كام بخش كو فوج كى كمان دے كر جھيج ديا كيا- ذوالفقار خان نے جنجی کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس نے ول بردائت ہو کر کوئی قدم نہ اٹھایا اور وقت یو ننی گزار دیا۔ اس نے مسلسل مروثوں سے خفید رابط رکھا اور تین سال ضائع کر دیئے یمال تک که کام بخش نے تشخیرے کیے خود كارروائيال شروع كردين-

وندوستان --- تاریخی خاکه

فورا اس كاسر قلم كرا ديا-

سی ۱498ء: میں ہوائٹ وی گالے میں پر تنگیزی کالونیاں تائم ہو گئیں۔ میں ہوائٹ وی گالے میں پر تنگیزی کالونیاں تائم ہو گئیں۔

63

1595ء تقریباً ایک صدی بعد کلکت کے موجودہ شمر کے قریب ولندیزول (اُن اُ) نے اپنی کالونی قائم کرلی-

١٥٥٥ء: لندن أيت الذياكميني --- شي مرينش كميني كي بتياد ركلي عي--

30ومبر1600ء: ملك المربية كى طرف سے ايك انديا كمينى كو مشرق كے ساتھ

ریشم، سوت اور قیمتی پھروں کی تجارت کا استحقاق دے دیا گیا۔ سمینی کو ایک گورٹر اور 24 کیٹیوں کے زیرا تظام رکھا گیا۔

1601ء: الكريزون كابيلا تجار كي جهاز بندوستان كي طرف رواند جوا-

1613ء: منل شہنشاہ جما تگیرنے انگریز تاجروں کو ایک فرمان کے ذریعے تجارتی چوکی، سورت کے ساحل پر قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ (بر گیز کے مطابق یہ 1612ء کا واقعہ ہے)

1615ء: جمائليرف مرتفامس روكو وبلي مين مفارت لانے كى اجازت وے وى-

1624ء: سمینی نے سمی پارلیمانی مداخلت کے بغیرورخواست کی اور جیمنزاول سے

ہندوستان میں اپنے ملازموں کو عسکری اور شهری قوانین کے تحت سزا وینے کے اختیارات حاصل کر لیے۔ "اس طرح کمپنی کو شہریوں کی زندگیوں اور قسمت سے تھیلنے کے لامحدود اختیارات مل محف (جیمنر مل)" شاہ برطانیہ کی طرف سے کمپنی کو دیا جانے والا یہ پہلا عدالتی اختیار شا۔ اس کے دائرہ کار بیں صرف ہورتی اور برطانوی باشندے آتے تھے۔

1634ء: بنظل میں پہلی فیکٹری شاہ جمان کے فرمان سے قائم کی گئی۔

1639ء: اگریزوں کو مدراس میں تجارت کی اجازت دے دی گئ-

1654ء: "خِارت میں ممبنی کی 50 سالہ اجارہ واری آیک نے معاشرے کی تھکیل سے خطرے میں بڑائی ہو مہم جو سود آگروں کے ذریعے وجود میں آیا-

ا 166ء: ہندوستان کی منڈی ٹیل کوئی مقابلہ نہ ہونے کی وج سے ممینی نے مہم

697ء: سمانتائی نے محاصرہ توڑ ویا اور نکل جانے میں کامیاب ہو کیا لیکن ہیں کامیابی میں ڈوالفقار خان کی سازش تھی۔

1698ء: ووالفقار خان نے سمجھ لیا تھاکہ اور نگ زیب نالاں ہو گر سخت سلوک کرے اور کا جانے کا موقع دے ویا اور کرے گا چنانچہ اس نے مرسمہ سروار کو نکل جانے کا موقع دے ویا اور پھر تملہ کر کے قلعہ پر بیضہ کرلیا۔ اس مرحلہ پر مرہ بوں میں نااقاتی پیدا ہوگئی۔ وانا تی نے اپنے ہاتھوں سے سانٹا تی کو قتل کر دیا۔ مرہوں اور مغلوں کے درمیان کشیدگی جاری رہی۔ راجہ رام کی سربراہی میں مرہوں کی بست بری فوج تیار کی گئی۔ اوھر اور نگ زیب خود مغل فوج کی قیادت کرتے ہوئے و کن میں پہنچا۔

1700ء: اورنگ زیب نے ستارا پ قبضہ کر لیا اور بہت سے مربشہ کلعوں کو اپنی سے سے میں میں ہے۔ اور بہت سے مربشہ کلعوں کو اپنی سے اللہ اور بہت سے اللہ اور براہ ای سال کے دوران مرا۔

1704ء اورنگ زیب اب 86 برس کا بوچکا تھا۔ اس کی زندگی کے آخری چار
برسوں میں پوری سلطنت انتشار کا شکار رہی۔ مرہٹوں نے اپنے قلعے
دوبارہ حاصل کرنا شروع کر دینے۔ ان کی طاقت میں اضافہ ہوگیا۔
خوفناک قبط سے فوج کی دسمہ معطل ہوگئی۔ خزانہ خالی ہوگیا۔ بیابیوں
نے اپنی شخواہوں کے لیے بخوت کر دی۔ مرہٹوں کے زبردست دباؤ
سے ہراساں ہو کر اورنگ زیب احمد گمر بھادا گیا۔ وہاں بھار ہوگیا اور

21 فروری 1707ء: کو اورنگ زیب وفات پاکیا۔ (اس نے اپنے کسی بیٹے کو بستر کے قریب آئے کی اجازت نہ دی۔)

## يورني تاجرون كى مندوستان ميں آمر

1497ء: وحمبر میں پر جگیز ہمازران واسکوڈے گاما راس امید کے گرہ چکر لگا آ ہوا جحربند میں داخل ہوا۔ :+1700

كاغذات ير فورث وليم بنكال لكصاحا با ب-

ای برس انگشان میں ولیم ایڈ میری کے جارٹر 9 اور 10 کے تحت ایک نئی ممپنی کی بنیاد رکھی گئی- اس جارٹر کے مطابق کسی بھی تعداد میں افراد کو سے استحقاق دیا گیا کہ وہ ایسٹ انڈیا ممپنی کو 8 فی صد سود یہ 20 لاکھ بونڈ کا قرضہ وے کر کینی کے ساتھ ال کر تجارت شروع کر سکتے تھے۔ ایسے افراد کو این برآد کمپنی کو دیے گئے قرضہ کی مایت میں اپ انفرادی جھے کی مالیت سے متجاوز کرنے کی اجازت سیس تھی۔ اس تی كميني كانام "وي الْكُلْسُ البيث اندُيا كمبنى" ركها كيا-

نتی کمینی سرولیم نوریس کی سربرای بیس اور تک زیب کو بھیجی جائے والی بیش قیت مربیار سفارت کے ذریعے ناکام ہو گئ-

یرانی لنڈن کمپنی کو نئی کمپنی میں مدغم کر دیا گیا۔ چنانچہ اب ایک ہی کمپنی :=1702 ره من جس كانام "وي يونا يحظ كميني آف مرينش رُيدُنك أوايت اعتبا"

اس سال اورنگ زیب نے میر جعفر کو مرشد تلی خان کے خطاب کے ساتھ دیوان مقرر کر کے بھیجا (کسی صوبے کا دیوان، مغلول کا ایسا منصب وار ہو تا تھا جو محاصل کی مگرانی کے علاوہ صوب کی حدود میں ديواني مقدمات كا فيصله كرباً تقا) بعد مين يمي جعفرخان بنكال، بهار اور ا ژیسه کا صوبیدار بنا- صوبیدار کسی ڈسٹرکٹ کا نائب السلطنت بھی ہو تا تھا۔ یوں ایک فرد کو دو منصب دے دیتے جائے۔ (رعس بو تھم کے مطابق یہ 1704ء کی بات ہےا

میر جعفر خان دیوان الگریزوں سے نفرت کر تا تھا۔ اس فے ان کی تجارت میں مداخلت کی اور انہیں مسلسل براسال کر تا رہا۔ انگریزوں نے اس کے خلاف 1715ء میں فرخ میر کو شکایت کی- اس نے انگریز تاجرون كو 38 شرون كا تحف اور فيكس سے استناء مرحت كيا- اسي

جوؤں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے دی۔

انگلتان کے بادشاہ جاراس دوم نے پرتگال کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی كرلى- وه ايخ جيز مين بميئ كى تجارتي بندر گاه لائى جو تاج برطانيه كى تحويل مين آگئي، ليكن

ملک میری اول نے بمبئی کی بندرگاہ ایٹ انڈیا کمپنی کو تخف میں وے وی- اس مال جائے (چینی اے جائے کتے تھے) کی پہلی کھیپ انگلتان ے مدراس بیجی گئی۔ ٹھیک اننی دنوں چاراس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی ے وابسة تاجروں كو "اجاره دارى" كا كلمل استحقاق دية ہوئ اختيار دے دیا کہ وہ کمی بھی ایسے محض کو گر فتار کر کے انگلتان بھجوا دیں جو لائسنس کے بغیراہے طور پر تجارت کر تا ہوا د کھائی وے۔

انگستان میں سینی کی کورٹ آف ڈائر یکٹرزنے بنگال کو الگ ریزیڈنی قرار دے دیا- (پریزیدنی سے مراد ایک صوب میں موجود چند فیکٹران اور تجارتی منذیال تھیں) اس پریزیدنی میں ایک گورنر اور کونسل کی تقرری مجمی عمل میں لائی گئی جن کا قیام کلکت میں رہے گا۔

كلكت ك بانى ورنوك كو مغلون في بنكال سے نكال ديا۔ وہ مشكل سے جان بچاکر دیگر تاجروں کے ساتھ دریا کے ذریع فرار ہونے میں كامياب موكيا- (بركيز ك مطابق يدس و 1687ء )

اورنگ زیب کی اجازت سے " کتے" جلاوطنی سے واپس آگئے۔ چرنوک نے اب کلکت میں متقل آباد کاری یہ عمل کیا قلع تقمیر کے اور چھاؤنیاں بنائنیں جن میں محافظ فوجیس ر تھیں۔

1698ء: اورنگ زیب نے "کوں" لینی "کمینی" کو تین گاؤں کلکت، پشرنی اور كوبنديور خريدن كى اجازت وى دى- ان كى بعدا ذال قلعه بنديال كر لى كئيس- سرچارلس آئر في اس في قلعه بندي كوبيتمه دے كرواندين حست پند ولیم کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچ اب تک تمام مرکاری

ایک "دستک" (سرکاری پاس) دیا گیا جس کی موجودگی میں مغل حکام انگریز تاجروں کے مال کی پڑتال کیے بغیراس کی نقل و حرکت کی اجازت دے دیتے۔

مرشد تلی خان بہت مشور مال افسر تھا۔ اس نے جرو تشدو پہ بنی بدعنوان مالیاتی نظام کے ذریعے بنگال کے محاصل میں اضافہ کیا اور اے بڑی مستعدی سے دیلی روانہ کر آ رہا۔ اس نے صوبے کو ''چکاوں'' میں تقسیم کیا۔ ہر چکلے میں اس نے خود مالیہ جمع کرتے والے دکام مقرر کیے۔ بعد میں سے حکام اس منصب کو مورد ٹی بنانے میں کامیاب ہوگئے اور ''زمینداری راجہ''کملانے لگے۔

> (7) اورنگ زیب کے جانشین پانی پت کی جنگ اور مغل اقتدار کاخاتمہ (1707ء-1761ء)

#### 707ء-1712ء بماورشاه

اورنگ زیب کے بعد اس کا جانشین شنرادہ معظم بنا کیونک بظاہر وہی اس کا وارث نقاء معظم نا کیونک زیب کے بعد اس کا جانشین شنرادہ عظیم، اورنگ زیب کا دو مرا جیٹا اور شنزادہ کام بخش تیسرا بیٹا۔۔۔ تخت کے دعویدار ہے۔ انسوں نے معظم کے خلاف بغاوت کی لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ بمادر شاہ نے مرہٹوں کے خلاف اپنی توانائیاں مجتمع کیں۔ مرہٹر سرداروں کے اختلافات کو آئج دی اور بالا فر ان پر اپندیدہ معلمہ ہوئے۔

1709ء: اس نے راجپوت ریاستوں اور سے پور ارواڑ اور ہے پور کے ساتھ معاہدے کیے اور تعلقات خوشگوار بنائے۔

۱۶۱۶: برادر شاہ نے سکھوں کے خلاف مم کو تیز کیا اور انہیں پنجاب سے و تھیل کر بہاڑوں میں جا چھینے پر مجبور کیا۔ سکھ۔۔۔ وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہندوؤں کا قد ہی گروہ تھا۔ اس جماعت کو اکبر کے دور میں

فروغ عاصل ہوا۔ اس کے بانی کانام "نانک" تھا۔ یہ جماعت ایک نہ ہجی ملطے میں تبدیل ہوگئی جس کے روحانی چیٹوا "گرو" تھے۔ یہ لوگ منابیش سرکاری تھے۔ یہ لوگ

ظاموشی سے کام کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں نے انہیں اذبیتی دینا شروع کرویں اور 1606ء میں ان کے ندہی پیٹوا "گرو" کو قتل کر

دیا۔ اس کے بعد وہ متعقب ہو گئے اور ہر مسلمان سے نفرت کرنے گئے۔ انہوں نے اپنے مشہور گرو، گویند سنگیہ کی قیادت میں عسکری قوت

تفكيل دى اور پنجاب مين تابي محادي-

ا 17ء: مباور شاہ أ 7 سال كى عمر مين وفات پا كيا۔ بے تحاشا خون ريزى اور

تصادم کے بعد اس کاضعیف العقل بیٹا جہاندار شاہ تخت نشین ہوا۔

1712-1713ء: جماندار شاہ نے ذوالفقار خان کو اپناوزیر بنایا۔ ادفی لوگوں کو ایسے

منفب ديئة جو پہلے طبقة امراء ك پاس تھے-

جہاندار شاہ کے بیتیج، فرخ میرنے بنگال میں بغاوت کر وی اور وہلی کا رخ کیا۔ آگرہ کے قریب شاہی فوج کو شکت دی اور جہاندار شاہ اور ذوالفقار کو موت کے گھاٹ ایار دیا۔

#### 1713ء-1719ء:فرخ سير

هندوستان ... تاریخی خاکه

فرخ سیر کی تخت نشینی کے بعد امراء میں اس کے دو برے حلیفوں سید عبداللہ اور سید حسین نے اے مجبور کیا کہ وہ انہیں وربار میں اعلی مناصب وے کیکن وہ ان سے خوفزدہ تھا۔ حسین و کن چلا گیا جہاں گور نر داؤد نے شہنشاہ کے خفیہ اشارے پر اس کا راستہ روکنا چاہا لیکن کامیابی کے مرحلہ پر مارا گیا۔ اب حسین نے مرامول کے ساتھ جنگ چھیڑی لیکن کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ بالا فر نوجوان راجہ سابو سے

بتدوستاني باريخ كاخاك

69

معاہدہ امن کر لیا۔ فرخ سیرنے اس معاہدہ کو جنگ آمیز قرار دے کر قبول نہ کیا۔ 1715ء: انگریز آجردں کا ایک دفد مرشد قلی خان کے خلاف شکایت لے کر شہنشاہ فرخ سیر کے پاس دہلی آیا۔ وفد میں سرجن ہملٹن بھی تھاجس نے مغل شہنشاہ کا علاج کیا۔ صحت یابی پر انعام کے طور پر انگریزوں کو مراعات دس۔

1719ء: \* خطرے میں گھرے سید عبداللہ نے حسین کو دکن سے بلایا۔ حسین نے لکھ معلی میں اپنے ہاتھوں سے فرخ سیر کو قتل کیا۔ شہنشاہ کے قتل کے بعد پہلے دو ماہ میں باقی امراء نے دو کمن شنرادوں کو تخت پر بشایا اور چیر معزول کر دیاء پھر شاہ کا خاندان کے ایک فرد محمد شاہ کو مستقل حکمران بنا دیا۔

#### \$: 1748- 1719

:+1719

:+1720

محر شاہ کی تخت کشینی پر متعدد مقامات پہ بعاد تیں بھڑک اٹھیں۔
مالوہ کے گور فر آصف جاہ نے اپنی خود مخاری کا اعلان کردیا۔ اس کا اصل
نام چن تلجے خان تھا۔ وہ اور نگ ذیب کے ایک پہندیدہ منصب دار،
فرک امیر غازی الدین کا بیٹا تھا۔ اے پہلے و کن اور پھر مالوہ کا گور نر بنایا
گیا۔ اے نظام الملک بھی کہتے تھے۔ اس کی اولاد نے نظام دکن کے
خطاب سے حکومت کی۔ آصف جاہ نے سید عبداللہ اور سید حسین کی
قیادت میں آنے والی فوج کو بربان پور اور بالاپور میں شکست دی۔ مقل
شہنشاہ ان دونوں سیدوں سے خوفردہ تھا۔ اس نے آصف جاہ کو اپنا وزیر
بنالیا لیکن سے شہنشاہ کے لیے تکلیف دہ آدی ثابت ہوا۔

آصف جاہ 1723ء (الفنسٹن کے مطابق 1724ء میں) واپس و کن چلا گیا۔ سید حسین ایک قلموق کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ (شہنشاہ کے تھم پر ہی ایسا ہوا ہو گا) سید عبداللہ نے نیا شہنشاہ تخت نشین کرنے کی کوشش

کی لیکن ٹاکام ہوا اور قید کر دیا گئیا۔ انٹی دنوں راجپوتوں نے مغلوں سے سیجرات چھین لیا۔

شنشاہ محد شاہ نے 1725ء میں حیدر آباد کے گورٹر مبارز کو اشارہ دیا کہ آصف جاہ کے ظاف کارروائی کرے۔ آصف جاہ نے مبارز کو مخلت وے کر تمل کر دیا اور اس کا سرویلی مجبوا دیا۔

زاء:
بالدی و شواناتھ مرگیا۔ وہ راجہ ساہو کا وزیر تھا۔ ای نے مرسیہ سلطنت کو مصحکم کیا تھا اور وہی پہلا پیٹوا تھا۔ پیٹوا کا خطاب مرہٹوں کے راجہ اپنے وزیر کو دیا کرتے تھے۔ بعد میں پیٹوا اصل اختیارات کے مالک بن گئے اور شاہی خاندان خاموثی ہے ستارا میں مقیم جو گیا۔ اپنی اجمیت گنوانے کے بعد مرہ شرای خاندان کے وارث محض راجہ ستارا بن کررہ گئے۔ بالدی و شواناتھ کے بعد پیٹوا کا سنصب شدو تیز بیٹے باتی راؤ کے پاس بالدی و شواناتھ کے بعد پیٹوا کا سنصب شدو تیز بیٹے باتی راؤ کے پاس آیا۔ بیر بیٹوا سب سے زیادہ قابل اور مرہٹوں کو عظمت ولانے والا شیواجی تھا۔ اس نے راجہ سامو کو مشورہ دیا کہ خود بردھ کر مغلبہ سلطنت شیواجی تھا۔ اس نے راجہ سامو کو مشورہ دیا کہ خود بردھ کر مغلبہ سلطنت

اس نے سب سے پہلے ہالوہ کو تباہی سے دوچار کیا۔ 1722ء: باجی راؤ نے حیدر آباد پر حملہ کیا۔ ان دنوں وہاں گور نر آصف جاہ تھا۔ آصف جاہ کو شکست دی اور پھر گجرات کو ناخت و ناراج کیا۔ (الفنسٹن کے مطابق: 1727ء)

ير ضرب لكائل جائے- ساہونے تمام افتيارات اس كو دے ديئے- چنانچہ

اس دور کے مریشہ فوج کے کمانڈر اودے جی پوار ملہار ہولکر اور رانا جی سندھیہ دکن کے تین مشہور خاندانوں کے بانی تھے۔

1733ء: آصف جاہ اور باتی راؤ کے در میان باہمی تعاون کے لیے خفیہ معاہدہ ہوا۔ (بر گیز کے مطابق مید 1731ء کاس تھا)

1734ء: مردنوں نے مالوہ اور بندیل کھنڈ پر قبضہ کر لیا۔ شنشاہ نے مفتوحہ علاقے با قاعدہ ان کے حوالے کر دیئے اور آصف جاہ کے علاقوں سے "جاوتھ" 1743ء: بالاجی راؤنے مالوہ پر چڑھائی کر دی اور دبلی دربار کو اپنے نئے مطالبات مجھوا دیئے۔ شہنشاہ نے اسے مالوہ دے دیا۔ مالوہ پہ رکھوجی خالنا ک حکومت تھی جس نے مغلول سے سر کشی اختیار کر لی تھی۔

1744ء: بالاجی نے رنگورجی کو قلست دی۔ اے مالوہ سے بھٹا ویا اور خود ستارا واپس آگیا۔

174ء: احد خان ورانی کا پہلا حملہ- نادر شاہ قمل ہوگیا- افغان قبیلے ابدالی یا درائی (بعد میں اے درانی کما گیا) نے احمد خان کی سرکردگی میں پنجاب پر قبضہ کر لیا-اے معل شہنشاہ محد شاہ کے میٹے احمد شاہ نے فکست دی-

1748ء: آصف جاہ (تظام الملک) مرگبا۔ اس سال مغل بادشاہ محمرشاہ بھی فوت چوگبا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا احمر شاہ بنا۔

1749ء: راجہ ساہو مرکبا- بالاجی نے مرہوں کا بادشاہ راجہ رام کو بنایا- یہ بڑے راجہ رام اور اس کی بیوی بارابائی کا پو تا تھا۔

#### 21: £1754-£1748

هندوستان -- تاریخی فاکه

مغل شہنشاہ احد شاہ اور روبیلوں کے درمیان جلد ہی چیقلش شروع ہوگئ۔
روبیلے، اور یہ کے مضافات میں رہنے والے افغان تھے۔ روبیلے بظاہر ابتداء میں کابل سے نقل مکانی کرکے شہل مغربی بہلیائی کوستانی علاقے میں آباد ہوئے۔ چھر سربویں صدی کے آخر میں دبلی کے شہل مشرقی علاقے (دریائے گھاگھرا اور گفا کا درمیانی علاقہ جے انہوں نے روبیل کھنڈ کا نام دیل) میں شفل ہوگئے۔ مغل شہنشاہ روبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ آباد میں داغل ہوگئے۔ مغل وزیر صفدر جنگ نے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اللہ آباد میں داغل ہوگئے۔ مغل وزیر صفدر جنگ نے مربیوں کے روبیلوں کو پہیا کر دیا۔ اس خدمت کے موشانے میں دبلی حکومت نے مربید سرواروں سندھیہ اور ہولکر کو جاگیریں بخش

1753ء؛ احمد خان ورانی کا پنجاب پر دوسرا صله- پنجاب خاموشی سے اس کے

وصول کرنے کا اختیار دے دیا۔ آصف جاہ اور باتی راؤ کے درمیان معاہدہ ٹوٹ گیا۔ آصف جاہ نے دوبارہ مغل شمنشاہ کی اطاعت قبول کرلی۔ بابی راؤ نے جمنا تک کاعلاقہ روند ڈالا اور اچانک دیلی تک پہنچ آبیا۔ لیکن مل حال کر اشدہ اسر مانگ کاند

بہی راوے بھا تک کا علاقہ روند والا اور انجانک دیاں تک چہے ہیا۔ عین ویلی پہ حملہ کیے بغیرواپس چلا گیا۔ آصف جاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی لیکن قلعہ بھوپال کے قریب ہزیمیت اٹھانے کے بعد نربدا اور چنبل کے ورمیان کا تمام علاقہ مرجول کے حوالے کرنے پر مجبور ہوگیا۔ اس کے بعد مرہے شال میں خود کو مشحکم کرنے میں کامیاب ہوئے۔

نا-1740ء: جندوستان پہ نادرشاہ کنے حملہ کر دیا۔ وہ بنیادی طور پر آیک گیرا
تھا۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے جمراہ جااوطن شاہ ایران
طہماسپ کی طازمت کر لی۔ طہماسپ کو خلیوں نے اپنے
دارا محکومت نے آگال دیا تھا۔ نادر نے طبماسپ کو تاج و تخت
والیس دلانے میں مدد دی الیکن بھراے جنا کر خودیادشاہ بن گیا۔
اس نے قدھار اور کائل کو فتح کیا اور پھر ہندوستان میں داخل
ہوگیا۔

نادرشاہ خرائے سے مالا مال وطن واپس روانہ ہوا اور اپنے چیجے مغلبہ سلطنت کو آپ انجام کی طرف لاحکتا ہوا چھوڑ گیا۔ اس برس مرہنوں کے اپنے حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ پیشوا بابی راؤ مرگیا اور اس کی مند یر اس کا بیٹا بالابی راؤ میٹا۔

الدوستاني تاريح كاخاك

پانی بت میں خم شونک کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ آوروں کے دو دیو ریکل الشکر ہندوستان کے دارا لحکومت پر قبضہ کے لیے ایک دوسرے سے محکما گئے۔

:=176160526

پانی بت کی تیسری جنگ شروع ہو گئی۔ اس روز مرہشہ سروارول نے ساواشیو بھاؤ کو مطلع کیا تھا کہ فورا طبل جنگ بجا دو ورنہ مرہ شر سپاہی منتشر ہو جائیں گے۔ تب تک دونوں فوجیں اپنی متحكم لشكر كابول بين ره كرايك دوسرك كومسلسل براسال كر رتی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی رسد کاف دی تھی۔ مرہے قبط اور بیاریوں سے پریشان تھے۔ ساداشیو نے میغار کا تقلم دیا اور غضب ناک تصادم شروع ہوگیا۔ مرہے بردہ بردھ کر خلے کرتے رہے اور شاید کامیاب بھی ہو جاتے لیکن احمد شاہ درانی نے اپنی حکمت عملی بدلی- اپنے الشکر کے قلب کو سامنے رہے اور بائیں حصہ (میمنہ) کو مرہوں کے پہلوے گزر کران ك عقب مين تمله آور بون كالحكم ديا- رويطي، مرياول ك عقب میں چنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اقدام فیصلہ سمن ثابت جوا- مربع بدحواس جو كر بعاك المح- ان كي فوج تقريباً عابود ہو کر رہ گئی۔ وہ دو لاکھ کے قریب لاشیں چھوڑ کر میدان سے فرار ہوئے تھے۔ ان کا بچا تھی لشکر پہا ہوتے ہوئے زیدا میں جا رکا۔ احمد شاہ ورانی کی فوج بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کامیان کا تر سمیننے کی بجائے واپس بنجاب کی راہ

دیلی میں بے سروسلانی کا عالم تھا۔ کوئی حکومت سنبھالنے والا نسیں تھا۔ اردگرد کی تمام حکومتیں بھی منتشر ہو چکی تھیں۔ مرہنے اس قلست کے بعد پھر بھی نہ سنبھل سکے۔ حوالے كر ديا كيا۔ احمد خان نے شاہ كالقب اختيار كرليا۔

1754ء: غازی الدین ..... آصف جاہ کے براے بیٹے گا بیٹا تھا۔ مغل شہنشاہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے مغل شہنشاہ احمد شاہ کو گر فقار کر کے اس کی آئی ہو گئی۔ اس نے مغل شہنشاہ احمد شاہ کو گر فقار کر کے ایک مغل شزادے کو عالمی طائی کے خطاب کے ساتھ تخت پر بٹھا دیا۔ اور نگ زیب خود کو عالمی کہ کا تھی کہتا تھا۔ عالمگیر کہتا تھا۔

#### 1754ء-1759ء:عالىكىرثانى

غاذی الدین عالمگیر ٹانی کا وزیر بن گیا اور مسبھی اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اے لوگوں نے قتل کرنے کی بہت می کو ششیں کیس لیکن ریہ ہے گا لگانا رہا۔

1756ء: احمد شاہ درانی (ایدالی) نے جب دہلی پہ قبضہ کیا اور جاتے ہوئے جس شخص کو پنجاب کا گورنر بنایا اس کے بیٹے کو غازی الدین نے دھوکے سے گرفتار کر لیا۔

۱۶۱757ء احمد شاہ ورانی کے واپس جاتے ہی غازی الدین نے مردیوں کو بلایا اور ان کی مدد سے دبلی پہ پھر قبضہ کر لیا۔

1758ء: رنگویا مرہشہ سردار نے احمد شاہ درانی سے پنجاب چھین لیا اور تمام ہندوستان کو مرہشہ اقتدار کے تحت لانے کے لیے غازی الدین سے مل کر سازشیں شروع کر دیں۔

1759ء: عادی الدین نے عالمگیر طانی کو قتل کر دیا۔ مغل خاندان کا یہ آخری حکمران تھاجس کے پاس واقعتا کھے اختیار واقتدار موجود رہا۔

آاء: ساداشیو بھاؤ مہر مردار بیشواکی فوجوں کا کمانڈر تھا۔ اس نے بھرپور تیاری کے ساتھ ویلی پہ حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ افغان روہیلوں نے احمد شاہ ورانی کی قیادت میں شدید بارشوں کے موسم کے باوجود دریائے جمنا کو عبور کیا اور مرہوں کے مقابلے پر اثر آئے۔ ساداشیو بھاؤ

# ہندوستان پہبیرونی حملے

### 331 قبل کے

ار انی شینشاہ دارا کو سکندر مقدونی کے ہاتھوں کردستان کے بہاڑوں کے قريب اربيلا كى جنگ مين حتى فلست مولى.

### E J. 237

سكندر نے افغانستان فنح كيا اور كار رايائے سندھ عبور كركے عليا كے علاقے میں واخل ہوا۔ اس کے حکمران نے راجہ پورس یا بورہ کے خلاف سکندر سے انتحاد كركيا- راجه بورس فنوخ بين ره كربورك مندوستان ير حكراني كرياتها-

### 237 قبل تح

سکندر کو دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر راجہ بورس کی مزاحت کا سامنا كرنا يال- تهمسان كرين كريد بندو شكت سے دوجار ہوگئے۔ فتح كم باوجود سکندر کی فوج ہندوستان میں مزید آگے نہ بڑھی بنانچہ ورفت گاٹ کر ان کے تول

## بانی بت کی جنگ کے بعد ہندوستان کی حالت

مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ محص نام کاشہنشاہ علی گوہر، بمار میں بھلک رہا تقا- مروشول كالبينوا بالاي راؤ فلست كاصدمه ند برواشت كرسكا اور مركيا- مريت سلطنت چار مردارول میں تقسیم ہوگئی۔ گجرات میں گائیکواڑ؛ ٹاگیور میں راجہ بھونسلے اور جنوب میں ہولکر اور سندھیہ نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیدر آباد کا نظام خود مختار تحکمران بن گیالیکن اس کا افتدار مسلسل نقصانات اور فرانسیمیوں کے ذریعے ا ہے شخفط کی پاکیسی کے متنجہ میں کمزور اور مفلوج ہو کر رو گیا۔

1761ء --- يعنى بانى بت كى الرائى ك سال مين الكريزول في فرائيسيول كو جنولی محدوستان سے نکال دیا۔ 16 جنوری 176ء کو فرانسیسیوں نے پانڈی چری بھی خالی کر دیا جس کا محاصرہ الكريزول نے كر ركھا تھا۔ پانڈى چرى كا قلعد مسار كر ديا كيا-اس طرح بندوستان میں ہر متم کے فرانسیی آثار منا دیئے گئے۔ کرنا تک کا نواب، مدراس کے انگریز گورنر کی خوشتودی کا عماج ہو کر رہ گیا۔ اور م کے نواب نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس کے پاس وسیع علاقہ اور اعلی فوج تھی۔ جنگیر راجیوت بكھرے ہوئے تھے۔ متحدہ راجیوت ریاست كا كہیں نام و نشان نہ تھا۔ جات اور رو پہلے قوت کی علامتیں بن مجمع اور انہوں نے بعد ازاں ہندوستانی تاریخ میں نمایاں سردار ادا کیا۔ حیدرعلی جس سے جلد بی انگریز عکرائے، میسور میں ایک بری قوت تقا- اس تمام تر منظر میں انگریز بلاشیہ ہندوستان ہیں عظیم تزین طاقت تھے۔ انگریزوں نے وو بڑے علاقوں میں اپنے وفاوار حکمران مقرر کر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک بنگال؛ مهار اور اڑیسہ کی صوبیداری اور دو سری کرنا تک کی نوابی تھی۔ پچھ عرصہ بعد ان کے حلیف نظام علی نے اپنے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ وہ دکن کا صوبیدار تھا۔ اے افتدارے ہٹا کر تمام جنوبی ہندوستان انگریزوں کی عملداری میں دے ویا گیا۔



كے بيڑے بنائے گئے اور يورى فوج وريائے جہلم كے ذريعے دريائے سندھ يس بيني اور پھر رائے میں متعدد مقامات پر شدید تصادم کے بعد دریائے سندھ کے دہائے بر میری اس سندر فرج کو دو حصول میں تقسیم کیا- ایک حصب کو فلیج فارس کے رائے واپس جانے کا حکم دے کرخود خشکی کے ذریعے دو سرے جھے کو لے کر ایران کی طرف برمعا۔ ہندوستان پر ہے ویرونی حملہ مسلمانوں کی آمدے پہلے آخری ثابت

ب اقتباس الفشش كى كتاب سے ليا كيا ہے۔ ايسا محسوس ہو تا ہے ك وہ ہندوستان ہے بوشی، ساساتیوں، ہنوں اور ویگر قبائل کے حملوں سے آگاہ نسیں تھا جو جو تھی صدی تبل میج ہے لے کر ساتویں صدیق عیسوی کے دوران کئے گئے) ہندوستان کی برانی ریاستوں سے بنگال کی ریاست 1203 عیسوی میں غوری

خاندان (شاب الدين) في تباه كي-

مالوہ كى رياست كاخاتمه 1231ء من مسلمان بادشاہ عمس الدين التمش في كيا-یہ دیلی کے غلام بادشاہوں میں سے ایک تھا۔

تحجرات کی ریاست مسلمان بادشاہ علاؤ الدین خلجی نے 1297ء میں ختم کی۔ ایک روایت کے مطابق اس ریاست کی بنیاد کرشن نے رکھی مقل

قنوج کی ریاست 1017ء میں محمود غرانوی کے حملے کے وقت بہت امیر تھی۔ محمود نے اس کے دارا لحکومت پر بضہ کیا۔ یہ ریاست 193ء میں غوری خاندان کے بادشاہ غیاث الدین نے تحلیل کی۔ حکمران را جکمار شیواج ، جودھ ہور (مارواڑ) کی طرف بھاگ گیا اور وہاں ایک راجیوت ریاست تھکیل دے دی، جو بعد میں خوشحال تزین ریاستوں میں سے ایک بن گئی۔

دبلی کی چھوٹی می ریاست 1050ء میں اجبر کے بادشاہ وشال نے فتح کرلی۔ بید ان ونول زياده ائهم نسيس تھي-

اجميركي رياست اوراس كي ماتحت ديلي كي رياست، مسلمان غوري خاندان ك یاوشاہ غیاث الدین نے 1192ء میں منخر کرلیں۔ برانی ریاشیں میواڑ، جیسلمیراور ہے

پور برقرار رکھیں۔ میواٹر خاندان ہندوستان میں فلدیم ترین حکرون خاندان ہے۔ مندرہ مسلمانوں نے اس پر حملہ کیالیکن سومرا قبیلے کے راجیوت سروار نے اسمیں مار

عشميركى رياست 1015ء ميں محود غزنوى كے باتھوں انجام كو پينى- مكدهاكى ریاست بہت ولچیپ میں ۔ اس کے بدھ راجاؤں نے ایل مرحدول کو خوب محسالیا۔ ان كا تعلق كئى برس تك كمشترى طبقه سے رہا۔ پير شوور طبقه كا ايك فرد چندر كيت ا راجہ کو قتل کر کے خود حکمران بن گیا۔ (منو کی جار ذاتوں یا طبقول میں شود ر ممترین اور لمازمت پیشہ تھے) چندر گیت، عندر کے دور تک زندہ رہا۔ بعد ازال تین شوور عمران خاندان برسر اقتدار آئے اور بالافر "آندهما" نای حکران کے ساتھ 436ء میں ختم ہوگئے۔ مااوہ کے راجاؤں میں ایک بکرماجیت تھا۔ ہندو کیلنڈر ای کے دور عومت ك عوالے سے مرتب كياكيا- 58 تيل كئ ين وہ برسرافتدار تفاء

## وكن كى قديم رياشيں

(4) N (4)

و كن يس ياني زبانين بولى جاتى بين-

دراد رُي علاقے كى زبان ب- يد علاقه انتاكى جنوب مين واقع 近角 ہے، جے بھلور سے گھاٹوں کے ساتھ کالی کٹ تک کی سرحد الك كرتى ہے۔

(2) یہ میلکو کے علاقہ کی ایک مخصوص مقامی زبان ہے جو جنوبی اور شالی کنٹریس رائج ہے۔

> : (3) یہ میسور اور شالی مضافات میں مستعمل ہے۔

بدويوناكرى رسم الخطيس كلمى جاتى بادرشال بن ست بوره کے بیازی علاقے، جنوب میں تیلکو علاقے تیلنگانہ، مشرق میں دریائے داردها اور مغرب میں کوستانی علاقے تک بولی جاتی ہندوستان پر ایسٹ انڈیا سمپنی کاقبصتہ

81

(1) بنگال میں ایسٹ انڈیا کھیے نی (1) جنگال میں ایسٹ انڈیا کھیے نی

> مغل شهنشاه محرسشاه (1719ء-1748ء)

(€ 1754-€1748)

1725ء بنگال، بمار اور اڑیہ کے صوبیدار ادر دیوان، مرشد تلی خان کی موسے
کے بعد اس کے بیٹے شجاع الدین کو بنگال اور اڑیہ کا منصب دے دیا
گیا۔
گیا۔
دریائے بنگلی کے رائے تجارت کرنے والوں میں انگریزوں نے کلکتہ سے

یماں 35 کیسری راجہ ایک خاندان سے برسر افتدار آئے بیماں تک کہ گڑگاونی خاندان نے کیسری راجاوں کی جگہ نے گاہ میں خاندان 1550ء میں سلیم شاہ سوری خاندان 1550ء میں سلیم شاہ سوری کے باتھوں افتدار سے محروم ہوا۔ بانچوں صدی عیسوی میں ہندوستان کے لوگ غیر ملکیوں کو "یاونا" کہتے تھے۔ یہ واضح شیس کہ اس سے مراد خاص طور پر گون لوگ شھے۔ اڑیسہ کی تشخیر کی کہلی منتند آریخ اشوک کا تملہ ہے جس نے انداز 2701 سے 232 قبل سیح تک حکومت کی)

آخریش بونانی مورخ کے حوالے سے دو ریاستوں کا تذکرہ ہے۔ بونانی مورخ چیری پلی نے دو عظیم شرول کا ذکر کیا ہے جو ساحل پہ واقع اہم تجارتی متاریاں تھے۔ اس نے ان کے نام آگرہ اور پلیشمانہ کلیے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تفصیل میسر نمیں ہے۔ ممکنہ طور پر میر دریائے گوداوری کے نزویک تھے۔

قدیم متدوستان میں "مہتتا پورم" نای چھوٹی ہی ریاست تھی۔ جو "معاجمارت" جنگ کا سبب بنی- قدیم مذہبی شرمتھ ااور پنجالا ہیں-



## كرنا تك مين المكريزون اور فرانسيسيون كي جنگ

(+1760---+1744)

عدد الدر الكتان اور فرانس ك درميان بوت ياف ير جلك چهرى كئ - مدراس بريذيد كسي بن الكريز سابيون كي تعداد صرف جد سو تقي-پانڈی چری اور بی ڈی فرانس میں لیبر ڈوٹائیس کی قیادت میں موجود فرانسیسی سامیول کی تعداد بست زیاد، تھی۔ (بی ڈی فرانس، مار مشیس کا

لير دُونا كيس في مدواس ير قِصْد كرابا- اس في شد الو سى الكرير :=1746,720 تاجر کو گرفتار کیا اور نه ذاتی طور پر کوئی نقصان پہنچایا۔ اس الدام يراس كاحريف بإندى يرى كالورز دويل مشتعل موكيا-(وُولِ فَرِجُ السِتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَ الكِ وَالزَّيكُمْ كَا مِينًا قَمَا) است 1730ء ٹیں وریائے بھی کے کنارے چندریگر ٹین ایک بوی فرنج فيكثري كأكور زاور بجر 42 17ء يس بإعدى يري كأكور خر بنايا الیا۔ لیبر وونائنیں کے ساتھ اس کی وعشی بندوستان میں فرانسيدول ك زوال كاعب بي-

ليبرؤونا كيس كى كمان مين ويا جاف والا، قراصيبي بحرى بيره أيك طوفان من تياه مو كيا- دويلي في است كوتي مو نه بھیجی- لیبر ڈونا کیل کو انگریزوں کے ساتھ اس کی وشنی ہندوستان میں فرانسیمیوں کے زوال کا سیب بی-

الايبر ووناكيس كي كمان مين ديا عاف والا قرائسيي بحري براه ایک طوفان میں جاد ہو گیا۔ وولیے نے اے کوئی مروت بھیجی۔ لیبر ڈونا کیس کو انگریزوں نے قید کر لیا۔ فرانس واپس

فرانسيسيول في چندر تكر، ولنديزول في چنسوراه جرمن باوشاه كي اوسنيند ایٹ انڈیا کمپنی نے مالکی زیر کے مقامات یر اپنی فیکٹریاں لگا رکھی تھیں۔ دوسری کینیوں نے اتحاد کر کے بنگال سے ان تاجروں کو نکال دیا جو اپنی مرضی سے تجارت کر رہے تھے اور الیت انڈیا کمپنی کی اجارہ واری کی. خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ ای برس (جارج اول کے دور ين منزز كورش تفكيل وي كين - يد بريدنيد لي عن قائم جو كين-(آگے چل کراس کی مزید تفضیلات وی جائیں گیا

82

1730ء: انگلتان بین آزاد تجارت کے اصولوں پر ایک نئی سوسائٹی وجود میں آئی۔ اس نے پارلینٹ سے درخواست کی کہ اسے ہندوستان کی تجارت كا الشخفاق ويا جائے- ادھرايت انديا كمينى نے اين اجارہ وارى میں توسیع کے لیے استدعا کر دی کیونکہ سابقہ جارٹر کا معین عرصہ ختم ہو گیا تھا۔ یارلمیٹ میں زبروست بحث ہوئی۔ پرانی کمپنی جیت گئی۔اے 1766ء تك الزمر نوا تحقاق بل كيا-

صوبیدار شجاع الدین وفات ہا گہا۔ اس کی حبکہ علی دردی خان کو بھار کا : 1740 گورٹر بنایا گیا۔ اس نے بنگال بمار اور اڑیے کے تینوں صوبوں کو دوبارہ حجد كرديا- (بركيزات 1739ء كاواقعه قرار دينا ہے)

علی وردی خان کے خلاف مربوں نے بورش کی اور مرشد آباد کی فیکٹری

الكريزون في وردى خان سے اجازت كے كرمشهور "مريث خدق"

علی وردی خان نے مربئوں سے مودے بازی کر لی چنانجدوہ دسمن 741751 والين طِل محيد اس ك بعد وكلى ك كنارك برطانوى أو آباديول بين £ 1755ء تک سلس اس رہا۔

هندوستان --- تاریخی ضاکه

جائے کے بعد وہ 1479ء میں مٹائل میں مرکبا۔ (اے 1735ء یں ہی ڈی فرانس اور بوریون (متحدہ علاقے کا پرانا ٹام) کا گور تر بنا کر بھیجا گیا۔ مت یوری ہوئے پر اے تو بھری جمازوں کا ایک بيره ويد كر ١٦٤٦ء من جدوستان من الكريزول كي تجارت باه كرت كى مهم حويى كئي- 1744ء يل اعلان جنگ دون ك بعد وہ جنوب میں فرائسیس ممان سنبطالنے کے لیے روانہ جو کیا

1746ء: کن میں مختلف فریقوں کی صورت عال - مغل شہنشاہ (محد شاہ) کے وور 1719ء--- 1748ء مين آصف جاه (فظام الملك) دكن كا صويدار تها-ای فے حیدر آباد میں نظام خاندان کی حکومت کی جیاد رکھی۔ ای کی بدولت انوارالدين 40 17ء يس كرناتك كانواب بنا- كرناتك كاموروثي نواب كسن تفاچناني آصف جاه في انوار الدين كواس كاسريرست مقرر کر ویا۔ کرنا ٹک کے سابق نواب دوست علی کی بیٹی سے شادی کرنے پر چندر صاحب ار یکنیو بال کا گور زین گیاء اے دبان سے مرمول نے 41 - 17 عن مار بھگایا اور وہ مدراس میں فرانسیسیوں کی بناہ میں آئیا۔

كرنافك كے تواب الوار الدين في 1746ء يس وس برار الماہوں کے مائد مدراس پر حملہ کر دیا۔ وہاں وولیے قرانسیسیوں کا مریراہ تھا۔ تواب کو ڈوسیا نے ایک ہزار فرائیسی ساہیوں کی معمولی تعداد کے باوجود بسیا ہونے پر مجبور کردیا۔ ڈویلے نے شریس لوٹ مار محا وی - انگریزول کی بهت می قبکتریول کو نذر آتش کر دیا- اور ممتاز انگریز مکینوں کو پائڈی چری پیجوا دیا۔

17دمیر1746ء: ولیے نے 1700ء ساتھ بدراس سے 12 سیل جوب میں واقع سنٹ وایو کے قلعہ پر تملہ کر دیا۔ (یمال انگریزوں کے 200 سپاہی مقیم تھے الیکن انوار الدین نے قلعہ کا

محاصرہ کرنے وال فرائسین فوج پر حملہ کرے اے واپس پانڈی چرى جانے پر مجور كرويا۔

1747ء: ووليا انوار الدين كوايا عليف بناني من كامياب بوكيا- اس في ماريج میں پھر بینٹ ڈیوڈ کے تلعہ پر حملہ کر دیا لیکن اس دوران انگریزی جحری بيره كينين عيش كي قيادت من وبال بين كيا وُديلي كو ايك بار پهر ناكام لورنا يرا- بيشن في قلعه مين اضافه أفرى العينات كروى-

انگلتان ے اید مل بوسکاوین اور گرفن ، جری بیرہ کے کر مدراس سی 130 گئے۔ اب جنوب میں انگریز فوج کی احداد 4 ہزار ہوگئی۔ انگریزول نے :#1746 بإندًى جِرى كامحاصره أميا لمكِن اشيس خال بائقه واليس حانا بيزا-

4 اکتور 17 48ء: آکن معاہدہ اس کی اطلاع ملنے پر ڈو ملے نے مدراس انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ میجور کے مربئہ راجکمار سابوبی اشیوا بی کے باپ) نے اپنے چھوٹے بھائی پر آپ عمل کے خلاف الكريزول كى حمايت حاصل كرلى- يرتب ستك في مادهوجي س افتدار چینن لیا تھا اور داوی کوٹا کے مقام پر این طاقت مشخکم

1747ء: سابو تی نے انگریزوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ کامیابی کی صورت میں وہ ویوی کوٹا ان کے حوالے کر دے گا۔ میجر لارٹس نے اپنے ماتحت کلائید ك سات ملدكرك يذكوره علاقه في كراميا چنانيد ويوى كونا الحريرون كى تحویل میں آگیہ لیکن برتاب ملک نے اپنے تھے کے لیے بالاخر ساہوتی کو مجبور کردیا اور وہ 50 برار روپ سالات وظیف کے وعدہ پر دیوی کونا ے دعبردار ہوگیا۔

1748ء؛ و کن کے صوبیدار نظام اللک کی موت پر اس کا بیٹا غریم جنگ جانشین بنا لین اس کے ایک برے بھائی کے بیٹے مظفر جگ نے وعوی کر دیا، چنانچہ دونوں کے درمیان جانشنی کی جنگ چھڑ گئی۔

هندرستان -- تاریخی قاله

انگریزول اور قرانسیبول کے درمیان نی جگ مظفر جنگ نے فرانسيسيول كارخ كيا اوران كي عدد لينته بين كامياب بوكيا- چندر صاحب تے بھی اس سے اتحاد کرلیا۔ مظفر بنگ نے چدر صاحب کو صوبیداری کے حصول میں مدو کے عوض ارکاف کا تواب بنائے کا وعدہ کیا۔ وہ سری طرف ے نڈیر جنگ (نظام و کن) نے انگریزوں اور نواب کرنا تک انوار الدين سے اتحاد كر ليا۔ انوار الدين پہلى جھڑپ كے دوران عي مارا كيا۔ اس کے سپاہی ٹریکٹیوپالی کو بھاگ گئے۔ ادھر فرانسیبی فوج میں متحواموں کی ادائیگی کے مسئلہ پر بغاوت ہو گئی۔ ڈوپلے مشکل میں چین گیا نزر جنگ نے پیش قدی کی۔ مظفر جنگ کو فکست ہوئی اور وہ گرفار ہو گیا۔ چندر صاحب نے مایوی کے عالم میں بانڈی پری کارٹے کر لیا۔ کامیابی کے بعد نذر جنك في اركات يس جشن فتح منايا اور الكريز مدراس كو بلك

1750ء: انوار الدين كے بعد اس كا يينا محمد على كرنا كات كا نواب بنا- بيد شخص الكريزول كى خوشتودى = ايخ منصب كو يجاف مين كامياب ربا-الكريزول كا اطاعت شعار ره كروه "كميني كا نواب" بن كيا- ۋويلے نے اس سال جنجی، ماسولی پلم اور تربویدی کے قلموں پر بہنے اور جمد علی کو فلت و ي كرايى عى مهم كا فاتحاله الداد من أعاد كيا- رويلي ك أكساف ير نظام الدين وكن تذريبتك ك سائتى يتحال توايول في سائش کی اور نظام کو قتل کردیا۔ نڈر جنگ کی جگد اس کے عصیح مظفر جنگ نے سنبھالی اور اپنے موروثی حق کے ساتھ صوبیدار بن گیا۔ اے فرانسيدون كى تهايت حاصل بقى اس في دوسيك كو نواب كرنافك اور چندر صاحب کو نواب ار کاٹ بنا دیا۔۔۔ لیکن۔۔۔

ریاست حیدر آباد بین این قدام کی بدی تعداد کے ساتھ سقر کے دوران ائنی چھان نوالوں کے ہاتھوں مظفر جنگ تحق جو گیا

جنوں نے ندر جنگ کو ہلاک کیا تھا۔ مظفر جنگ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ اب وراثت نے دکن کی صوبرداری کے فالى منصب ي نذري جنگ كے عب ے چھوٹے بينے صلابت جنك كو بھاويا- مظفر جنگ ك قتل ك وقت وہ قيديس تھا-

اس دوران چدر صاحب في اركاث ے فكل كرائي مابقہ عکومت کے علاقے رکینو پالی پر جملہ کر دیا لیکن کیٹن كائي ع جوالي كاروائي كرت بوع اركات ير جمل كر ي قبضه كراليا- چندر صاحب كو افراتفرى على واليس آنا برا- ليكن ار کاٹ کا سات ہفتوں تک ب متیج محاصرہ کیے رکھنے کے بعد الريمنو بإلى واليس جلا كيا-

كائيون يدر صاحب كاتعاقب كياء وبان وه ميجر لارنس اور محمد على ك یاس رہا۔ مفرور چندر صاحب کو انگریزوں کے طیف راجہ منجور نے وصوك سے قبل كراويا-

الكريزول ك اتحادي محمد على في ميسور ك راجه كو تريكو يالى وية كا وعده كر ركها تفاليكن اب وه ابنا وعده بورا تنمين كر مكنا تفاكيونك اس علاقے پر الگریز قابض ہو چکے تھے۔ ڈو یلے نے اس صورت حل کا فائدہ اضایا اور راجہ میمنور کے ساتھ اتحادینالیا اور پھراس کے ذریعے مراری راؤ کی قیادت میں مرجوں کو اس اتحاد میں شامل کر لیا۔

محی 1753ء اکتریہ اولیے نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ٹریکنو پالی کا محاصرہ کر لیا جمال كلائيو اور لارنس قابض تھے۔ :+1754

اس سال اجارج ووم کے دور بیں میزر کورش کو مدراس میں پھر سے بحال اور فعال کیا گیا۔ یہ کورٹس 1745ء میں لیبر ڈونا کیس کے مدراس پر قبضہ کے بعد سے غیر فعال تھیں۔ ان کورٹس (عدالتوں) نے یورپیوں کے ساتھ ساتھ

جندوؤں کے درمیان پیدا ہوئے دالے نتازعات کو بھی (ان کی مرضی کے ساتھ) اپ دائرہ اختیار میں لے لیا۔ ان لوگوں کو مشی کے ساتھ) اپ دائرہ اختیار میں لے لیا۔ ان لوگوں کو مشی مشی قرار دے دیا گیا جو ان عدالتوں کو تشلیم کرنے ہے انکار کر دیے۔ یہ منشور پہلا داقعہ بن کر سامنے آتا ہے جو ہندوستان کے لوگوں کے اپنے حقیق کا تحفظ کر آتھا۔

کے لوگوں کے اپنے حقیق کا تحفظ کر آتھا۔

(Grady's Hindu Law of Inheritance Introduction P. XLIV)

26 تمبرہ 1754ء: گوڈ ہو اور مدراس کے گور فر سنیڈرڈ کے در میان معاہدہ اسمن پر وسخط ہو گئے۔ مجمد علی کو کرنا تک کا نواب تشکیم کر لمیا گیا اس دوران ہندوستان میں موجود فراتسیمیوں میں چلااک ترین لیڈر کی اور نگ آباد میں فظام و کن صلابت جنگ کو صوبیداری کے امور میں معادنت فراہم کر رہا تھا۔ اس سال بیعتی 1754ء میں عبارت جنگ کے بیت بھائی غازی عبارت جنگ کے بیت بھائی غازی

الدین نے حملہ کردیا۔ اس کی قیادت میں مرتبوں کے علاوہ بہت

یوا انگر تھا۔ بھی نے عازی الدین کو قلت وے کراے زیر دلوا

دیا۔ نظام نے اظہار تشکر میں فرانیسیوں کو سراکارس

اکورومنڈل ساخل کے جنوب میں ایک صوبہ اوے دیا۔

اکورومنڈل ساخل کے جنوب میں ایک صوبہ اوے دیا۔

اکر دیا۔ راجہ ان دنوں فرانیسیوں کا حلیف تھا اور اس نے صلابت

جنگ کو سالانہ خراج دیے یہ مجبور ہوگیا۔ صلابت کی مہم کامیاب رہی اور

میسور کے راجہ نے ایک بڑی رقم اور بہت سے تحافف کے عوض اپنی میسور کے داجہ یہ میشوں کے موض اپنی میسور کے راجہ سے انگار مردیا تھا۔ حملہ ہونے یہ وہ انگریوں کے اتحادیمیں شامل ہونے پر مجبور ہوگیا۔ صلابت کی مہم کامیاب رہی اور عبور کے راجہ نے ایک بڑی رقم اور بہت سے تحافف کے عوض اپنی میسور کے راجہ نے ایک بڑی رقم اور بہت سے تحافف کے عوض اپنی میسور کے راجہ نے ایک بڑی رقم اور بہت سے تحافف کے عوض اپنی حال چین ایک جائی کے میں مرہوں کا حالت دی۔

حمائی دیا اور یافی مرہر شروار مراری داؤ کو قلت دی۔

ساختہ دیا اور یافی مرہر شروار مراری داؤ کو قلت دی۔

#### 1749ء-1756ء مرينوں كى سرگرمياں

1749ء میں راجہ ساہو اپونا میں لاولد مرا تو پیشوا بالاتی راؤ حقیق حکران بن گیا۔ اس نے شاہی خاندان کے آتری راجگمار راجہ رام کونام کاراجہ بنا دیا۔ عملاً دہ اس کا قیدی شا۔ اس دوران پیشوا نے اپنے ضدی اور سرکش بیٹے را گھویا کو گائیکوا ڑ کی ریاست گجرات میں لوٹ مار کے بہانے بونا سے دور بھیج دیا۔

1757ء: نظام نے ایک دفتہ پھر بی کو سمواکارس ججوا دیا تاکہ مرکزے دور رہے

:=17.58 E

لیکن اے جلد ہی واپس بلانا پڑا۔

بی نے واپسی پہ دیکھا کہ حیدر آباد کو نظام صلابت جنگ کے دشمن دو براے بھائیوں بالت جنگ اور نظام علی کو فرجوں نے گھیرا ہوا ہے۔ نظام علی کے مائیر صلابت جنگ کے وزیر نے گھ جو از کر رکھا تھا۔ بی نے بظاہر انفاقیہ نضادم میں دزیر کو گرفتار کر لیا۔ نظام علی میدان چنگ سے بھاگ گیا جبکہ بسالت جنگ کو دولت آباد کا قلعہ پیش کر کے مفاہمت یہ آبادہ کر لیا گیا۔

1758ء جی اب پورے و کن کا آمر مطلق تھا لیکن فرانس کے بادشاہ لوٹی پائزوہم کے کم مختل جواریوں نے حسد میں آگر نبی کو برطرف کر ویا۔ اس کی جگہ آئرش مهم جولالی کو مقرر کر دیا جو آیک اچھا سیابی تو تھا گراچھا جرنیل شیس تھا۔

الی قلعہ بینٹ ڈیوڈ کے قریب لکگراندا ذہو اور ابی کو فورا تھم
ویا کہ اپنی فوجیس لے کرجنوب کی طرف پیش قدی کرے۔ اللی
نے قلعہ بیٹ ڈیوڈ فیٹ کرلیا۔ آپ وہ مدراس پر جملہ کرنے والا
مقاکہ پانڈی چری کے فرانسیسی تاجروں نے اس کی معمولی مالی
امداد کرنے ہے جسی الکار کرویا ، چانچہ اللی نے تنجور کو "او لیے"
کافیصلہ کرلیا۔ اس شریش دوات کی فراوائی کا چرچا تھا۔ تنجور کا
عاصرہ کر لیا گیا۔ حنجور کے واجہ نے اٹھریزوں سے مدو کی
مواصت کی۔ انہوں نے مدراس سے اپنا بھری جبڑی بیڑہ
ورخواست کی۔ انہوں نے مدراس سے اپنا بھری جبڑی بیڑہ
موادی مف بندی کر فرانہ فرانسیسیوں نے محاصرہ اٹھالیا اور ان
موادی مف بندی کرفی نے فرانسیسیوں نے محاصرہ اٹھالیا اور ان
کا ایڈ مرل احکان کی فواف ورزی کرتے ہوئے ماریشیس چھا
گیا۔ اہل کو قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ لائی گ

ار کاٹ پر قبضہ کر لیا۔ وہیں لیمی بھی اے آن ملا۔ بھی نے لالی کو مشورہ دیا کہ فرانسیسی افتدار کو مشحکم کرنے کے لیے ارکاٹ میں رہے اور اگریزوں ہے آخری حطے کے لیے رقم آٹھی کرے لیکن «جنونی" لالی نے اپنے متصوبہ پر عمل ور آمد کرنے کا فیصلہ آیا۔

1759,4312

وہ لالی نے مدراس کا محاصرہ کر لیا جہاں گیریژن کمانڈر لارنس نے قرانسیسیوں کو روک رکام 14 دعمیر کو قرانسیسیوں نے بلیک ٹاؤن پر قیضہ کرلیا اور قلعہ کے گرد ختدق کھدوا دی۔

:= 17,60 (50,0)

برطانوی بھری بیڑا نظر آنے پر اہل محاصرہ اٹھا کر جماگ گیا۔ وہ
اپنے چیچے 50 تو بیس چھوڑ گیا۔ کرنل کو کے جو بیٹر ہے کے ساتھ
آیا تھا ایکن مزاحت کے لغیر مدراس میں اثر گیا۔ اپنی فوج کے
ساتھ آگے برصے ہوئے ونڈ ایواش پر قبضہ کر لیا اور لالی کی فوج
کو منتشر کر دیا۔ لالی پانڈی چری کی طرف و تھیل دیا گیا۔

الاناء: لالی اور پائدگی چری فرانس سے مدو کے جمعی نہ ختم ہونے والے انتظار میں تھے۔ ان کے فوجیوں نے شخواہوں کی ادائیگی کے مسئلہ پر بعنادے کر

دی - سال کے آخری ونوں میں کو لے نے پانڈی پری کا محاصرہ کر لیا۔

8176(کا 176)ء : قرائسیسی سپائی پانڈی چری خالی کر گئے۔ کو لے نے قلعہ زمین

92 کر دیا۔ اس کے ساتھ بی ہندوستان میں قرائبیسیوں کے

1837(ر کے پیچے کیچے نشانات کھی ختم ہو گئے۔ لائی کے ساتھ

ذفائک سلوک کیا گیا اور بالا خر پیرس میں اس چیائی وے وی

گئی۔ لیبرؤونا کیس جیل میں مرا۔ ڈو لیے قائل رہم حالت میں

اینے اتجام کو پہنچا۔ لیس ہندوستان بی میں رہا میداں تک کہ سجی

ا می کو بھول گئے۔

#### بنگال کے واقعات (1755ء-1753ء)

1740ء میں جب صوبیدار شجاح الدین کی موت کے بعد علی وروی خال نے اقتذار میں آگر بنگال؛ بهاراور اڑیے کے صوبے متحدیے تو انٹی ونوں مرمنہ جیتوا ای راؤ بھی موت کی وادی میں اثر عمیا- ایس کی فوجوں کی قیادت بوار، ہولکر، سندھیہ اور طاقتور مهم جو رگھویی بھونے جیسے سرداروں کے پاس تھی۔ باجی راؤ کے مرتے کے بعد رکھو ہی بھونسلے کی طاقت اتن بردھ کئی کہ بقیہ مرداروں نے اے کیلئے کے لیے خفید را بطے قائم کر لیے۔ انسول نے اے کرنا تک کی جمم پر بھجوا ویا۔ باجی راؤ پیشوا کے عمن بیٹے تھے۔ بلاجی راؤ جو باپ کا جائشین بنا۔ دو سمرا بیٹا ر گھوٹاتھ راؤ تھا جو ر گھوپا ك نام س مشهور بوا- تيمرا بينا همشير بهادر تقاجو بندهيل كهند كاحاكم بنا- في فيرا بالذی داؤ کو ملنے والی زمینوں کے شخائف بھوٹسلے کی براہ راست وشنی کا عیب بن محت اس في بنكال يو حمله كرويا ليكن شاي فوجون في است پسياكرويا- على وروى خان مرہوں کے دونوں گروہوں سے خود کو شخفظ دینے کے لیے مرکزے بدو کا طلب ا ہوا۔ اے مزید شاہی فوج دے دی گئی۔ بالاتی راؤ کا ایک کمانڈر بھاسکر علی وروی کے ظلاف کامیاب کارروائیاں کر تا ہوا کاوا تھ جنج گیاہ مجراس فے مزید بیش قدی کی ادر وريائ وهلي ير آليا- وبال اس في مرشد آباد ين ايك فيكثري اوت ل-

1744ء میں جما سکر علی وروی خان کے خاوف ایک تصاوم میں مارا کیا۔ 1751ء میں علی وردی فے مرحوں سے سودا بازی کرکے معاہدہ کر لیا۔

1755ء ۔ انگریزوں نے مرہز پیشوا بالا بھی راؤ کی بر متی ہوئی طاقت کے پیش نظر اس سے اتحاد کر ایا تاکہ مغل شہنشاہ کو کمزور کرویا جائے۔

اپریل 1756ء: صوبینے وار بتایا گیا۔ اس نے افتدار بیس آتے ہی کلکت کے گورز ویریک کو بیغام ججوایا کہ قمام برطانوی قلعہ بندیاں مسمار کر ای

جائیں۔ ڈیریک کے انگاریہ سمراج الدولہ نے کلکتہ پر وهاوا بول روا۔ چونکہ قلعہ میں انگریز توپ خانے کے صرف 120 سپائی تھے اور کسی اسم کی کلک کی اوقع نمیں تھی، چنانچہ ڈیریک نے قلعہ کے باشندوں کو اپنی جانیں پھانے کا حکم وے وا۔

(شام) مرکاری عمله کارک و فیرہ بھاگ گئے۔ رات کو ہال والی استانہ اس مرکاری عمله کارگر قبلہ کا دفاع کیا۔ " مراج الدولہ کے بیابیوں نے قبلہ یہ یو رش کی اور انگریز سیابیوں کو گر قبار کر لیا۔ سران الدولہ نے تھم دیا کہ تمام قبدیوں کو تیج تک حفاظت سے رکھا جائے۔ لیکن 20 مربع فٹ رقبہ کے ایک گرے میں 146 مربع فٹ رقبہ کے ایک گرے میں محرف انگریز (حاوظ آن طور پرا تھوٹس دیے گئے۔ اس کمرے میں حمرف ایک پھوٹی می کھڑی تھی۔ انگی تیج (حال ویل کے بیان کے مطابق اصرف 23 افراد زندہ فکلے۔ انہیں جبکل کے رائے والی کی موال کے بیان کے موال اور کے بیان کے مطابق اصرف کے ایک بھوٹ کے مقربی افراد زندہ فکلے۔ انہیں جبکل کے رائے والی کی موال اور ان قبل کی۔ اس واقعہ کی انگلتہ کا بلیک بول "کہتے ہیں۔ اس واقعہ پر انگریز منافقین آج تھوٹ کے طور مار بائدھ رہے ہیں۔ ہمران الدولہ حرشد آباد والیس جا گیا۔ بھوٹ کیا ہوگیا۔ انہیل جو کیا۔ پر انور واقعنا انگریز مداخلت کاروں سے گیا۔ بوگیا۔

مراس سے ایڈ مرل واٹسن کی قیادت میں سیج جانے والے بیرے میں کلائیو بھی موجود تفا۔ جس نے فورٹ ولیم پر ووہارہ قبضہ کر لیا۔ صوبیدار فوج لے کر کلکت پہنچا گر کلائیو نے اس پر حملہ کر دیا اور کی تھتوں پر مشتمل فیصلہ کن کارردائی کے بعد مجلت دے وی۔ 3 جنوری کو حمرات الدولہ لے کہیٹی کی حالیتہ مراعات بحال کر دیں اور اشیس آوان جنگ ادا کیا۔ کلا تیو نے چندر گرکی فرانسیسی فو آیادی کو جاہ کردیا۔ صوبیدار نے کھکٹ کے :×175600021

:217576222

هدوستان -- تاريخرس لاكه

سنفلائس مجلی قیادت میں مقابلے پر آنے والے فرانسیوں کو شکست دی اور مامولی ﷺ پر قبضہ کر لیا-ماص مستحل شن میں اور مینا استخدار مالکہ علاقہ کر خداف مطاقہ

علی گوہر استحل شنرادہ ) نے اپنے باپ ششٹاہ عالمگیر ٹانی کے خلاف بخاوت کردی۔ اوروہ کا صوبیدار بھی اس کے ساتھ شال جو گیا۔ دونوں نے ال کردی۔ اوروہ کا صوبیدار بھی اس کے ساتھ شال جو گیا۔ دونوں نے ال کریٹ پر سملہ کردیا۔ رام خرائن نے بھرپور دفاع کیا اس اتنا میں کا آئیو بھی اس کی مدہ کو چنج گیا۔ شنراوہ بھاگ لگا۔ کلا تیو کو میر جعفر نے ایک جاگیر بخش حری جس کی سالانہ آمدنی 30 ہزار پونڈ تھی۔ اس دافعہ کے پہلے ونوں بعد الا کی وائد بیزی بیان بات کے وقت الارت کے وقت الارت میں ہوئے دیکھی شن بات رات کے وقت الارت الارت کے وقت الارت الا بھی الارت کے وقت الارت الارت کے وقت الارت الارت کے دونت الارت الارت کے دونت الارت کے دونت الارت کے دونت الارت کے دوئت الارت الارت کے دوئت کرائی فورڈ کو بھیجا جس نے ان پر حملہ کرکے دوئیں اپنی کھی کانڈر ممام دوئیں بارکا۔

الله المراح المحالية المحالية المحرب كي لي عادم مفر ووا - بيهر جعفر في استية وزير المحرب وام كو قتل كرديا - اى دوران شنشاه عالمكير الى كو يستحى اس كي و زير عادى الدين في قتل كرديا - شنزاده على كوجر في الدين في قتل كرديا - شنزاده على كوجر في الدين في قتل كرديا - شنزاده على كوجر المحرب كو تحت كا و عوى كرف كرف بيان بر بإهائي كردي اور رام المحسود تقاك 20 منتق المحتود وي 1760ء كو كرف كيالا برطانوى فوج كي ماخ آ پنجا - استول في تعلق منتل ششاه كو برزيت من دوجار كرديا - مقل فوت كي ماخ و بال المحتود و من بينة تقي - مغل واپس بينه كو مز كرف برك و دبال المحتود كرف و المحتود كرف كرف المحتود كرف المحتود كرف كرديا كرديا بيانيول كي بناليين اور گوروارول كا ايك وسته كرد دوانه جوا مغلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم وارد كرداك كردوانه عن خيم خيم خيم خيم كردوانه بوا معلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم كردوانه بوا معلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم خيم خيم خيم كردوانه بوا معلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم خيم خيم كردوانه بوا معلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم خيم خيم خيم كردوانه بينا معلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم خيم كردوانه بينا مين خيم خيم كردوانه بينا معلول كو راه فرار دكها كر اس في بينة عن خيم خيم كردوانه بينا مينا كو كردوانه كردوانه كردوانه كردوانه كورانه كردوانه كورانه كردوانه كرد

قریب دریائے وقع کے کنارے پلای کے میدان میں ابی فوج کے خیے فصب کر دیئے۔ میر جعفر معمل فوج کا پ سالار تھا۔
اس نے کلائیو کو خط کلیماکہ اگراہ مراج الدولہ کی جگہ وگا،
بہار اور افریہ کا صوبیدار بنائے کا وعدہ کیا جائے تو دہ کمی تھی۔
دن شاہی فوج کو چھوڑ کر انگریزوں کا ساتھ دیئے کو تیار ہے۔
کا ٹیوٹے یہ چیش کش قبول کرلی۔

23 جون 1757ء: جنگ بلائ، میر جعفر چنگ کے دوران انگریزوں سے جالمار۔ پوری منتل فوج قلست سے دوجار ہو گئی۔ صوبیدار جان بچاکر بھاگ گیا۔

29 جون 1757ء: اگریز فوج مرشد آباد واپس آگئی۔ یہاں کا نیو نے غدار میر جعفر
کو بردی شان و شوکت کے ساتھ اس شرط پر بنگال آ اڑیہ اور
ہمار کا گورٹر بنایا کہ وہ جنگ کے اخراجات اوا کرے گا اور
دریائے بنگل کے کنارے کمپنی کی اطاک کی خفاظت کرے گا۔
گولب رام میر جعفر کا درثر خزات اور رام فرائن بیٹ کا گورٹر بنایا

30 جون 757ء: میں جعفر کے ایک میٹے نے سرائ الدولہ کو بھٹاری کے ہیں ہے۔ میں دیکھ لیا اور اے وہیں شم کر دیا۔

جنگ پلای کے آورا بعد کلائیو کو کلکتہ کا گور نریتا دیا گیا۔ اب وہ بنگال میں برطانیہ کاسول اینڈ منٹری کمانڈ رتھا۔

میر جعفر کے خلاف مانابور ایورٹیا اور بمار میں شینا اخاوجی ہوسمی جنسی دبا ویا گیا۔

1757ء(الداخر): میر جعفر کی طرف ہے 8 لاکھ پونڈ مالیت کا ٹرزانہ لے کر ساڈ گلکتہ بیٹجا۔ گلکت کے انہی خوشی سے بے قابو ہوگئے۔

1758: كلائيون ترش اورد كو اتهم عسكرى مهم ير بجيجاء اس في وشاكها يم ين

1×1760 £ 20

w176151576

×1760

کلائیو کی جگہ وال سارت کو رفال کا گورٹر بنایا گیا۔ یہ چو کہ مدراس کا ملازم تھا اس لیے بنگالی اضراے معماری اس کے داماد میر جعفر کو برطرف کر کے اس کے داماد میر قاسم کو صوبیدار بنا دیا۔ میر جانم کو کی برطرف کر کے اس کے داماد میر قاسم کو صوبیدار بنا دیا۔ میر کاسم کلکت میں رہا اور انگریزوں کو با قاعد کی ہے 2 لاکھ پونڈ کا خراج اوا کر آباد کرنا رہا۔ اس نے مدنا پورٹ بردوان اور جناگانگ کے اطلاع یہ مشتمل اپنا ایک تمانی ملاقہ کمپنی کے حوالے کر دیا۔ میر قاسم بعد از ان وان سارت کی مداخلت پر مشتمل ہوگیا اور اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ وری انتخام بود کر جناز میں آ نگا۔ بلاخر انگریزوں کے ساتھ اس کا انتخاو ہوگیا۔ انتخام بود کر جناز میں آ نگا۔ بلاغر انگریزوں کے ساتھ اس کا انتخاو ہوگیا۔ پیش پیش میں اے شنشاہ سلیم کر لیا گیا۔ شہنشاہ نے انگریزوں کی ماتھ اس کا انتخاو ہوگیا۔ پیش پیش میں اے شنشاہ سلیم کر لیا گیا۔ شہنشاہ نے انگریزوں کی قاشق کردی۔

میرقائم نے رام خرائن کو گرفتار کر لیا۔ اس کے نگان وصول کرنے والے المکار رحمیت (کاشکاروں) کو افتاد کی جاتا کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں اکمپنی کی نظر میں میرقائم کا گمناہ بچھ اور تھا۔ 1715ء ش احمق مخل شہنشاہ فرخ سیز نے کمپنی کو "وسٹک" مرجمت کی تھی۔ اس کے شخل شہنشاہ فرخ سیز نے کمپنی کو "وسٹک" مرجمت کی تھی۔ اس کے تھے۔ ور آمد شرہ اشیاء تھی ہے مسئی تھیں الیکن قام انگریزی آج جن کا کوئی تعین الیکن قام انگریزی آج جن کا کوئی تعین الیکن قام انگریزی آج جن کا کوئی اس رعامیت کو اپنا جی سمجھ کرفائدہ تھا۔ اس حکارت کو اپنا جی سمجھ کرفائدہ کی اس وحالمانی کے خلاف تھا۔ اس کی انگروں کے خلاف تھا۔ اس کی انگروں نے موریزار کے کے المکاروں نے موریزار کے کے المکاروں نے موریزار کے کی ڈیوٹی انگروں نے موریزار کے کا کوئی ان موریزار کے المکاروں کے ساتھ توجین آمیز سلوک کیا تو صورے حال تھین ہوگئی۔ کا کا کرفروں نے موریزار کے مائٹ تو ہو تی صد محصول اوا کریں تے۔ کمپنی کی کوئسل نے اس علین کے مائٹ میر تاہم کو کا مورم قرار دے کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کا مورم قرار دے کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کانورم قرار دے کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کانورم قرار دے کرا دکانات جاری کر دینے کہ اگر میرقائم کے دور کرا دیا تھا کہ میرتا تام کی کر دینے کہ اگر میرتا تام کی دینا کہ میرتا تام کی کر دینے کہ اگر میرتا تام کی کرونے کہ کہ اگر میرتا تام کی دینا کہ میرتا تام کی دینا کہ میرتا تام کی کرونے کہ کہ کرونے کو کہ کرونے کہ کرا دیا تام کی کرونے کہ کرا دیا تام کرونے کہ کرونے کہ کرونے کرو

گاڑ دیے کیکن گنگا کے دو سرے کنارے پر نواب پورنیہ 30 جرار سپاہیوں ادر ایک مواڈ پول کے ساتھ تمودار ہوگیا۔ کیٹین ٹاکس کے راجیوت راجہ شتاب رائے کی مدد سے راجہ

کیپین ناکس نے راجیوت راجہ شتاپ رائے کی مدد ہے راجہ

اپورٹیا کا مقابلہ گیا۔ دریا عبور کرکے راجہ کی مغل فوج پر حملہ کیا

گیا۔ ڈیروست جنگ کے بعد مغل فوج فرار ہو گئی۔ ناکس اور

راجہ نتج مندئی کے ساتھ اس طرح واپس بٹنا میں آئے کہ ان

کے ساتھ بڑتے رہنے والے سیانیوں کی تعداد صرف 300 تھی۔

ماجھ بڑتے رہنے والے سیانیوں کی تعداد صرف 300 تھی۔

شال جندوستان میں بانی بت کے میدانوں میں ساداشید جھاؤ کی

قیادت میں مرہول اور احمہ شاد ابدالی کی قیادت میں افغانوں کے

قیادت میں مرہول اور احمہ شاد ابدالی کی قیادت میں افغانوں کے

در میان شرید تصادم ہوا۔ مغل سلطنت بری طرح شکست سے

در میان شدید تصادم ہوا۔ مغل سلطنت بری طرح مخلت سے دوچار ہوئی۔ مرہوں کی طاقت مشتشر ہوگئی۔ او هراجید شاہ ابدالی اس حد تنگ کمزور ہوگیا کہ اسے واپس افغانستان جانا پڑا۔

ر گھوبا عالمنگیر ٹانی کے دزمیر غازی الدین کے بلات پر والی بینچا اور احمد شاہ سے شرچین لیا۔ احمد شاہ کے بیٹے شنزادہ تیمور کو پنجاب میں شکت دینے کے بعد مرہنے و کن دائیں چلے گئے۔ پونا فینچے پر رگھوبا اور ساداشیو جھاؤ کے درمیان ناچاتی ہوگئی۔ ساداشیو بھاؤ، پیٹوا کا پیچا زاد بھائی تھا۔ رگھوبا کو فوج کی سالاری سے ہٹا کر ساداشیو کو مقرر کر دیا گیار

17: احمد شاہ (ابدالی) نے ہندوستان پر چو تھی وقعہ حملہ کیا اور ٹھیک ان ونوں لاجور پر قبضہ کر لیا جب خازی الدین نے عالمگیر ٹائی کو قتل کیا اور اوھر ایک افغان سردار نجیب الدولہ نے سربطہ سرداروں ملیز راؤ جو لکر اور وا تا بی سندھیہ کو گڑگا پار و تھیل دیا۔

1760ء(اوا کل): احمد شاہ این فوج کے ساتھ دبلی کی طرف آ رہا تھا کہ ساداشید بھاؤ بہت برے لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے پر اقرا- حتی فیصلہ بانی بہت کے میدان میں ہوا۔

:+1762

1×1764

المكار محصول عائد كرف كى كوشش كرين الا ان كو كرفار كرت فيد كرويا جائے۔ میرقاعم نے جوالی کارروائی کرتے ہوئے ایک فرمان جاری لیا جس كى روے ممام معل اجرون كو چھوت دے دى كى كد وہ يترر كاه ے اپنا مال محصول کے بغیر الله علت میں۔ اس طرح انسیل انگریز کارکوں، کے مساوی مراعات میسر آگئیں۔ پٹٹ میں انگریزی فیکٹری کے سریراہ الیس نے تھلے بندوں جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ کمیٹی ک دعوول پر اعرار کے لیے دو افراد اے اور ایمیاے) ظکت سے مو تلیر بیج گئے۔ میرقائم کے علم پر ان کو گرفار کرلیا گیا۔ ہے کو رفال بنالیا اليا الد اليس كا رويد فيك رب- جيد ايميات كو قام ك تحريى احتجاج کے ساتھ والی ملکت بھوا دیا گیا۔ الیس نے فور آبید شراور قلعہ ير قبض كرليا- ميرقاهم في الني المرول كو علم دے دياك جو الكريز ان ك دائ يل ركاوت بخ ال الرقار كرايا جائ كك آت بوك رائے میں ایمیات نے معل پولیس کے سامنے اپنی تکوار پیش کردی کیکن پوری طرح بخصیار ڈالنے کی ہجائے پولیس پر فائزنگ کر دی۔ ای وتنك فساويتن وه خود مارا كيا-

1763ء: میرقاسم نے اپنی فوج میں اضافہ کر دیا اور معنل شہنشاہ علی گوہر اور صوبیدار اودھ سے مدد مانگ کی۔ انگریزوں نے اسے برطرف کر کے اس کی جگہ دوبارہ میرجعفر کی تقرری کا اعلان کر دیا

9:جونائی635ء: انگریزوں نے اپنی کامیاب مہم جوئی کا آغاز کیا۔ 24 جولائی کو مرشد آباد شخ کر لینے کے بعد وہ 2 اگست کو گھیرنا میں بھی کامیاب دہے۔ جبر قاسم نے تمام انگریز قیدیوں کو ہلاک کر دیا۔ ان میں مرشد آباد کے بینکار اور دام فرائن بھی شامل تھے۔

:A1763,43

ا تگریزوں نے اضوان اللہ کا کیمپ بھی میر قاسم سے چھین لیا۔ مغل (میرقاسم اور اس کے علیف) پٹنہ کی طرف بھاگ گئے۔

وباں مخل شنشاہ شاہ عالم اور اودھ کا صوبیدار بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ آپنچ، لیکن اگریزوں کا حملہ کامیاب رہا۔ انسوں نے پٹنے پر بھی قبضہ کر لیا۔

الا 1963ء پیشہ میں تخواہوں کے بقایاجات کے مسئلہ پر سیابیوں نے انگریزوں کے مائد پر سیابیوں نے انگریزوں کے خلاف کے لیے شرے باہم تکلے اور دی میں میں میں میں میں انہوں کے خلاص کر کے فلست وے دی- انہیں تکھیر کروائی لیا اور دہاں باغیوں کے سمر نحنہ کو توب سے بائدہ کراڑا دیا گیا۔ (انسان دوستی کا بیہ عمل سیابیوں کی پہلی بفاوت کے ساتھ جی شروع کر ارا دیا

1764ء: کیسر کے مقام پر میجر منرونے میر قاسم کی مفتیکم مورج بندی پر حملہ کیا اور شکست دی۔ میرقاسم اودھ کو بھاگ ٹیا اور اپنی بقیہ زندگی وہیں ہسرکی۔

کبر (پنت کے شمال مغرب) کی فتح کے بعد گنگا کا پورا کنارہ
انگریزدل کے ہاتھ میں آگیا۔ انگریز آب ہندوستان کے حقیقی
مالک بغے والے تھے۔ وان شارت نے فورا شجاخ العداء کو
نواب اور سلیم کر لیا۔ میر جعفر کو بنگال اڑید اور ہمار کا
ثواب بنا دیا گیا۔ میر جعفر کو اظمار تشکر میں 53 لاکھ روپے ادا
کرنا تھے۔ شاہ عالم کو شمنشاہ ہندوستان تشلیم کرلیا گیا۔ اس کا قیام
اللہ آباد میں تھا۔

1765ء: بیرجعفر مرگیا۔ اس کے بیٹے تجم الدولد کو جانٹین بنا دیا گیا۔ وان شارت کے متصب کی میعاد ختم ہو گئی۔ کلائیو کو ٹواب بنا کراس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ عبوری مدت کے لیے پنیر کو کمپنی کی کلکتہ کو نسل کا پریڈیڈٹ بنا دیا گیا۔ 101

17665 P.E

## (+1767-+1765)

الندن من كلائيو ايت اعذيا كمين ك ذائر كمرون = جمر يا- انهول ف فورا کلکتہ میں احکامات مجھوا وسینے کہ کلائیو کی جاگیر کے کراپ کی ادائیگی روک دی

:41765.83

كلائبو كادو مسرادور

ا فرادیہ مکمل عَلمزانی اور چار کروڑ روہیہ سالانہ کے محاصل تھے۔ ابعد مين وارن بينفكر كو 1772ء مين التيار وبا كياك تمام ترافقیارات الگریز افسرول کے سپرہ کردے ا كائي في علم وياك آج = ووجرت بياك الأنكي شم كروي عِلَے۔ بلہ سے مراد وہ اضافی سیخواہ یا معاوضہ تھا جو انگریز افرول كو وفائر ، باجر فرائض سرائجام دين ير ويا جامًا تقاء حالیہ جُلُّ کے دفون میں یہ بند دو ہرا بیٹی دو گنا کر دیا گیا تھا۔ بنگال کے اعمرین اضروال نے بغاوت کر وی اور اپنے اجماعی التعف مجوا ديم - اس صورت عال من زياده تشويشاك بات بمارير 50 بزار مروفول كى بلغاركى خرفتى- كلائيو في تمام الشعف منظور کر لیے اور "مجرمول" کا کورے مارشل کر دیا۔ ان مستعفی ا فروا کی جگ تمام کیڈے اور مدرای کے افسران کی تقرری کر دی گئی۔ اگریز سابی بھی اینے اقسروں کی تقلید میں بغادت کرنا جاہتے تھے لیکن ان پر وفادار مقانی سیامیوں کے ذریعے قابو پالیا عميار كلكته مين كماندُر الجيف مر رابرت فليجر كو نبحي للط يا ورست طور بر فورا برطرف كرديا كيا- اس بر مجى سازش يس الموث يوق كاشر كياجا رباتها-

#### واخلى تجارت كالتازعه

اليت الثريا تميني كے ذائر كمثروں نے كلائيو كى عدم موجود كى عين اپ طانسين كواجازت وے دى تھى كد دو نمك اور چياليدكى داخلى تجارت پر اجاره دارى قائم كر ليل- قالم ملازين اس دور ين شال جو يحف كاشتكارون كي يونيان أوج لي تحفي-مقائ آیادیوں میں اضطراب مجیل کیا۔ کانیو نے اس ستم تشی کا خاتہ کر دیا الا) عل مید تكال كد الفرادى تجارت كى يجائ واضى تجارت ك فروغ ك لي ايك بوسائى بنا

لارة كانبوب تخاشا اختيارات كے ساتھ كلكت مي اترا- اب وو بتكال كأكور زواكونسل كاليريذ ينتشا اور كمانذر المجيف تفاء كلكت ش كلائوك أيك يدعنواني كاسراغ لكايا- كلائوكي مدو کے لیے ایک محیلی بنائی گئی جس کے ارکان میں جزل کریک، مستروری لیست، مستر ممتر اور مستر سائیکس شامل تھے۔ لکائیر نے بنگال بمار اور اٹریے کے عیاش تواب عجم الدولہ کو جھاآس دياك ده 53 لاك روي سالاندك عوض ايت الدياكيتي كو ترام القبيارات موتب كرومتبردار مو جائے- اس في مغل شهنشاه كر مجى ويش كش كى ك ان تتول صوبول كى علاقاتي عملدارى ك عوض 26 لا كا سالاند كمين سد وصول كرايا كرا، ووثون ي يه بيش كل قبول كريل- كلائع في الى انظام ك تحت د صرف کورا اور الد آباد کے محاصل کا اختیار عاصل کر لیا بلک مغل شنشاہ نے ایت انڈیا سینی کو حاصل ہوتے والے نے علاقوں کے قانونی اختیارات بھی سونپ دیتے۔ اس طرن الكريزي حكومت كوويواني امور (بالبات) كي ساته ساته فلامت (محك جنگ) كے امور بھى مل گئے-اى مال كلائيونے عدالتي نظام کو آئی بنایا۔ یہ مقامی انظامہ کے ذریعے حکومت کرنے کا طريقة كار تفاء اب اليث انديا كمبنى كياس دو كرور يجاس الكد

دق جس کے ذریعے مقامی اوگوں کے خون پیسند کی کمائی ایسٹ انڈیا کمینی کے لیے ایک نئی اور مستقل آمدتی کا ذرایعہ بن گئی۔ دوسال بعد انگلستان میں کمپنی کے بور انگی ہدایت پر بید سوسائن ختم کرے ایک مستقل کمیشن منا دیا گیا۔

1767ء: کلائیو نے اپنی علالت کے سبب استعفیٰ دے دیا۔ انگلتان والیسی پر کمینی کے ڈائز کیٹرول نے ظالمانہ طریقے سے اسے اذبیت کا نشانہ بنایا۔ (1774ء ٹیس کلائیو نے خود کشی کرلی)

1767ء-1769ء: کلکت میں کونسل کے پرینیڈنٹ وراست کو بنگال کا گورز بنا دیا گیا۔ اس کا جانشین وان جیٹنگز (1772ء - 1785ء) تھا۔ بنگال کا بیہ سوبلین گورنر 1732ء میں پیدا ہوا۔ 1750ء میں اسے کلرک

1769ء: 3 لا لکھ مرہنوں کو چینوا ماوھو راؤئے یاتی یت کا انتظام لینے کے لیے تمال کی طرف جھیوا۔ انہوں نے راجو نانہ کو تاران کرے رکھ دیا۔ جائوں کا تحراج اوا کرنے پر مجبور کیا اور وہلی کی طرف برصے۔ دہلی پر این دنوں تجیب الدولہ کے چیئے شابطہ طان کی حکومت تحقی۔ 1756ء بیس اجر شاہ الدالی نے تجیب الدولہ روبیلہ کو وہلی کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کا بیٹا شابط طان اب بہت المجھے انداز بیس حکومت کر رہا تھا۔ مرہنوں نے شاہ عالم کو طان اب بہت المجھے انداز بیس حکومت کر رہا تھا۔ مرہنوں نے شاہ عالم کو چیش کش کی کہ وہ اسے اس شرط پر دہلی کا تحت طاصل کرنے ہیں مدید کھیل کو شاہ علی کرنے ہیں دیے کہ شاہ عالم کی کہ وہ اسے اس شرط پر دہلی کا تحت طاصل کرنے ہیں دیے کئی گئیل اطاعت ہیں رکھے کہ شاہ عالم کے بید ہود کو مرہنوں کی مکمل اطاعت ہیں رکھے کا شاہ عالم کے بید ہود کو مرہنوں کی مکمل اطاعت ہیں رکھے کہ شاہ عالم نے بیہ ہوش کش آبول کولی۔

25، تمبر 177 ء: پیشوا نے ویلی میں شاہ عالم کی آج پوشی کی اور وہ (عام نماد) مغل شهنشاہ بن گیا۔

1772ء مرجوں نے روٹیل کھنڈ پر قبضہ کر لیا۔ دو آپ میں داخل ہو گئے اور پورا صوب اجاڑ کر رکھ دیا۔ انسوں نے ضابطہ خان کو گر فقار کر کے اس کی شام جائیداد ضبط کر لیا۔

ا عَمِم خُوال مِرَاعُول فَ روتيلُول اور اوود كَ نواب وزير شجاع الدول - 1775ء معالم د كيار شجاع الدول في 40 لاكاد روسياء اوا كرف كا وعده كيا اور مرج واليس جل محت ليكن بيد وعده إورا شركيا كيا-

EOL

اور مرب وایس ہے ۔ ان یہ وعدہ پران یا ہے۔

مربتوں نے اورہ کو لوئے کا قبلہ کیا۔ حافظ رحمت کی قیادت میں

روبیلوں نے مربتوں کے خلاف اواب اورہ ے اتحاد کر لیا۔ کم عقل
شاد عالم نے مربتوں پر حملہ کر دیا۔ بری طرح شکست دینے کے بعد

فاتحین نے اے کورا اور الد آباد کے اصلاع عوالے کرتے پر مجبور کیا۔

لیکن سے اصلاع بنگل کے برطانوی علاقے میں شامل ہے۔ انگریز وحشی النے اور فرینا ہے بیشوانے والی بلا لیا اور

خوش قسمت عابت ہوئے کہ مربتوں کو پونا ہے بیشوانے والی بلا لیا اور

جنوب کی مهم پردکن روانہ کردیا۔

### انگلتان میں ہندوستان کے حوالے سے سرگر میاں

الیت ایزیا سمینی کے ملازین کی "خوش قشمی" انگلتان کے لوگوں کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ ان لوگوں کی پر تعیش زندگی نے ہم وطنوں کو حسد میں جٹلا کر دیا۔ انہوں نے یہ دولت چو تک ہندو ستان کے مقامی محکرانوں کو معزول کر کے جبرد استیراد کے گزرے نظام کے ذریعے حاصل کی تھی" اس لیے ان کی خدمت کی جانے کی۔ استیراد کے گزرے نظام پر پارلیزے میں شدید کھتہ چھی کی گئی۔ 500 پونڈ کی گئی۔ 500 پونڈ کی مشراکت رکھنے والے کمی بھی فرد کو کورٹ آف پردیرا نیٹرز کے اجلاس میں دوت کا مشراکت رکھنے والے کمی بھی فرد کو کورٹ آف پردیرا نیٹرز کے اجلاس میں دوت کا مشراکت رکھنے والے توالیمن نے نے ذائر کیٹروں کے سالانہ انتخاب پر رشات اور بدعوانی کا ایک وسیع تر نظام مہتا کر دیا تھا۔ شان ایک موقع پر لارڈ شیلورن نے آیک بدعوانی کا ایک مستقل طور پر بدعوی کی اور داولوں کا مرکز بن چکا تھا۔

1774ء: پارلمینٹ نے مداخلت کرتے ہوئے تین افراد میر مشتل کمیٹی مثالی جے گلاتہ جا کر حمیتی کے تمام معاملات کا جائزہ لینڈااور اصلاح احوال کرنا تھی۔

:+1773

184

یہ تین افراد والن شارت میکر منتش اور کرنل فورڈ تھے۔ یہ اوک جس جہازیں جمدوشان آرہ ہے تھا وہ راش امید کے بعد کمیں فرق اوارا یکھ دنوں بعد الیت اندام کمینی اور برطانوی عکومت کے درمیان مندوستان میں برطانوی مشوف جات کی محقیقی علیت کا گاڑھ پیدا او کیا تھا۔

گاز سے پر بحث و مخرار کے دوران انگشاف ہوا کہ مہین اس وقت دیوالیہ ،وقت کو ہے اور جندو مثان میں دس لاکھ پونڈ اور انگشتان میں جندرہ لاکھ پونڈ کے خبارے میں ہے۔ کمپتی کے ڈافریکٹروں نے پارلیمیٹ سے درخواست کی کہ سرکاری قرضہ جاری کرنے کی اجازت دی جائے کہی نہ ختم ہوئے والی ہندو ستائی وولت کے وعودی پر ہے ایک کاری ضرب ستی۔

1772ء پارلینٹ نے ایک سکیات آمینی مقرر کی۔ دھوکہ دہی تھدہ اور چبر کا ا اپورا نظام ہے نقاب ہو گیا ہی کے ذریعے کئی افراد ہے تھاشا دوان کے مالک ہن گئے تھی۔ پارلیٹٹ میں آرما آرم بحث ہوئی۔ لارڈ کلائے نے جندوستان کے اسور کے بارے میں اپنی شمرت یافتہ تقریم کی۔

جوے مقالی او گوں کو ان کے اپنے قرافین کے تحت زندگی کے اسے مقالی او گوں کا ان کے اپنے قرافین کے تحت زندگی مطابق ہر کورت میں مسلمانوں کے محاملات کے لیے موادی اور ہندوزں کے محاملات کے لیے موادی اور بندوزں کے محاملات کے لیے بندت مقرر کیے گئے۔ 1780ء میں کو نسل کے گورز جنزل کو جندوستان میں حاصل ہونے والے سے علاقوں میں قواقین و ضوابط بنانے کے الحقیارات پارلیمیت کے تفویق کر دینے۔ انٹی دنول واران رسٹنگر کا 235 وال صابط کے قانون کا بنا ترق ن واران مسلمانوں کے لیے قانون کا بنانے ترق اور دیندوؤں کے لیے وعرم شامتر قرار دیا گیا۔

#### مدراس اور جمعین کی صورت حال (1761ء-1770ء)

105

و کن کے صوبیدار صلابت جنگ کو اس کے بھائی نظام علی نے گرفتار کر کے قید کر دیا اور خور نظام و کن میں گیا۔ بدراس کے پریڈیڈٹ نے کرنا لگ کے گینی کے نواب محد علی ہے اسے فراہم کی گئی اگر بردی سیاہ کے اخراجات کے لیے 50 لاکھ روب طلب کیا۔ محد علی نے انگریزوں ہے کہا کہ وہ خجورے مطلوب رقم لے لیس۔ حدراس کے پریڈیڈٹٹ نے اخیور کے راج کو و صلی کی کہ ہے رقم ادا کر دی جائے ورث اس کے علاقے متبط کر لیے جاتمیں کے۔ راجہ رضامت ہوگیا، چاتی کرنا تک کے سیابیوں کے اخراجات خجور نے ادا کیے۔

ی س کے معلوہ اسمن میں مجد علی کو کرنا تک کا تواب اور صلابت جنگ کو و کن کا صوبعدار تسلیم کیا گیا۔ لظام علی نے مشتعل ہو کرائے قیدی جمالی صلابت بینگ کو قبل کر ریا اور مجد علی کو کرنا تک کا تواب تسلیم کرنے سے

16 17 65

الکار کر دیا۔ اب وہ چونک و کن کا صوبیدار تھا ای نے اتھریزوں کے خلاف العالیٰ جنگ بھی کر دیا کئیں انگریزوں کے خلاف العالیٰ جنگ بھی کر دیا کئیں انگریز فوق کی بچھ رشمشوں کی نقل و حرکت و کچھ کر فلام خوف زوہ او کر خلام شریع بھی شمنشا، دیلی نے ایک فرمان جاری کیا جس کی رو سے کرنا جگ کے فواب کو د کن دیلی نے موجودہ صوبیداد اور آنحدو حکمرانوں کی محکوی سے آزاد کر دیا گیا۔ یوں کرنا جگ ایک خود محتاد اور آنحدو حکمرانوں کی محکوی سے آزاد کر دیا گیا۔

11/ست 176ء: کلائیو نے کہ چکی مغلی شششاہ کو آبادہ کر ایا کہ وہ شانی سرکاری الکریوں کے جوئے کو جلی مغلی شششاہ کو آبادہ کر ایا کہ وہ شانی سرکاری الکریوں کے جوالے کہ وب نظام نے اس سمجھوٹ کو اسلیم کرنے کے انگار کردیا اور عدرا ان کے پریڈیڈٹ کو و حمکی آمیز بینام بھیجا کہ یہ علاقے فرانسیمیوں کو دیے جا تھے ہیں (حقیقت بینام بھیجا کہ یہ علاقے فرانسیمیوں کو دیے جا تھے ہیں (حقیقت بینام بھی کئی تھی کی جھی کہ دراس پریڈیڈٹٹ نے بات چیت کے لیے کرال میں ایران کو دیا ہے گرال میں جوزہ آباد بھی دیا۔

21 قرامہ 17 60ء ۔ مرکاری قطام کے ساتھ پہلا معاہدہ عمل میں آیا۔ اس کے مطابق شمالی مرکاری قطام سے انگرمیزان کو شقل کیا جانا تھا۔ اس کے پدلے میں ممجنی نظام کو 13 لاکھ روپیر سالالہ اوا کرنے کی پایٹہ متھی۔شہر

کی حفاظت کے لیے الفشری کی وہ بٹالین تعینات کرنے اور چھ لوٹیں تصب کرنے کی وسدواری تحصری۔

۱۶۵۷ء: حيدر على عيسور كاحاكم بن كيا- اين فيد 1763ء بين بيد نور اور 1764ء بين شكل كنارا في كر لي-

احید منظی 1702ء میں پیدا ہوا۔ وہ ایک منظل افتر فتح می کا بینا فقالہ فتح محمد وخلب کی ایک مم کے دوران مارا کیا۔ اس وقت سیدر مللی فائیک کے مدت پر فائر تھا۔ فائیک کی کمان میں 200 سپائی ہوئے تھے۔ میدر ملی اپنے 200 آدمیوں سیست 750 اوچی میں میں رکی فوج میں شامل موریلی اپنے 200 آدمیوں سیست 750 اوچی میں مانتیارات اپنے وزیر

المن منعب نے ماتھ است مزید علاقہ تھے ہیں دیا تیا۔ اب سے ور

آرسے علاقے کا وہ خود بالک تھا۔ اند دائ کے حید رخل سے مرحوب

ہو کہ استعفیٰ دے دیا جہنائی حید رخل داجہ میسور کا بالفقیار دائی ہی تراک السایا۔

اند دائ نے وزارت الحق کے باس بیلی جانے پر کھانڈ ، راؤ کو آئسایا۔

کمانڈ نے داؤ نے حید رخلی پر تعلد کر دوا۔ حید دخل نے اے فلست و ب

کرد ۔ ۔ لوکی بازہ هم کی طرق ۔ ۔ ۔ او ہے کے بیجر سے میں طوطے کی طرق

بد کر دوا اور کھانے کے لیے چاولوں کے درت اور چ الفیجیک آمیر

انداز میں اکھانے کو دیے ۔ برندہ اس سلوک کے تیجہ میں جلد ان مرکا۔

انداز میں دید رخل نے داجہ سے ورادہ اندرائ کو اسپینا میں جلد ان مرکا۔

انداز میں حید رخل نے داجہ سے ورادہ اندرائ کو اسپینا میں میں مستعفیٰ اور کے داجہ میں جلد ان مرکا۔

انداز میں حید رخل نے داجہ سے ورادہ اندرائ کو اسپینا میں میں مستعفیٰ دوئے دیا جو درادہ اندرائ کو اسپینا میں میں مستعفیٰ دوئے در مجبور کردیا۔

پیٹوا ماد مح راؤ نے اپنے بھال رکھوبھا اور دخوبی الونط کی قیاد سے ہیں مہانوں کا ایک لشکر حید رجل کے خااف دوات کیا، رکھوبی العوالے الن دخوں جار کا راجہ تھا۔ مہانوں کو دو دفعہ خلست ہوئی۔ حید رعلی نے

W17.65

م پیٹوں سے حواے بازی کر ل۔ انتین 32 انکھ روپیے اور میسور کی سرحدوں سے باہر کتا کیا کیا تعلاقہ مونپ دیا۔

66 آناند منیور علی نے ایک وفعہ بھرجارجانہ محکمت معملی اینائی اور کالی کمٹ اور مالا بار پر انتشہ کر لیا۔ بیشوا نے حید رعلی کے خلاف نظام اور انگریزوں سے اتحاد قائم کر لیا۔

108

7676: سیسور کی چکی بنگ ہوئی۔ بیٹوائے دریائے کھٹ میور کیا اور شالی میسور میں وافل ہو گیا۔ اس کے مربٹ سیابیوں نے زیروست لوت مار میائی ۔ میدر علی کی طرف سے ایک بری رقم کی بیٹل اس پر بیٹوا اپنے سیابیوں کو لے کر والیس پوٹا جانے پر آمادہ ہو گیا۔ میدر علی کا تعلیف سیابیوں کو لے کر والیس پوٹا جانے پر آمادہ ہو گیا۔ تھام، حیدر علی کا تعلیف بن کیا۔ کر ال معتم کی قیادت میں اتھریزی سیاد کو والیس کا راستہ و کھٹا پڑا۔ میسرک مینے میں کر ال معتم پر میسور اور جیور آباد کی متحدہ فوتوں نے اراکات کے جنوب میں پرنگاس کے مقام پر جملہ کر دیا۔ کر ال معتم نے اراک میں الیان والیس آگیا۔

58 - اموسے فتران اور اور لور انتہاں کے دالی انگریزی فوج نے منگلور اور او لور انتہاں اسلام کے 17 - اموسے فتران اور اور لور انتہاں کے دائیاں حید و ملائے ڈیڑھ دو ملائے انتمار بردان سے واپس کے لیے لئیلن جب وہ متحربی ساحل پر مصروف جنگ فتاہ کرش محمتے مشرق کی جائب سے میسور بٹل داخل ہو آیا۔ تقریباً آو سے علاقے پر فینٹ کرتا ہوا بنگلور بہنچا اور اس کا محاصرہ کر ایا۔ انلی میسور سے جوائی کارروائی کرتے ہوئے اسے واپس کولار سک

انگریزوں نے حیدر علی کے ساتھ مدافعات اور جارحاتہ وولوں قسم کا ملا جل معاہدہ کیا۔ کمپنی سے حکم پر ممتھ کو مجبور ہوتا پڑا کہ حیدر علی کو پچھے کے بقیروالیس جانے ویا جائے۔

الاستراق من اب حيد رعلى في مرتفول كا رخ كيام مادعو راؤ في اب مغرب يس فلاست و من كر آوان جنگ ك طور يو ايك كرو از دوبيد طلب كيام حيد رعلى فلاست و من كر آوان جنگ ك طور يو ايك كرو از دوبيد طلب كيام حيد دعلى كو على في في في في في من بركات مسترد كرديا اور مرجنون كو يجهيد و عليل ديام حيد دعلى كو مختبي كلمان م بركات مع جاكيا اور الكريزول من الجماويا كيام وه فرار و كر الرافاح م جاكيا كيا اور الكريزول من 1769ء ك معاليق عدد ما كل المين مرجان الناف المن المين المرجان معاليق عدد ما كل المين مرجان الناف المن المين المين من برجوان المن المين المين

اسے معلوے یہ دوروا مده علی کی اس شعوری حرکت بر حدد علی الدراي ك يج فيون قرآن يرطف الحلياك وو وتدكى يم الكريزون سے نفرے کریں کے اور انسی کی کر رکھ دیں گا۔ حدد علی نے مرجوں كو 35 لاك روي فقد اوا كرك اور 14 لاك روي مالات آمائي كا الك علاقة تحول عن وي كراية لي المن خريد إياء

## (5) وارن بيشنكز كالظم ونسق

الله بن 1772ء والدان الميشكر في بكال ك كورنر كي الخيت س إنا سب منعالاء بإدامات في جزل كليدركك الرعل مونس المسلم بارول اور مستر قرانس کو اوتس کے ارکان مقرر کیا۔ بیشنگر کو راین الد منسریش کے مرکزی وفتر مرشد آبادے کلک سیج ویا عليا- 1765ء ين كائر أن طرف سے كالم عداليوں من يك ردوبدل الياليا- ميكن رعيت اكاثت كاروال) عد مايد وصول ك كاتباه كن نظام فتم نه كيا كيا.

1778ء - رئى كنسز نشن ايكث منظور كياليا- چناني بينقنكر بيها كورنر جزل بن كيا-انمی دنول شی جاری موم نے سپریم کورٹ آف کلکت تقلیل ویے کا فرمان جاری کیا۔ ای سال کے آ تریش میریم کورٹ کے نتی انگلتان سے أسف يو لوك بلدو رسم و روائ ي قطعا كالشائي سين خور لو بندو حمان کی بوری حکومت کے برابر مجھنے تھے۔ ای سال بدنام زمان رويد جلك جو كى اوده ك أواب في يمتكن كو مطلع أياك مرينول كى (1773ء) وكن كو پسياتي ك واقت روزيول في 40 لاك روي فران دين كاج وهده كيا قفاء إلى إلا أمين كياكيار تواب اوده في كماك الر

رو پیلوں کا مرکیلنے کے لیے اس کی مدد کی جائے آتا ہے رقم اگررزوں کے اس على ب- ظلت كونسل ك مشوره بر بيشكر فراب اوده كى يرفنندستان قول کرنی اور اس ے ایک مطلب کیا جس کے تحت بھگ کی کاسیال کی صورت میں نواب اورد کو 50 لاک روپ کے موش کورا اور اے سایاد ك اطلاع ترييسة ك اجازت وحرك ان دونول اطلاع ير كليتي ا قراجات بحت زياده مو رے تے جيد آماني كم تى-روميلوں كے بسال ر سروار نے نواب اورو کو ویکٹش کی کہ وہ مرسز جنگ کے حوالے \_\_\_ الله بقال جات اوا كرك كو جار ب الكين لواب اوده في 2000 اللك روے کی طفیرر قم کا مطالب کرویا سے دو بیلوں نے مسترد کرویا۔

111

123 بيل 1774ء: اود اور الكريول كي تحده فوج روتيل كانت شي داخل او تحك تبوت بلك وولى جى على جرى بديط تقيها فتم و كسر كند طافظ رتحت ماراكيا- متحده فرج ك اليرب رويل كانتساك كاندرينا كروايل يلي كانت

كلت مين بدائني- كولسل مي اركان (بن مين فرانس :+1775-1774 عِينَ قَالَ جَوْلَ الار كَمِنِي كَ الرَّكِينُورِينَ فَ يَعِينُكُرْكَ عَلَى فَ سازش په مملود آمد کیار

1775ء بیٹنگز نے اور کے لواپ کے ساتھ جس دریاف کی تقربی کی سے وُالْ كَامُ وَال فَي الله مِي الرك مسترايّة م يريشوكو تعينات كروك - منت ريزيدت في ان بهل اقدام بن واب اورد عد مطال كياك عورد روز ك الدر كنى ك تام بقايا جائد الاكروية جائي. بينتكل ف اس ناشانظی کی شدید فدست کی- تشین اقدم بریسلوف برطانوی سیات ا کو عم ویا کہ وہ قررا روائل کھنڈ ے وائن چلے جائیں۔ ایکسنان سے الحكاي كيات وينول ان فقيد بداوات وكعاوين بولندن والزيك وي ے موسول ہوئی تھیں۔ بیٹستاز نے زروست احتجاج کے اور

فند ال - تاريخي فاكم 113

الندن میں اپنے فرائندے کو دائی خط میں بیٹنگرزئے لکھا کے۔ ۔ مستعلق یوٹے کا ادارہ رکھتا ہے۔ لیکن کرال موشن کی موت ۔ یہ تھے گر کو اکوٹسل میں کاسٹنگ دوٹ ل کیا۔ چنائچہ اس نے لندن ۔ اپنی اپنے ٹرائیدے کو تلجا کہ ایک دہ اپنی دہ اپنے عمدے پر کام کر آ دے۔ گا لیکن ڈائریکٹروں نے اعلان کردیا کے میمیٹنگرز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔

ڈائزیکٹوریٹ کو لکھا کہ ایک ہدایات سرف گورنر جنزل کی و ساخت ۔ بی مجھائی جائی جائیجس-

اسی سال شجاع الدول نواب اورہ کا انتقال ہو کیا۔ اس کے ہے است الدول نے کلات کو درخواست کی کہ کہنی اس کی ہدو کہ۔ فرانسس نے کونسل میں اپنی اکٹریت کے ساتھ بینینگز کو مجبور کیا کہ وہ است الدول کو مجبور کیا کہ وہ ساتھ بینی الدول کو مجبور کیا کہ وہ ساتھ بھام برائے تعلقات ختم ہو پہلے ہیں۔ آصف الدول کو اپنی جائیتی کے بعد کمپنی کے ساتھ از سرتو معاہدہ کرنا ہو گا اور اس معاہدے کے تحت ہدوؤں کا مقدس ترین شریفاری محمل طور پر کمپنی کے حوالے کیا جائے الدول کا مقدس ترین شریفاری کھی طور پر کمپنی کے حوالے کیا جائے الدول کا مقدس ترین شریفاری کھی طور پر کمپنی کے حوالے کیا جائے گیا الدول کا مقدس ترین شریفاری کے بواجہ بنادی الکریزوں کے حوالے کیا جائے گیا

#### اود ره کی بیگمات

نگلتہ کو نسل میں فرانس نے کلیورنگ اور مونس کے ساتھ ال آ بیشنگر کا معتملہ اڈانے اور اے مفتقل کرنے کی جربور کوشش کی۔ بیماں تک \_\_ کہ مقامی لوگوں کو بھی اس کام میں ملوث کیا۔ انگلتان میں قرانس کو ڈائر بکٹروں کی اعاشت حاصل تھی جو ہیں تکر کے خلاف هندوستان ... تاریخی فاکه

كرنا شروع كر ريا- بيشنكر في اس ير وهوك وي كاالزام عائد كيا- ووتون میں سکنے کلای اور پھر ہاتھا پائی ہوئی جس میں قرانسس زقمی ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد جلد ہی فرانس انگشان روانہ ہوگیا۔ ہیشنگر کو سکون کے 

114

#### 1772-1773ء مرجنوں کے معاملات

مريهيه چينوا عماد هوراؤ 1772ء مين مركبيا- اس گاجماني نارائن راؤ جانشين منالکین اے فور آی رگھویائے قتل کرویا۔

ر کھویائے مرہیر تخت پر قبضہ کر لیا اور نظام کے خلاف اعلان جنگ کر ویا۔ نظام نے 20 لاکھ روبیہ وے کر امن فرید لیا۔ مردثوں کے وو مردارون نانا فرنولين اور مكارام بإياني ايك شيرخوار كو تخت نشين كرديا جس کے متعلق کما کیا کہ یہ مادھو راؤ کا بیٹا ہے اور اس کی موت کے بعد بیدا ہوا ہے۔ مادعو راؤ دوم کے نام سے اس یچے کی تخت تشیقی کے ماتھ دونوں مریث مردار سلطنت کے قائم مقام کی جیست سے مخار کل

ر گھویا نے ان دونوں کے مزاج درست کرنے کا فیصلہ کیا لیکن براہ راست لونا يز حمله آور جونے كى جمائے وہ يملے برمان بور يحتي اور پھر دبال سے مجرات كا رخ كيا تاك اين جم وطن كا تكوار سے درك

### كجرات كاكا تيكوا ژخاندان

يلايق كالكواز بينواك ما تتى ش كرات كا حاكم ها-1732 عن اس ك موت کے بعد اس کا بیٹا وهاماتی گا تیکواڑ جاتھین بنا۔ اس فے اپ علاقے میں توسیع کی اور پیٹوا کی محلوی سے آزاد ہو گیا۔ اس کی موت پر

ا ہی کے تین بیوں گوبند راؤا سایا جی اور فتح سکھ کے ورمیالان سے الشینی کا عادعه بيدا موكيا- كوبند راؤ اور فق عكد في ساياجي كي عكراني التليم نه ی۔ رنگوبائے فتح شکھ کی حابیت کردی۔ اسے مربیٹہ مردا روا اوا اور شدهید کی مدوجھی مل گئی-

نانا فرنویس نے سازش کر کے ہولکر اور شدھیہ کا اتحاد تو زوسا۔ عدہ دونول چھے بث گئے۔ رکھویانے بمین میں انگریزوں کو این تجاویز بھیجیں۔ بمین کی حکومت نے اپنی صوابدید پر رکھوپاکا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ F17753116

مورت کامعامدہ طے پایا- اس کی روے (۱) انگریزون کے پیشوا كا تخب دوبارہ عاصل كرتے كے ليے ركھوياكى عدد كرنا تھى (2) رنگویائے جزیرہ سیلٹ اور جمبئ کے نزویک آیک عمدہ بدرگاہ میسین انگریزوں کے حوالے کرنا تھی۔ مزید بر آب بھی حکومت کو سالانہ 37 لاکھ روپ اوا کرنا تھا۔ یہ معاہدہ سمینی کے أتعمن كى خلاف ورزى تقا-ريكوليشك ايك أف 3 مر 17 ع كى روشني مين ماخت يريزيد نسيان (جميئ اور مدراس (مصنت جاري) بالخفوص معامدات كرتي ووئ نكان عائد كرتي ويوسي افواج تعینات یا استفال کرتے ہوئے اور بالعوم تمام سوال اور مظری انظای آمور میں بگال کے گورٹر جزل کی اجازے اور توثیق کی بابند تنيس- چنانچه بهني عومت بيشنگز اور كلك كونسل كى اجازت کے بغیر ایا کوئی قدم اٹھانے کی مجاز شیر مستحی- ای طرح رگھویا سے ملتے والا خراج جمبئی عکومت نے حسین بلک تھیٹی نے وصول کرنا تھا۔ ان بمیادوں پر فرانس نے سیشنگر کو مجبور کیا کہ وہ ای معاہدہ کو کااورم قرار وے وے۔ انگریز مشكلات مين كييش كي

پہلی مرمین بنگ، بمینی کی انگریز فوج کے سربراہ کرال کیفنگ کو متعلم دیا گیا

:61775

ك ووركلوبات جامط- اى يد مرسر قائم مقامون كى فوق ف وريات من ك كنارے يہ حمله كروياء كينك كو بروواك قريب اراس كے مقام یہ عمل مج نصیب ہوئی۔ مردنہ فرخ ٹریدا کی طرف فرار ہو گئی۔ فتح عجہ مجى كرات سافى في المركظ كالماقة دين ك لي اللا کامیاب کارروانی مکمل ہو گئی لیکن جیٹنگڑ کی خالفت کے باوجود کو نسل كى أكثريت في معلميد مورت كو كالعدم قرار وت ويا- اي همن بل اليك سر ظر تمام مقاى رياستول ك ماكول كو جيحا ويا كيا- چنانچد يونايس قائم متنام حکومت نے سیاستداور سیسین کی واپسی کا مطالب کر دیا۔ کرش البان في مجيني كي طرف سيد كلت بوت مطالب مسترد كروياك ركوبا جار وشوا إ - الكيد لقدم اور أك يوحات ووع كرال المن في التي حكومت كى طرف ے مراثول كے خلاف اعلان بالك كرويا - يائني يونا کی قائم مشام مکوست نے سعام ہو کی پیشکش کردی۔ احتی الہٹن جو رکھوبا كوجاز ويوار قراروت چكالفان ويكلش قبول كرف يرفورا أماده موكيا-تانافرنولس اور - كارام يايو ف مرس دياست كي تناعدكي كي اور معليدن - Est 10-3

101776Ball

بورندهم معامد کے مطابق انگریزی فرج اس شرط پر میدان چھوڑنے یہ تیار ہوگئی کہ وہ سیلٹ کا علاقہ اپنے باس رکھ کی جيك يق تمام علاقے بم ماشي ميں مروثوں كے قبط ميں رہے تھ اشيس واليمي مريثول كي تحويل يمن وت ويا جائ كا- الخريزول ك 12 لا كا رويهيد سالات اور هليع جمروج كا ماييه اس وقت تك منزا رے گا جب محد وہ مارمو داؤ دوم کو عِامرُ عِنْوا تشليم كے دیں گے۔ رنگویا کہ معزول کر ویا لیا۔ اے مرینوں کی طرف ے مالك 3 لاك دوي الى صورت على دين كا وجود كا كياكيا وہ دریائے گوداوری کے اس یاد منے گا۔ لیکن جہی عکومت

ف معلمه اور دعر اور و اور معلمه مورت يد الصدار كيا- ركويا كو حورت فين بناد ويني كل بينكش كى اور الافيد، فو ييس ضلع بجروع کی طرف روانہ کرویں۔ بناکی قائم سےاس مکوست نے جنگ کاعلان کردیا - انگریوں ئے جمعی یں سے معد اور اس کی طاقت كا مظاهره كيا- بكد ولول بعد مجي حكوم = كو رك آف والتريكرة الندن سيغام ملاك بورندهم كالمستطيع مسترد اور الورث كامعليه شايع كرلياكيا ي-

117

ماروب فرنوليس، نا فرنوليس كا يجازار بعائي تفا- اس في صريف وريار ش مولكر سے في كر اچا اياكروه بناكيا۔ اس كروه كو سكارا مس يا يو كى آشيرواد عاصل تھی۔ ہیں ہوں عارام باہا نے رکھویا سے گا ہو ت کر رکھا تھا۔ لذكوره الروه في جميني حكومت كا عدد ديني كل ورفيداست كل بميني عكومت في كلك كوفيت رومل كے ليے خارش كى - بعيستنگستر في ا قبول كرابية كيوتك نانافزنولين، فرانيسيون كاحالي تفا ١١٠ور سميتي ركفوياكو حورت معلمه ك مطابق فيلوا شليم كرتى تقى- سانا القرف بكل واليس پورندهر آیا اور ہو لکر کو رشوت وے کر نے اتحاد سے کشارہ سنگی اختیار كرف كو كما ماوسو راؤك نام يوفي النفي كي اور ماسد ويد او حد مكارام يد عل كروية، ماروب ماراكيا جك علام كو يوفا عن فيد محمد وساحيا- بمعلى عكومت في ركوبات معامده كى بابتدى من نانافرنوليس ك تساف اعلان

1779ء: مردوں کے ساتھ دو مری جگہ: کرالی انگرائی کو پونا ہے حل کرنے کے کے بھیجا آلیا۔ لیکن میلین اس کی دادیش رکاوٹ بن سے۔ اس کا سرباد جزل كاركك تماد يونا ويني عديك بل مولين كشنود برااسيال موكا اور ر گھویا اور کرش ایجرش کی مرضی کے طلاق فوج کو والے سی سے استعم وے دیا۔ مریول کی قائم مقام حکومت کے گئر مواروں نے اصلے تکس ات پر حملہ کر

كامياب شب فون مارا كياء شدهما ابنا قرام سازو ملمان يجيه بهوار كر

الكريزول كو بندوستان سے تكافئے كے ليك سميدول اور مصور SE WETTED ك ورميان بهت بنا اتحاد قالم لياكيا- او لكرة سند حيا اور ويتوا (او حقیقت میں مانا فرنولین ہی تھا) نے بھی ہے صلہ کرنا تھا۔ میں و کے حیدر علی نے مدوائن ہے اور مارص کی جو اساء تاکیو و الحراراك راج أ فكترير حمله أور وونا تقاء النيكن لتيج كيا (82TET) 5801115

مظلوه سلبني ركواليارا ك تحت القريرواب ف محامده إو وندحم 1776ء ك بعد عاصل كي كلة عالقة واليس كرينا قبول كرايا-ر كويائي وهمي عم أري كالعلال أرواء است مالات 3 لاكم روب ویا جانا مطر یا۔ اس نے رہائش کے لیے ایتی لیٹ کا مقام منتب كيار سير رهى في جوماه ك الدر المام التحرية قيدى رباكنا تفراس لے اپنے مفتون علاقوں سے وستبروار رونا قبول کیا۔ البائه كرك كي صورت على موالون كو تعلد كرف كا افتيار الط

=178287

حيد بلي في 1770ء مين مونول سے مجموعة كر كيا تضااو دائن كے بيتج یل امن و آتی پی رہا۔ 1772ء میں رہلویا کے پاتھوں عارا کن راؤ کے قتل اور مُنتِناً بيدا ہوئے والے فلشارے بعد ان نے قير شروري مظالم سكه حافظ كرك كو تخلوم والياء لا 1770 على الري الله و و تدم علا في ووارد 18 2 UN C 21775 - 2 2 0 2 2 UN 17 17 2 2 1 میدآوا کے اعاقی بات جل سے واری کے ایا قا 1716ء یں

ويا- بهاور سينن بارمط عقبي ملول عن المت كيا ليكن علين جاك كرك يوسة - رائ كو ال كى فيق وركان شي فيم ون وفي ال کے مجمول یا کولد واری کی گئی۔ اواس واقت کشنوا حد حمیا کی سند علامت ير اتر آئے كد النا كى زندكيان بخش دى جائيں اور جائيں ايجاب € لچاہاء لے دواجا کے۔

معلیه و رگاؤن: ممثل کی فوق کو وایس جائے کی اجازے وے ان كئي- وتكوياكو مرجون في مواف كرويا كياء ال في محتور كى يرول ويكي ورية الى مريقى ب مندهما ك مائ اللها الل اليف الرفت بالتي برمون على الكريدون في جو علاق أبي على ليے تھے وہ كل والى كروبي تھے۔ كالت كى مركاني عكومت يه فيرسي كريت برافروقت ووفيء عد معايدت ق تجويزه في كني- الل ووران ركهوبا حورت كو فراد توكيا- سورت یں آران کوارو کو فوج کی کمان دے دی کئی تھی۔ مالافرانیات في ركويا كي واليني كامعال لياء كوارة في الكاد أروا- جنائج

مرجوں کے ساتھ تھے کی جگا۔ اگرال گواردا کے گھرات کا رخ آیا۔ دہا۔ الفي على الدر وكلويات الى كويان آيتي، انون كا احد أياد ير أيت الياء وبل مو تقراور متدهيد كي قيارت شي مرمول في جوافي علد الياليكس اللے سے وروار ہوے اور وربات کے موسم على ورواے لروا ک الار يه وريد ذال يما ع

ومنتكز في عم ولاك مير إلى أي قاوت بن أيك جولى ي فوج الخيط وی جاتے ہو آگرہ کے قریب مندمیہ کے مقبوضہ جات کے سامنے طاقت كا مظاهرة أرب من في أن أواليار فا قلع التي الياراب إو فم كا يتعوني ك فوج مين الشاف أر وياكيا اور جزل فارقك كي كمان بين مرجول كي تقل كا

حیدرعلی نے بہنی پریزیڈنی میں وہرواس کے قریب سوانور کو جاہ کیا۔ یمال مربید سروار سراری راؤ کا راج تھا۔ پونا کی قائم مقام مربید حکومت نے حیدرعلی کو کیلئے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔

1778ء: ميسور كي سلطنت وريائ مخشر تك كاليل كي-

1779ء: انگلٹان اور فرانس کے درمیان جنگ چینز گئی۔ حیدرعلی نے فرانس کی صلیت کا اعلان کر دیا۔ انگریزوں نے فرانسیسیوں سے پانڈی چری اور سے چیس لیا۔

1780ء: حیدر ملی انگریزوں کے خلاف بڑے اعجاد میں شامل ہو گیا اور مدراس پر محلے کی تیاری کرنے لگا۔

1780ء میسور کی دو سری جنگ: 20 جولائی کو حدید بلی ورہ چینگامہ ہے ہو ہا ہوا کرنا کا میں داخل ہوا۔ اے جاو و برباد کرویا۔ مظالم کیے و جائے ہوئے دیسات کا دھوال بدراس ہے دیکھا جا سکتا تھا۔ اگریز فوج کی تعداد سرف 8000 تھی اور یہ اس طرح تین جیکہ منظم تھی کہ ان کا آئیس کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ کرش میلے بالائی علاقے ہے ہو کر کمانڈر انچیف مر بیکٹر مشروے جا ملنے کی کوشش میں تھاکہ ٹیپوٹ مرمشر گھڑ مواروں کے ایک مشروے جا ملنے کی کوشش میں تھاکہ ٹیپوٹ مرمشر گھڑ مواروں کے ایک مست بوٹ ویت کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ جلے نے بری مشکل ہے بہت کو کو بہیا کیا اور آئے برھا لیکن اب حیدرعلی اس کے اور منرو کے درمیان حائل ہوگیا۔

6 حجر1780ء: حدور علی نے بیلے کی فرج کو پائی لور کے گاؤں کے قریب کیل کر رکھ دیا۔ 1780ء کے آخر ٹیل جدور علی نے ارکاٹ پر قیند کر لیا۔

جنوری 1781ء: آٹر کوٹ آڈھ کمک کے ساتھ سندر کے وریعے کلکتہ پہنچا۔ بورٹ ٹوو کے مقام پر اس نے حیدرعلی یہ عمل کیا اور نمایاں کامیالی حاصل کی۔

جواللَ 1783ء: ماخد اڑیہ ہے کی قیادت میں بنگلی فوج اراجہ ناگیور کی فوج کے ماخد اڑیہ ہے ہوتی ہوئی بیل کاٹ کے مقام پر کو لے ہے آ ملی۔ متحدہ فوج پال لور میں (پولی کاٹ کے قریب) سیور علی سے عمرائی لیکن کوئی متیجہ نہ لگلا۔

27 شبر1781ء: مدراس پریزیڈنی میں شال ارکاٹ کے علاقے سولیسن گڑھ میں کوٹے کو نتیجہ خیز کامیابی حاصل ہوئی۔ بعدازاں وہ برسات کے موسم میں مدراس کی جھازتی میں چلاگیا۔

1782ء: سیلون میں ٹر کلو مالی کی والندیزی برار گاہ کو تباہ کرئے کے بعد استحریزی بحری بیڑہ والی آ رہا تھا تو بورث نوہ کے قریب اس کا سامنا تحسراتسیں بحری بیڑے ہے ہوا۔ یہ بحری تصادم فیصلہ کن خابت نہ ہوا۔ الایک مختصری قراتسیں فوج پایٹری چری میں اثر گئی اور حیدرعلی سے جاملی۔

بولائی 1782ء: نیکایٹم کے قریب دو بھری تضاوم ہوئے۔ ایک ظرائیسی فوج لیے اللہ 1782ء: پرائنٹ ڈیکال (سیلون) ہا اتریء اس نے شرکومالی کی طرف پیش قدی کرتے ہوئے ہے شر دوبارہ فرائیسی قبضہ سی لے لیا۔ انگریزی فوج پالکل جاہ ہوگئی۔ ایا مرل ہونے نے ظرائیسی بھری بھری ہیں نے لیا میں ہوگئی۔ ایا مرل ہونے نے ظرائیسی بھری ہیں دائیا ہیں ہے تا ہے ہوئے کو سیلون سے فالے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ زیو زاینا

بحری بیڑہ کے کر جمین آگیا۔ اب حیاون کے سمندرواں میں قرانس کا راج تھا۔

: 31111782

و: نمید صاحب نے کو نمبولور کے قریب پال گھاٹ کے انگریزی مورچوں پر اتعلہ کیا۔ وہ اپنی پہلی میلخار میں ناکام رہا چنانمچہ انگریزی مورچوں کا محاصرہ کرکے جائے گیا۔ یہ محاصرہ 7 دسمبر تک برقرار رہا لیکن پھر حیدر ملی کی اجائک موت کی خبر سن کر وہ اپنی قبن نے کر میسور والیس چلا گیا۔

122

141782-56

حیدرعلی 80 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے مشہور و ڈیے پورنیا نے شیج کی آمد تلک حیدرعلی کی موت کی خبر صیف راز میں کھی

:01782

#1783BJL

:#1788UF

:+1783@F.7

نیم و صاحب میسور کا فرماز دا بنا- استه ورت مین ایک لاکه افراد په مشتل شاندار نوج انقدی ادر زر دیوا بر کا بهت بزا خزانه ملا-نیم یاف شاموشی سے اپنی طاقت مستحکم کی اور پیمر منگلور په حمله

كرائے كے ليے مغربي ساهل كى طرف روانہ جو كيا-

بھی اب راس امید کے مشرق ہیں تمام فرانسیسی فوجوں کا کمانڈ ر تھا۔ وہ ایک قرانسیسی فوج کے ساتھ کڈالور کے ساحل پر اترا۔ وہاں اسے پتا چلا کہ حدوظی وفات پاچکا ہے اور ٹیپو مغربی ساحل کی مہم یر ہے۔ لیمی پر اچانک جنرل سٹیوراٹ نے حملہ کر دیا۔

(جزل سنيوارت مر آزگوت كاجانشين تقا)

انگرروں نے کڈالور کی ایک بیرونی چوکی شدید نفصان کے بعد ماصل کر لی۔ اسی دن کڈالور سے پچھ بی دور سمندر میں ایڈ مرل ہوز اور فرانسیسیوں کے درمیان ایک بھٹرپ ہوئی۔ ہوت کو بری طرح ہزیت کے بعد مدراس واپس آنا پڑا۔ فائ فرانسیسی امیرالیح اصفری "نے بعد مدراس واپس آنا پڑا۔ فائ فرانسیسی امیرالیح اصفری "نے 2400 ملاج اور جمازران ساحل

:+1783@R18

ہے ا تاارے جو بھی کی فوج کا حصہ ہن گئے۔ سارجنٹ برنادو کی قیاوت میں فرانسیسیوں کا ایک فدورواد حملہ انظرية ول في يسياكر ويا- (سارجت برناؤوا بعد ميس سويدن كا بادشاہ بنا) امنی ونوں خبر پیچی کہ قرانس اور انگشاات کے ورمیان امن قائم موكياب چنانچه جزل سيوارث دايس مداس جاد آيا-لی نے اپنی پوزیش معظم کرلی۔ ورین اٹاء بمبین حکومت نے ایک جنگی عمم میں بیرٹور اور مالابار ساحل یہ متحدو مقامات بر بعد كرابيا فيوف اوحركارخ كيا اوربيدنور وايس ليح عوك یوری اگریزی فوج کو قیدی بنا لیا۔ پھر آگے برسے کر منگور کا عاصرہ کر لیا۔ منگور میں صف 18 سو بیای سے جیکہ لمیو کے پاس ایک لاکھ سابی اور ایک سو تولین تھیں ۔ انٹیکن بھرور مزاحت كى وجد سے اسے مظور تعظير كرنے بين تھ مان لگ كے۔ اوھر کرال فلرش نے مدرای سے الل کر میسورے چڑھائی کر دی- اس ف كانمبوتوريه قبض كرليا اور عرفكاتم ك طرف بوصا-لين اے الرؤ سكار كى فروائس باليا۔ سكار سى ف احقاد طهدير امن فداكرات شروع كروسية تحف بذاكسوات مين أي بحث کیلی تجویز ہاتمی مخاصت کا خاتمہ تھا۔ میکار سے اگریزی ساد والی بلالی عین نیون ارد کرد کے علاقے میں اپنی بیش قد میاں جاری رکھیں۔ اس نے المسترول پہ قابو یا اسلا اور انہیں اس وقت تک واپس کی اجازت نه وی جب تک الشول نے لیمو کی سرمنی کے مطابق معلیدہ سنگور پر و شخط نہ کسر دیہے۔ اس ك تحت ايك ووسرك ك مقوف علاقول كى بالمالي يامن طريق م مل سي لانا لطياء

مدران کے بیزلان مسروائش نے تبور کے محالات بگاڑ

:01775-1770

125

دیجے۔ (دائش کے عدیش کرنا تک کے اواب نے کہن کے سیاریوں کی عدد سے تنجوریہ قبضہ کیا اور خوب لوت مار کی۔ انگلن عملاً اوٹ مار کا بواحد نواب کے اصابو کاروں " کے باتھ لگا۔) لندن میں کمینی کے کورٹ آف وائز یکٹرزے اس پرشدید برہی

1775-1775ء مراس کا نیا بردیدن ادر کشام معر قرد تھا۔ ای نے ڈائریکٹروں کے علم پر نہ صرف عنجور کے راجہ کو بحال کرویا۔ 17761 ين كناتك ك كنى ك تواب "قرعل" في ماد ے اقتدار چین لیا تھا۔) بلکہ مختلف سرکاری محکمول این بدعتوانی اور غبن کے معاملت کی چھان مین شروع کر دی- اس كى چھان بين كا خصوصي نشانه "بال بن فيلد" نامى فحض تھاجس یر تنجور کے محاصل میں خروبرد کا الزام تھا۔ مقابی کونسل نے اعث بربزی تف کی مخالفت کی متنی ۔ گونسل کے ارکان نے عرامام يريزين كى ب عرقى كروى- لايدة يكث في وو الكان كو معطل کردیا۔ کونسل کے ارکان کی آکٹریت نے بھٹ کو جل ين وال ديا اور اس كي موت تك أوى حمراني بين ركها- ايك بريديد ف ك الله يدكى أو كولى مزاند دى كى-

سر تقامس رمیولڈ کو مدراس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اس کے خلاف

سازشیں شروع مو گئیں جن کی تصیل آگے آئے گی- اس 8

عِالْشَينِ لاردُ مِيكَارِثُنِي تَعَاجِو 1781ء كَ آخر ثين جندوستان عَنْجٍ-

طرف سے تھ کیا بالے لگا جانچہ اس کے مزان میں بھی برای

اور شدت بيندي آئي- عموه بريم كورت يو فووكو انظاء

ك تمام شعبول = بالاتر مجمعتي على عكومت ك اقدامات ك

1785-1783ء: وارن بينگار كي نظم و نتق كا خاتم -- بينتكار كو جارون

ناظرين على- حكومت في قانون منظوركيا فقاك تدسيدا مون كو محض ماليه وحول كرف وال عال مجما جائ و اور انتيل مرف اس صورت میں گرفاری یا سزائے قابل مستعما جائے گا جب وہ کو بائل اور غفات کے مرتکب ہوں، لیکن استقرین جوں نے اس قانون کا اند صا دھند استعمال شروع کر دیا ۔ الا سنشر او قات بوے بیرے زمینداروں انام تهاد زمینداری راجالة اسما كنو محض معمولی کو مان پر عام توگوں کی طرح اٹھا کر جیلوں سیس پھینگنا شروع كر ديا--- چنانچه زميندارون كى ساكه كو تقتصال تانيا-رعیت (کاشتگار) انتیل لگان دینے سے اصل او تھا۔۔۔ التکار کر وية -جواب ين زميندارون كارجيت به ظلم و معتم بري سر أسيا-جاری اول کے مشور (1726ء) اور جاسے موم کے منٹور (1773ء) کے تحت پریم کورٹ انگلیل ہے۔ انگلتان کے عمومی قوانین ہندوستان بیس بھی نافذ ا اعتصاب ہو گئے۔ پندوستان میں انگریز احقوں نے ان قوانین پر مختی \_\_\_\_ عمل کیا۔ چنانچہ مقامی اوگ ان باتوں یہ بھانمی چڑھائے جاتے سکتے جو ان ك قوانين ك مطابق جرائم شين تق-

. كوى جراد كامقدمه اى جيدگى كى مثال بت على الله ع صانت طلب كرت ك الكريزى عدائي نظام مير التي نظام عاعت منانت مہيا كے جانے تك التواش يدى رات كى مقدم میں راجہ کوی جراہ کے خلاف لگان کی وسوطے میں ب قاعد کی کا الزام تھا۔ ریم کورٹ کا بیلت راب کے کھے تناہ بیل تھس کمیا اور ملزم کی عاضری بھنی بنانے کے لیے دنیا === سے طور یر خاندانی مورتی اٹھالایا۔ ہیٹنگاز نے راجہ کو تحفظ تھرا عصم کے اور علم جاری کیا که دایوانی مقدمات میں مقای لوگ اس و تحت تک

ليابه بيشنكر واپس كلكته جلاكيا-

1677 100

بینینکز کلکت میں گورٹر جنرل کے مصب سے استعفاء دے سے والوں ونظلتان چلا گیا۔ وطن میں اس کے ساتھ است بدسلوی ہوئی۔ و تنہ سرا عظم انگلتان مسلوب اس گادشمن تفاچنانچه جیشگریری طرح بدنام به او ب کے ساتھی اور پارلیمان کے رکن مسٹریزک نے پارلیمنٹ میں ہے۔ فیکسز پر الزامات كى يو يحاد كردى- اس يرعائد كي جائے والے الزامات سياب أيك اس كى الحاق كى باليسى تقى في بن تابيند كرما تفاء ليكن بروا = اخرام يد تھا کہ اس نے ہندوستان میں کمپنی کے ملازمین کی محوّا ہوں میں استساف کر والخفاء تخوادول عن اضاف كرك مستنكر وراصل بيه عابتا عما المسلين بی اوٹی طبقے کے لوگ مقائ لوگوں کو اوٹ مار کا نشانہ نہ جیا استیں جو بعدو مثلن ش آئے میں اپنی تسب بنائے کے لیے تھے۔ بیٹ سے اس سال کی عرش 1818ء میں مرکبا۔

برطانبية مين ايسك انديا كميني كے معاملات

1-178073-4

ایٹ انڈیا کمپنی کے انتخقاق و مراعات میں ہر تین سال کے بعد الوسية كروى جاتى التي- يدهث ايك واحد بالرفتي جو كي-بارامین کے ذریعے 1883ء تک تجدید نو کا ایک منتقاہ ر سرلیا كيار كميني كو 4 لاكله بيولا كے بقایا جات مركاري فرانے سے جس جمع كرائے تھے جو اس كے ذمہ مركاري قرضے كي صورت سيس يط آ رب تھے۔ آیک خینے پارلیمانی کیلی تشکیل دی گئی ذم حيدرعلى ك مائد جنك كى تحقيقات اور مقامى بن اليواساكى طرف ے سرچم کونسل ملکتہ کے ناروا سلوک سے خطاف در خواستول كاجائزه ليما تقا-

سريم كورث من هاضري سي منتشل جي جب سك وه خود اين آزاواند مرضی ے اس کے واراؤ کار کو تنکیم در کریں۔ برنے كورت في من ماني كرت ووع كونس اور كورز جزل آ توہین عدالت کے الزام میں طلب کر لیا۔ بیٹنگٹر نے سیم كورث كى طلبي كويائ خلات سے تعكرا ديا۔

126

ربونيو المد مشريش اور "وارن بميشتكز كود" مي ردوبدل کیا کیا۔ دو سری باتوں کے علاوہ اس نے ربوٹیو کو سول انظامے ے اللَّه كر ديا۔ يملى انظام كو "عبوري" اور عظ كو ضلعي قرار اے کر الله دونوں پر ایک کورٹ آف ایل لیتی احمد ر۔۔ دوان عدالت" كو بھا ديا كيا. اس مصب يد چيف جسس مرالحاه ام كا تقرر كيا كيا-

چیت شکھ کے مقدمہ کا شور مجا۔ ہیٹنگٹر نے چیت متک کو بناری کا راج بنايا تقياء اي سال فيض الله خان روبيله كامعامله سامن آيا-

اورد کے تواب آصف الدول کے ساتند ایک معاہدہ کیا گیا جس کے تحت انگریزی فوج کی اوورد میں تعیناتی تھی۔ فوج کی تعداد کم کرے بيكن بالهي مفادات كالقين كراليا كيا- معامدے كى تيسرى شق عافظ رصت رويد كے بيتي فيض الله خان كے بارے من سى- اسے يد معامده بابند كريًا قَعْلَ كَدِ جنب وه رويد مرواد بن جائي كاتو 3 مرار سائي مهيا كري عا الكر كميني كي فوج كي طلات مين اضاف كيا جا تلكيد الميتشكر في إحد عن ق بزار أوسيون كا مطالب كروياء فيقل الله في دواب وت وياكد ودايا میں کر سکا۔ اورہ کے ساتھ سیفکڑ کے معلمہ کی شیری شق کے مطابق وعوى كيا كياك روئيل كفت جوعك تواب اوده كى جاكير بات لي نواب اوره كوي فيفل الله غان = دائي لي الله على عاب - ايماك كيا كي لكين فيض الله في 15 لاكا روبيدوت كرودباره اس كا قيط ي

السك اطراعين ك يوراد آف فالريكرزك ايك وكن بنرى تشانہ جایا۔ اس فے واران العملاکر کی والیس کے لیے تحریک بیش کی ہے یارامین نے معقور کرالیا۔ لیکن پردیرا تیفرز کورٹ نے ا بن ایک اجلاس می دائر یکرز کو "دایس طلب کرف" ک الكالم جاري كرت كي اجازت وية عد الكاركرويا- اجنى وي يدكروار مخص تحاجى يريارامينت يين 1806ء عن الل آف ميلوئيل كي جين ع بدانواني كا مقدم جااء يا نارت اور فاكس كاحليف تقام بجريث اوزيرا مظم) على كيا

لارة ناريخو كي وزارت عظمي ختم أو كئي- اس كے بعد شيابوران و زيرا منظم ما- ايريل 1783ء ين عارته ادر فاكس كي محلط حكومت افتدار ش

تار تله اور فاكس كى مخلوط حكومت: قاكس كا اندايا الى بيش كيا كيا- كيني ك ایک اور مرکاری قرف کے لیے ورخواست کی۔ پیطا قرضہ بارامیت نے 1772ء یوں منظور کیا تھا۔ وہ سرے قریف کے معاملے پر مک ب ين خور كاكيا- اليد على شن قاكس ف مندرج ويل تجاويد ويل كين سمینی کا جارٹر جار سال کے لیے معطل کر دیا جائے۔ اس دوران بتدوستان میں حکومت کے قرائض پارلمینے کے نامزد کردہ سات کشہ سراتجام دیں۔ تجارت کے قام امور أو استنت كشر سيماليں-ان اسفن مشتول كي نامزوكي كورث آف يدويا كون كر. "وميندارواليا" كو موروڤي مالكان اراضي تشكيم كيا جائے۔ بشك اور عطبروں کے قام معاملات میں بندوستان کی حکومت، انگستان میں عام بورة آف كنرول ك ماتحت او- (اي آخرى شرط كر بعدازان مسريت ك بل ين شامل كراليا ليا- ياجم لارة ويلزل في بندوستان في ايند

افتدار میں اس کی قطعاً کوئی برواہ نہ کی قائن کا بل الوات زمیری سے مظور کرانیا حیات جارج سوم نے ابوان بالا کو تھم دیا کہ اس علی کو سے او کر يهينك وبإجائة

128

:61784 345

جارج سوم نے فائس اور اس کے طینوں کی حکوسے بر طرف كروى- مستريط تى وزارت كا مرداه بنا- وه كينى كي روی اور فیر نوای کے جذبات رکھا تھا۔ اس نے سی طرے سے مميني كلى تجارت كو فائده يتجاياء

13 أكت 1784ء: "بيت كا اعذيا عل" منظور جوا- براي ق كونس ك جيد الرسحان بر مشمل ایک بورو الکیل روا کیا سے بندوستان عیس سرو سے کے امور سنبالنا تھے۔ تین ڈائریکٹروں پر مشتل ایک مسینی، آف ع کی بنائی گئی۔ بورڈ ے انگلات وصول کرنڈ اور جا رق کرفاہ اس مستی کی زمد داری محید کورث آف برویرا سفرند سے یاس مكون ك كوكي افتيارات نه تق بنك اور است ك معلاے بورہ آف مشزر کے احکات کے کالے تھے۔ تے مقبوض جات ك الحاق كى باليس كو ترك كرويا جانا تحصاء بند وستان کی حکومت کے ماتحت ہر الفركو الكلتان واليسي يرالا في حباسيداد كي تفصيل بيش كرف كايابك بعلا كيار بيه جائداد جس طسرية يعنى زرائع سے بنائی گئی اس کی وضاحت مجی شروری سھیا۔ بث كا الذياعل 1784ء على زيوست اكثريت كركا كياء اب يورؤ آف كشوز كا بريزيدت ي حقيق معتوان مي كومت بندوستان كا آخر مطلق تقا- اي مصب ي س يهليه جس فحض كويشمايا كمياده "ماكاره اوعدًا س" تخا-

اونداس الميلونيل) كے سائے جو معاملہ سب سے پہلے الما کیا وہ لواب ارکات امحد علی اے قرضوں سے متعطیق تھا۔ یہ

1785ء میں تواب اوکا کے قرضول کے حوالے ے اس بدعت ال فخص نے قرصوں کو تین ورجوں میں تشیم کیا۔ سب سے بدا مجھ عی قرف 1777ء کا تھا۔ وارن بیٹنگز کے بیجے گئے ستموبہ کے مطابات میہ قرف 15 لا كل على رجاق كرويا جانا لين أوغلاس كي عليم ك تحت 50 للكه ادا كي كا - يس برس بعد 1805 عي جب أخرى قرض وكاك كيا تو -- توقع کے مطابق -- معلوم ہوا کہ اس دارات محد علی نے 3 کسور ك مزيد قرض حاصل كر لي بين- بناني في تحقيقات شروع بو كير اجو 50 سال تک چلتی روی اور اس پر 10 لاکھ پوغذا فرال جات آئے جب سے اکر نواب محریلی کے قرضوں کا معالم ختم ہوا۔ برطنانو اس عکومت فے استعمینی نے نمیں کھے اس طرح بندوستان کے قریب عور ام کا فون وزیرا معظم بك ك بل ك يعدب رحى ع نجوراء

## لارد كارنوالس كى انتظام

وارات بمینکار کی ریازمن کے بعد سر بان میکفرس کو :+1786-1785 بهندوستان شن گور زرجزل بناماً لیامه وه کلکت سوقسل کاسینتر حمیس تها-اس نے اقتصادی اصلاحات کے ذریعے حکسومت کا قرف 🗥 🖟 🕳 بیند تک کم کرویا۔ گورنر جزل کے جدے سے پرالارڈ میکار تھے کی عامزو کی کی جانے والی متنی الین پاراسمنے میں دونتا اس کی مخالفت كى وجد سے ميكار عنى كاف واليس كے ليا كيا۔

كارتوال كلكت يتجا- اوده ك نواب أصف الدول في التدماك كا اس کے طاقے یں موجود اگریزی فہوں کے افراجات بی کھے ک جائے۔ کارٹولس نے انہیں 74 لاکھ سے کم کر کے 50 لاکھ کے وا۔

محر على أيك بدة بن مياش، بدقماش اور شراني فخص فنا- اس في مختلف لوكون سى يوى بوقى رقول ك قرم لى رق تے - ان قرضول كى ادائيكى كے ليے دو قرض خواہوں كو مخلف علاقون ے مليد وصول كرنے كا اعتبار دے ويا۔ يہ قرض خوار فرین مودخور انگریز تھے۔ ان کے لیے یہ مودا انتمائی منفعت بخش رہتا۔ یہ وباجلد عی بڑے زمیتدارول میں مجیل گئی۔ نواب كو قرضه ديين كر بعد وه رايت يرجرو تشدد كرك ان كاخون نچوڑتے كا افتيار حاصل كر ليتے۔ اس بهياند سلوك يس نوروت اورلیادا تحریزا زمیندارب سے آگے تھے۔مقامی کاشت کار اور اورا کرنا نک ان اوگوں کے ہاتھوں تیاہ ہو کر رہ گیا۔

130

خون آشام دوعداس اور اس کی سريای مين بورد کے كھنوون في معالم اچ باتھ ش مے لیا اور اے خون چونے والے اگریز ب الماتول كى بهترين مفاديس ط كيا- رَّض خوابول ك قلي ي كرنا تك كاعلاقة تكالى ك بعائ تواب ك قرض خواول كو 4 لا كد 80 بزار يوعة سالان كرنا قل كى آمرنى = ادائيكى كى تجويز بل كى صورت مين پيش كى كئ- دادالعوام يل "ب چارك ودغاس" كو بنايا كياك اس منصوب ك تحت بن فيلدُرُ اور ويكر قرض خوابول كو ايك خطير رقم مل كى جو يط بن الجائزة رائع = أرائك كي أهاني برب أرج بي - وزيراعظم یت کی رؤیل حکومت نے یہ بل فاتحانہ انداز میں منظور کرالیا۔ اس طرح العال: ك وريع صرف بال بن البلذر كو كرناتك كى أعدتى = 6 لاك يوندُ وصول بوئية - يه المهترمندي" دُوندُ اس كي تحقي جو بعد مين اسي بكروه وحندے کے سب سیای انجام کو پہنچا۔ (1806ء میں ؤونڈ اس کے خلاف جرب کے لیے مختص رقم میں آیک بوے غین کا مقدمہ وارالامراء میں چلایا کیا۔ وہ 1804ء سے 1805ء تک جرب کے امواد کا تحران رہا تھا۔ ا

3+1792-1790

41783

1+1794-1784

اے پہاکر دوا۔ تمیو اور انگریزوں کے ورمیان بنگ چنزگی۔ كارتوانس نے ناتا قر نولين اور فقاس كے ساتھ سے فریقی معلمہ د كیا جو بیك :+1790 وقت مدافعت اور جارجيت كے اللے استحاد تحاد

میسور کی تیری جنگ: 91 حرام می کارفوالس نے بذاات متحد و كمان سنبسلي- فروري 92 11ء مين مراكا بنم كي شهر بناه سے انگریزوں کی پورش پر نمپو تے ملح کا ہاتھ برحلیا۔ امن شراعط سے مطابق اے اپنا أوحا علاوق اور تغيل اتحاديوں كو تمي الكے ليے عد اوال جلد الاكرا على الت الحد وين بلور عاليا الكريزول كر حوال كرياية عدائ موجول كو يحى سمي الطاسك روب ادا کرا تھے۔ کہنے نے اپنے لیے افذی کل اور وارا محطر مشاقاتي طاقول حيت المين المناق على الماليد بمن من قصيب غیوے علاقے میں سے بھی کھ انگریزوں نے اپی شھوال سے ر کھنے کا اعلان کر دیا۔ تعلیم کے ایقیہ علاقوں میں سے آیا۔ تسلم لی (إس مين كرنانك بالأكساف بعي شال قلا) بيثيوا كو اور مزيد السيب تمائى نظام ديدرآباركو على سمياء كارتوالس كى توسع يستدى -غلاف وا رالعوام جن سوان بي بلند جو نمين ليكن به اشر علا ب ہو تیں۔ کارنوائس کو ساکو میں بنا دیا گیا۔ برطانوی ا حرااء سے ب خصوصي نوالي رتب قفاء

فرانيسيول كا آخرى ور اهم ترين هوف طاقه بالله كالحرى جر سحت الكريز كرال يرف ويد في اليس ليا- كارتوالي عن 35 متوني اعلامات متعارف کی سمی - ای برین کے آخریش و و انتظامات واليس فإلم كيا-

مریث سردار مندهبان 1782ء علی معابدہ علیانی اکو البیارہ کے وريع سندهياكو جنولي بسدوستان عن زبراست لآك و الحسيار

حالاتك اودور كاربزيد ثث اس كي كالخاف تقاء اس كاكمنا فعاك تصف الدول رقاساؤل ادر شكاركي محول يرب با اتراعات كر رباب نانافرنولیں نے نظام حدرآبادے اتحاد کرے تعلم تعلا فیوے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ نیمو نے نانافر تولیں کو 45 الکہ ردیے وے كر مطمئن كروماء

عدو حال أرج عادار

1768ء برطانوی ساہوں نے اکتور سرکار کا ملاق اپنے قید میں لے ایا- 1768ء کے معاہدہ میں نظام نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس صوبے کے گور زیسان جنك كى موت ك بعديد علاق كميني ك حواسك كرويا عاسة كار بسالت جَلْ 1782ء عن وفات پاچكا تحار نظام في مطالب كياك الكريز اب معلم الله مراط جي يوري كري جن ش كرنا تك بالأكمات كاللاق حيدر على كے خاندان سے بزور حاصل كرنا تھا جاكہ وواس علاقے كى آمدنى ے مراجل کو جاوتھ اوا کرنے کے قابل ہو تھے۔ لین انگریوں نے مسلسل دو محلودل على حيد دعلى اور يجر فيوكو كرنا تك بالأكحاث كا جائز فرمازوا شليم كرليا-

كارنوالس في اظام س وعده كياك الحريدون ك اتحادين شاق كى بھی طالت کے علاوہ نظام یہ حملہ آور جونے والوں کے خلاف محری الداد وي جائ كي اور جول بن كرنافك بالأكفاف كاعلاق الكريزول ك قبند میں آئے گا اے فورا ظلام کی تحول میں وے وا جاتے گا۔ كارنوانس كى اس منافقت ير فيوسلطان بهت يرجم جواء

ظراد تكور كا راجه ايث اعرا كيني كاحليف قله اس في يجين ك علاقے میں ولندیزوں سے دو شہر خرید کیے۔ کو چین کا سروار " غیوسلطان کا ۔ باج گزار تھا۔ اس نے ٹیپو کے علم ہے اطلان کردیا کہ یہ دوٹوں شہرای کی عليت إلى - رائي في الخريزول ب اور سروار في في عددكى ورخواست كروى- أو كوركى سرصون ير عمل كرديا كيا ليكن راج في

-11

1784ء: سند صیانے دہلی جاگر شاہ عالم کو کئے تیکی مغل شہنشاہ بنا لیا۔ شاہ عالم، بنا لیکیہ جانی کا بینا ایک زمانے میں جری شنزادہ کھلا آ تھا۔ شاہ عالم نے سند صیا کہ سلطنت کا "معار المہام" اور شاہی تو بوں کا کمانڈر انچیف بنا ویا۔ ان مناصب کے ساتھ ساتھ اسے دبلی اور آگرہ کے صوب بھی وے ویے مناصب کے ساتھ ساتھ اسے دبلی اور آگرہ کے صوب بھی وے ویے گئے۔ سند صیانے راجیو اوس پر حملہ کیا لیکن بری طریح شلت سے دوجار ہوا۔ اس کی "شاہی "فوجین قرار ہو کر دشمن سے جا طیس۔

ا ان دونوں سے اتحادیوں نے مشترکہ مہم کے دوران دیلی حاصل کر لیا۔ شاوعالم کو دیلی کے تخت پر جمال کر دیا کیا اور غلام قادر کو اؤیشن دے کر بلاک کر دیا گیا۔ اسامیل میک کو ایک تیسی جاگیر ل گئی۔ سند حیا اب دہلی کا حیقی تحکمران تھا۔ اس نے قرانسیسیوں انحمیز دن اور آؤستانی اقسروں کیا قیادت میں ایک شاندار سیاد تیار کی۔ فاؤیمز ریاں قائم کی تمکیں جہاں ان گئت توجی تیار ہو تمیں۔

1710ء سندھیائے راہیوال کے خلاف کامیاب مم جوئی کی- اب اس نے مخل سلطنت مروالوں کو محل کرنے کے مصوب یہ عمل در آمد شروع کیا۔

179ء: شاو عالم کو مجبور کیا گیا کہ موروقی نائبین کا فطاب سندھیا او ۔ اس کے ور ٹاء کو مقل کر دے اور دیکل المطلق ( قائم متنام سلطنت ، کا خطاب

-05

1798ء: مرزیر مرداردں میں ہولکر قوت و افتیارات کے حوالے ۔ واسم ۔ فہر پر تھا۔ سند صیانے ایک جنگ میں اے جمی شخصات دی اد ۔ ہندوستان کامخیار کئل بن گیا۔

1794ء: میں جی شد صیا اجائک مرکبا۔ اس کے تمام خطابات اور عمد ہے اس کے مجھنچے دولت راؤ شد حیا کو ہے۔

#### پارلیمانی کار روائیال (1786-1793ء)

1786ء میں برطانیہ کی بارلینٹ نے قانون منظور کیا یس سے تحت گورٹر جزل کو اختیارات بل مجھ کہ وہ کوئسل سے مشورہ سیے یغیر ذاتی طور پر قانون بنا مکٹا ہے۔

1788ء: ویکی رئی ایک استین کے بورڈ آف ڈائر کھٹٹرز اور گئ سے طالب کے 1788ء کے 1788 مرکزی ایک ایک استام وزارت مراکزے برا آف کاشافسانہ ستام وزارت نے بیروستان میں تصوصی خدمات کے لیے جیار بی رہنٹیر سے تاہم کرنے کے احکالات جاری کے۔ کمیٹی نے ان کے افرا جات برواشد کرتے ہے انکار کر دیا۔ بورڈ آف کھٹرز نے کمیٹی کو تھے دیا گئی کو تھے ان کا محکم دیا۔

جواب شی وائر یکٹرز نے اعلان کیا کہ ملی امور کی حکمانی کے ستمی الفتيارات ال كرياس إن وارم الحظم بث في بيان ويأك كابيد مستقبل تریب ش بندوستان میں عکومت کے تمام اختیارات قوم کے باتھوں مين وين كا اراده ر محتى ب- ايها اعلان 1784ء مين جمي كيا جا يكا قعا-الواك ميں بنگام فيز بحث ہوئی۔ ويكيرزي ايك صرف 1784ء ك ا يك كوي نافذ كر مكا- بورا أف كشترز كو اختيارات وي دية كاك ك وہ تمام ریائی امور میں کمینی فا طرز عمل متعمین کرے گا۔ 1793ء میں كَيْنَى كَى مِرَاعِلَت و الشَّقَالَ ثِنْ اللَّهِ مِنْ عَلِيلًا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى كَ -どらりをラン

## ر عیت کی زمینیں زمینداروں کے حق میں ضبط کرنے کا فضیار

ینگال کی اراضی گورٹر جزل کی طرف سے پہلے مردے کے دوران زميندارول كي ذا تي ملكت لتنكيم كر في تمكين -

و مروع بظل ك كور فرجزل لارؤ كار نوالس ك علم يه مرتب كيا كيا-1765 میں انگریزوں نے دیکھاک وجیدار اعرکاری محاصل جج کرنے والے زمیدارا زمیداری راجال کے ورب کا دموی رکھتے ہیں۔ = ورجه النين معل اقتدار كے دوران بتدریج حاصل عور کیا قله اس منصب کی موروثی نوعیت ان کے بن گئی کہ مثل کوئی فرصہ یا مدت ملے کرنے کی پرواہ نیس کیا کرتے تھے۔ چونکہ سالانہ محاصل منعین آر زميندار كا متعلقه منطع اس كي صوايديدي يجوز ويا جاماً تعاسيط شده آمانی سے زائد پولگ امیتدار کی تجوری میں جا یا تقاچانچے وہ رابیت کی کھالی ا مار لیت ہے۔ یہ زمیندار لوٹی ہوئی دولت البینی ہوئی زمینوں مرکاری منصب اور مفاطقی وستوں کے علی اوتے پر راجہ کا درجہ عاصل کر لیتے۔

1765ء کے بعدے الحریزی محوصت نے انتین محض مافحت سیلسے الملافر بنا دیا جو مخصوص قانونی زمه وازیال پوری کرنے کے لیے مقرر سے جاتے اور اشیں معمولی فقلت یا اوا لیکی ش بے قاعد کی پر جیل سے 亡 🛮 ڈال ویا جانا۔ زمینداروں کو تو لکام ڈال وی گئی لیکن رعیت کی بھتری سے لیے یجد نه کما کیا۔ طبقت یہ ہے کہ وہ مسلسل افلای اور مس تے۔ بورا رونوستم ال کی اظم و طبط ے عادی ہوگیا۔

ويدوستان، - تاريخي فاكه 137

كميني ك ذائر كمرواب في إليسي ك طوري زميندارون صل الكيك أن "وابنظی" واخل کی مط کیا گیا که امیندارون کو جو مراسا - ماسل تھیں وہ انسی اجتمال کے طور پر نسین بلکہ کونسل سے مستور ترکی خوشنودی اور حلیت کے ذریعے میسر آ سکتی ہیں۔ اسیندارہ ک صورت عال كاجازه لين ك ليه الك تحقيقاتي كميش قاتم كي كي السيا - رعيت نے زمیندارول کے انقام کے خوف سے کوئی شہادے یا میان سے سینے سے الكاركر ديا- زميندارول نے تمام تحقيقات سے خود كو بياليا- چھ تحيه جائزہ كشنرون كاكام خب يوكرره كيا-

الرؤ كارنوالس في تحقيقاتي كيفن خم كروا اور اجانك كى اعتب كي بغير كو نسل ك ذريع إيك قانون نافذ كروياك تمام زمينداران علا قول ك مالک قصور کیے جاتمیں کے اور پے ملکت موروثی جو گی جن علاء تورا سے وہ عَلَومت كو سالان فيكن نبي بك تواك ين ايك طرح كا

مسترشورا جو بعدي سرجان شور اور عاكارد كار نوالس منا كونسل على بندو حلى كى روايات كى جاي ير يخ افعار جيسون يريس نے ویکھا کہ کونسل میں ارکان کی اکثریت مسلسل قانون سات کے ایج اور بندوؤں کے جاد و معب کے دائلی عالمات سے جان محصف اے کے لیے زمینداروں کو مالکان اراضی بنانا جائتی ہے تو اس نے وسی سمال کے

عرصه کی تجویز پیش کی لیکن کونسل نے دائی ملکیت کا اعلان کر دیا۔ بور ا آف كشيرز في اس على يدواد و محسين ك ذو تكرب برسائ اور ---و ذیرا مظم یت کی سریائ میں یار امین نے اجمارہ سمالیا کے وميندارون كو موروقي مالكان اراضي كي مستقل حيثيت" وسية كا قانون منظور كرليا- يه قانون كلكته جن مارج 1793ء جن جرت زده زميندارون ك في ب يناه افوشى ك سات الفذكر ويا كيا- خدكوره اقدام جتنا اجالك تفادعا على غير قانوني كيونك لوقع يه تقي كه الكريز بهندوون كے ليے مكن عد تک ان کے اپنے قوائین کے مطابق یہ قانون مرتب کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں کے متعدہ ایسے قوائین بھی منظور کیے جو رفیت کو عدالتول شن دمیتدارون کے خلاف شکایات کا ازالہ کرتے تھے اور لكان على الشاف ع تحقظ وي تقد لكن يد قوانين عملاً ي كار اور مردو تھے۔ موجودہ صورت حال میں رعیت اس طرح زمینداروں کے رحم و کرم پر تھی کے وہ اپنے وفاع میں عدالت میں جانے کی جر آت تہیں كريكة تقى- فدكوره بالااقدامات مين سے ايك زمينوں ير بيشہ كے ليے لگان عائد كرك كا قانون تقاء اس ك مطابق ايك تحريري "يد" ---لكان دارى كى مدت اور سالاندادا ليكى كى رقم وغيرويه مشتل وستاديز---رمیت کو وی جائے گی۔ ای شابط کے تحت زمیندار کو اختیار اور اجازت حاصل تھی کہ وہ تی زمین ہے کاشتکاری شروع کر کے اس زمین کی قیت کا از سرنو تعین کر سے اور فلے کی زیادہ سے زیادہ قیت کے مطابق کھیٹوں ہے لگان میں اضافہ کر تھے۔

كارنوالس في وزير المحلم بيك كرمات في كرمسنوى طريق سي يكال کی دلیمی آیاوی کہ ہے دعل کر دیا۔

برطانوی قانون ساز اداروں نے ایٹ اندیا کمٹی کے معاملات اور بندومتان جل برطاؤى مقوضه جات كاموركو بالكعدة بنائے كے ليے

فیصلہ کن اتدادی ما اللہ کی- اس مقصد کے لیے جاری سو سے 24 ویں ایکٹ کی منظوری وی گئی جو برطانوی بند کے آئین کے ﷺ یہ جا ۔اس الك ك تحت "امور بند" ك لي الك بورة أف كشور ہے عام طور پر بورڈ آف کنٹرول کما گیا۔ اس بورڈ کے فرانفتنوے سے ایٹ اعدا کہنی کی سیای سرگرموں یہ نظر رکھنا اور اشیں مطاب یہ سے دینا تھا۔ اس ایکٹ کی دفعہ 29 کے مطابق کمپنی کو مختف شکایا ۔۔۔ ۔۔ حصیقت تك ما تخيا تفاء يه شكايت برطانوى بنديس مبكدوش دوسة واست زميندارون، باليكارول اور ويكر مافكان اراضي يه جوف والمسلط المستعلم عوستم ك بارت على اوقى تحيى- شكايات ك ازاك ك علاوه المعتدال اور انساف کے اصواول یہ متی اور بندو سمال کے آئیں او ۔ سے انتہوا کے مطابق علاقاتی محاصل کے حصول کے لیے متقل اصول عد مساول کے ابط

139

کارنوالس کو رز جزل کی جیست سے بندوستان پہنا۔ اس سے اجی آمد کے ماتھ تی کورٹ آف ڈائز یکٹرز اور بررہ آف کنرول کے جے ایا ے بر الخق ے مملدرآمد شروع كرويا- وداندن سائے كے يہ يات -4251 JL

1787ء: ال جایات کے مطابق اس کے سول عش اور کرعش سے اس کے شعبوں کو مالیات کے شعبے میں مدخم کر کے ایک بی عمدیدا ، \_ الصحیح تعکم ك فرائض من شال أر ويا كيا- اس طرئ يه مهديدار يستنسب ادر يراولشل مول كورث كالتي (مقصل ويوان عدالت) بن كيد ك مقدمات ك لي كورث آف كلام مليده الح كى حريرات السام على ى ركى گئى- اس عدالت سے اليكين صدر ويوان عدالت كو مستحق جا تين اور محكم ريون والدت كي المليمي كلك ين موجود بورة آفس مرجو يو ين وافريكي حاملتي تحس

## (7) سرجان شور كانظم ونسق

کارٹوالس کی واپنی یہ کونسل کے سینٹر مہر مرجان شور کو معیور تک مطور پر بعدوستان میں گورنر جنل بنایا آیا۔ بورہ آف کشندز نے اس عمدے یہ بائی سال کے لیے مرجان شور کی تقرری کی اوش کردی۔

1793ء کورز جزل کے علم پر 1790ء کے سے فراقی معلمہ کے فرانظین کو ستھانت ك ايك معابده يربيهي وعنط كرنا في- سر فريق معابده في المطالات ك اللاف كياكيا تحيار مفاتت ك حليب ين شرط ركمي كي ك الساس معليه ك فريقون مي سے كوئى ايك فريق فير قانونى مقصد كے ليے تنبير سلطان ك فلاف جل جيار كالآجيد دونون فريق ايك الى جلك علي ال ساتھ وسے کے بابعد العین عول کے نافاقراولیں نے اس محلیہ ے پ والحط كرف الكاركرويا- فكام في الع تحول كرايا-

1794ء اور مردول نے تقام کے علاقے میں اوٹ مار شروع کے و کے -قراقی مطلب کا قراق ہوئے کے نامے قطام، مرجان خواد سے اس مده کے لیے پہنچا۔ سرجان شور نے مرینوں کی بہت بوی فون سے خیا تھے۔ ہو كر ظام كى مدد كرك = اتكاد كريا- الكريون عايس عوس الراهام فے قرائیسیوں سے مدد طلب کی- انبول نے ودینالین مجھوا و یہ - علاوہ اذیں فرانسیمی اضر بھوائے کئے جن کی قیادت میں 18 بزاار سیا سے ایمرتی ك ك ال كوريت وى كى-

عِيثُواك عَلَم ير توجوان مادعو راؤدوم الك الك تسيل جراا - مرسد عياق اور ا 5 التويي ك كرو على بندوستان عد و ما عداد القلام ير الى جزل دى يوكن كى توادت شار مورد فون كا سات الحق

1793ء علا الراور الريك يتول صواول كے لي كاراوالي كے مشتقل انتظام (مطلحت) کے مطابق علاقاتی عاصل کا تعین اقتول صواول کے لے ا ماضی کے محاصل کی اوسط کی شیاد بر کیا جا آ۔ تادیندگ کی صورت على متعلقة اراضى كا متاحب حصد قروفت كرك مطلوب رقم وصول كى عِاتى جَبَّد زميندار اين وارسات كالتكار ع صرف قانونى جاره جوتى ك ذريع ماسل كرسك قد ماكان اراضي في شكايت كي كراس طرح وه ادائی کاشتگاروں کے رہم و کرم پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ عومت ان ے ا سالات مطالبات زین سیط کر کے وصول کر لیتی ہے لین وہ کاشکاروں ے عدائی جارہ بولی کے ورائع کیا عاصل کر علے ہیں۔ چنانچ نے قوانین واشع کے گئے جن کے تحت متحدد محصوص مقدمات میں ترمينداروں كو ايسا اختيار وياكيا جم كے تحت دو اسيخ مزار جوں كو ادا يكي ہے مجود کرنے کے لیے اور ال کے تے جک ای طرح کلا کو بھی اسيندارون ع وصول ك لي اختيارات تفويض كي كيد يد سب - يا 1812 م كي كيا كيا-

## سِتُلمنٹ کے نتائج

رهیت کی اجمائی اور بھی الماک کی اس لوث مار کا سلا متیجہ بد تکا کہ مسلط کیے جائے والے ''مالکان اراضی'' کے خلاف رعیت کے جگہ جگہ ابناوت کر وی۔ کچھ معالمات میں جمیداروں کو بھا کر ان کی جا۔ مالک کی دیشیت میٹی نے لے لی۔ ویکر واتفات بين زميندارول كو قلاش كرويا كيا- رضاؤرانه يا زيروس ان كي اراضي على كر كاصل ك وارمات اور في قرض بيال كي كله- اى طرح صوب ك نواده تر اراضی تیزی ے چند شری سرمایہ وارون کے قینے شی چکی گئا۔ ان کے پاس واقر مرماية تقااور وه زمينول على سرمانيه كارى أدية يرتيار ينف تف

ای فیکر عی بیرار کے داج کے 15 ہزار آدی مولکر کے وی برار الديند راو كالكوارك وبرار اور بينواك 65 برار سايق شال تھے۔ حریف فوجیس بردا کے مقام پر ایک دو سرے کے قلاف عف آدا الانعي-

#1794×1

فقام علی کو زیروست محلت ہوگی۔ اس نے فوری طور پر 30 الك يوند من الرف ك علود 35 بزار يوند سالات آماني وي والى زميتين اوراينا قاتل ترين وزير مرغمال كے طور پر مرينوں كو ویے کا دیدہ کیا۔ الکریزوں کی ہد کار قبر جانبداری یے مشتعل ہو کر نظام نے جائز طور یہ ان تمام انگریزی ساہ کو برطرف کر دیا جو اس كا فراجات ير حيد آباريس متعين تى- ال كے يك اور فرانسی عالین ریمن کی مربرای می تعرق کر لیں۔ ایک فرانسیی فوجی دستہ عیدرآباد میں تھینات کر دیا جس کے الحراجات ك لي كريا كامتافع بخش صوبه فرانيسيول كودك ويا كيا- شور في بداخلت كى كيونك فدكوره صوب مينى ك علاق كى سرمدون ے مقصل تھا۔ یکھ تھڑیوں کے بعد معالم کو جون کا يَّرُ يُحورُ وَإِنَّا لِيَاء

اور بدویات، پگازاد بحالی در گویا کا بینا) باتی راهٔ بنا- باتی راهٔ ا

الى راؤكو يكى موصد كے ليے اس كے بحاتى جمتارى في معزول

كرويا - فظام اور فانا فرتوليس كى مدد سے يونا عن برسر اقتدار آئے

ك إحد ال ف ب ع يسط عال فرويس كوير طرف كيا اور

اے ای کے محل کی گری کال کو تحزی میں بند کرویا۔ اب اے

مندهميا (دولت راؤ) ع جان چفرانا تحي-مندهما ع وعده كيا

فرٹولیں اور سندھیا کے درمیان سازشوں کا تھیل متم ہوگیا۔

مادحو راؤ روم نے خور کئی کرلی۔ اس کا جاتھیں اس کا جالاک (+1795,27)

101796-14

1798ء: کلکت میں کمپنی کے فوقی افسرول نے بخاوت کر دی۔ برط انو کی سرکاری افرول نے اس میں صدنہ لیاء انہیں کینی کے سول صروس کے اضروں ے کم مخواین دی جاتی تھیں۔ شخواہوں یں اسسامے کے مطالبہ کے ساتھ بخاوت کروی گئی۔ اے کانپورٹن معمومی سمانڈر سر رابرت البركوب كى داخلت سے وبايا كيا۔ كائع كے دور على 1766ء میں ہونے والی بفاوت کے بحدید وو مراوا قد تھا۔

والين شال مين بيجيج ويأتسياء

آیا تھاک اے جاگیروی جائے گی۔ باتی راؤ سے سے بدوں

جا كيروب = الكاركروا - حدها كدوموك الد المرسرى

راؤ محکے کے وراجے سدھیا کے سازوں عمی احتقادے کرا دی

مئی۔ لینا میں ہوتے والی اس بغاوت سے سدھیا الاعظم تھا۔ پھر

ہونا کے اولوں کو شد حیا کے ظاف بحرکایا کیا۔ چتانجہ اے

وندوستان-تاريخي فاكه 141

1797 : جارج اول كر علم ع 1726ء عن مدداس عن عام كى جات والى يجزة کورٹ کو عِارِج سوم کے 36 وہی ایکٹ کے تحت ختم کردیا گیے۔ اس کی جك الدن شركى كوارتر سيش ك طرزيد ايك ريكارور أك ري قام كر دى كى- ير برائ نام جك ريكان والمنتقى في الله

1797ء: اوده كا تواب آعف الدول عياشي اور آرام كوشي كي ز - كي كر ارت كے بعد انقال كركيا۔ اس كا ايك مشور بينا وزير على اس الشين بنا-وزم علی کو انگریزول نے اوردہ کے تخت پر بٹھایا تھا۔ کیکن کے بھے عرف بعد الخريزون في است معزول كرسك أصف كي بحالي سعاوت عطلي كو الدوه كا نواب بنا دیا۔ معادت علی کے ساتھ اگریزوں نے معابدہ سمبیا جس کے تحت وس بزار انگریزی فوج اددے میں متعین کی گئی۔ اس کے اخراجات ك لي الواب في مالان 76 لداك رويد اور فوق ك يف كوا وارز ك لے اللہ آباد كا قلعہ الكريزول كى تحويل ميں رينامنظور كيا۔ اور اب سعادت

علی کو گورز چنزل کی اجازت کے افیر کسی سے کوئی معلیدہ تہ کرنے کا پارند کر دیا گیا۔

مارج 1798ء: گورٹر جنزل سر جان شور وائیں انگلتان جلا کیا جمال اے لارة فیمن ماؤنچہ بنا دیا کیا۔

### (8) لارژویلز کے کادور (1805ء-1798ء)

الارة ویلز کے گورٹر جزل بن کر ہندوستان پینچا تو نیمیو سلطان آتش انتقام میں سلک رہا تھا۔ نظام کے پاس حیدرآباد میں ریمنظ کی قیارت میں 14 ہزار فرانسیں سپاہ اور 36 توہیں تھیں۔ سندھیا 40 ہزار سپاہوں کے ساتھ دبلی یہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کی فوج میں فرانسی افسر جزل ڈی بوٹنے کی سربراہی میں کام کر رہے تھے۔ دبل کی فوج کے پاس 460 توہی تھیں حین فزائد فالی تھا۔

1799ء: بیسور کی چو تھی اور آخری جگ۔ نمیو سلطان کے پیغام پر مار مشیس سے
اے قرائیسی سیابیوں کا ایک وستہ میا کر دیا گیا۔ ویلز لے نے نمیو کے
خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ویلز لے نے نظام کو حید رآباد ہیں فرائیسی
سیابیوں کی جگہ انگریزی سیاہ رکھے پر آمادہ کر لیا۔ پیشوا اور نظام دو توں
سہ قریقی معلمہ کے تحت اپنی وسہ واربیاں پوری کرتے کے لیے تیار
ہو گئے۔ سند سیا اور ٹاکیور کے داج نے ویلز لے کی دو اور اتحاد سے
انگار کر دیا۔ انگلش بورڈ آف کمشنز نے فیو کے خلاف بینگ کے فیصلے کی
انگار کر دیا۔ انگلش بورڈ آف کمشنز نے فیو کے خلاف بینگ کے فیصلے کی

وفردری 1799ء: ویلز کے نے 20 ہزار انگریزوں 100 تو پوں اور 20 ہزار مقالی اور 20 ہزار مقالی سیار کی طرف ویش قدی کا

:+1799633

آغاز کر ویا۔ جیری کمانڈر انجیف قفاء مالاول اسیسوں کی انسائی میں غیبو کو قلب ہوئی۔ کرش ویلز کے جو بعد بیس ایسے کے آف ویلٹنگن بنا میلی مرتبہ ہندوستان کی مرزشن پہ نمودار سے اس مرزگا پٹم تسخیر کر لیا گیا۔ کمپو سلطان کی لاش فسیل کے شکاف کے پاس بیٹی ملی۔ اس کے مربر تحولی کئی تھی۔ اس تھاسسا ٹی کے سطے میں ویلز نے کو مارکو نیس (خطاب یافتہ اواب) بنادیا تھیا۔

ولمزيل في ميمور كا ايك سابل عمران بنعدد تفاعدان مُن إِنْ ما الله عَلَى أوراجه عِنا كر يورنيا كواس كاوزير مصريد كرديا-(ير كمن راج 1868ء تك زنده رباس كالالتين ل ياك ياك عاد سالہ بینا بنا) ہورہا کے ساتھ انگریوں کے معاہدہ کیا سینے سی عملا ریاست بر انگریزون کی ایک کونسل کی حکومت تھی۔ سیسو مراکو المريزي نظم و ضبط اور احكامات ك شبت أيك فوج ريستا يرجى-راج كو الكريزي عكومت كالتحذ قراد ويا كيا- بد تقي ك تحري ك ا فراجات کے لیے سال اوالی کی ب قاعد کی کی سے رہے میں كمين كويه عن ماصل فعاكد ووا عاملاق شيط كر في جو حقوج ك افراجات کے لیے مناب ہو۔ ریاست میمور سے مینی کو مالاند 3 لا كل وال بزار بوعد اوا كرنا تي جس عن عد 95 جزار ہوتڈ کھٹی کے ذریعے ٹیو کے در ٹاہ کو وظیفہ کی صور سے سیس ادا ك جائے تے۔ ميسوركي طرف سے نظام كو سالان 2 الله 40 جزار بعد كى اوالكل في بالى- الى رقم عنى = 28 جرور مويد میدور کے بیف کمافار کے لیے وقف کے گئے کیے جک اس فخص نے ممل شرط کے بغیر اضیار وال دیے تھے۔ چھےوا ک لي سالان 92 بزار يولا على ك الله يكن بيشوا على بي راقم فاكل قراروت كر قبل كرف سے الكار كروا- ميسور كا وہ علاقہ

:=1800,49

جس كَى آمدتى بيشوا كورى جاتى تقىء كمينى اور نظام كے درميان تحقيم كرويا كيا- اب ميسور عن اليك ك سواكوكي اجم يافي ووروا شيس تقا- وْحَنْدُ مِا وَأَلَّهُ كَى بِغَاوِت كُو يَحِي بِنِنْدُ مَاهِ بِعِدْ كَمِلِ دِمِا كَمِا-اس تے مود کو ہلاک کر لیا۔ فظام نے مطاب کیا کہ مزید انگریزی فون حدر آباد میں مجوائی جائے۔ اس کے افراجات کے لیے ميكي اطلاع المحريزون كووث ويية الك-

1794ء تجور کا الحاق: تنجور کی ریاست 120 برس پیملے شیدا تی کے بھائی و کلو جی ت قائم كى تقى- ميسور سے فارغ ہونے كے بعد كينى نے اس بھى این مملواری ش کے ایا۔

كريا لك كا الحاق: 1795ء عن كميني ك نواب نضول فرج تحد على ف وفات يائى - 1799ء مين اس ك جالفين اور ميني عدة الامرا كاليمي التقال وأليا- يد يهي انتهاني فضول خرج علمران خابت وواء اب كرنافك كى حكومت اس ك بينتيج اعظم الاحراكدوي كنى-ويلزك في الحظم الاحرا كى رضامتدى س كرناتك كا الحاق كيني ك علاق سكر ويا اور نواب الوال ك اقراجات ك لي صوب كى آمانى كا يانيوال حدويا جانا

اودد کے وکھ طاقی کا شرمناک الحاق عمل بیل الدیا کیا۔ وبلزك في اوده ك تواب معادت على كو علم دياك ايني قون ختم كر ك اس كى جك الحريزي ساد ركى جس كى قيادت الحريز المرون ك یاس دو- انتخریزی فوج کے اخراجات کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کا ایک ي مطلب قفاك اوده كي قمام فوج اور اس كي كمان كيني كو محل كروي جائے اور اپنی فلائی کا اہتمام قور ہی کر ایا بائے۔ سعادت علی نے ویلز کے کو آیک خط بھولیا جس میں کھاگیا کہ وہ اس انداز میں اپنے ملک كى آزادى أو قربان ألف كى جلاك اليد أسى بين ي حق من متعنى

ہونے کو تیار ہے۔ ہواب میں ویلز لے نے ایک جموت تراشا۔ اس لكهاك معادت على در تقيقت دشيرواد بويكا ب- اب اوده كا تمام علاقہ انگریزی مملداری میں ہے۔ شاق فزائد بھی کمپنی کی تھے ال دے دیا جانا جاہے۔ آئندہ جو بھی تواب اقتدار میں آئے گاءاے اے دے کا تخت اگریز گورٹر جزل کی طرف سے تحف کے طور پر طاکر سے گا۔ چنانچے ویلز کے اس خط کے بعد نواب سعاوت علی نے وستبرو ارکے کی مايق ويكش وايس لي ل- ويلز لي فرج بينج ويا- نواب كو سر عكاتا برا۔ اس نے اپنی فوج کا ایک برا صد تطیل کرے اس کی جلا استظریر ساه کودے دی۔

147

وبلزك في تواب اوده س بلق مائدة مقالى فوج توثر في او س اس کی جگہ تی برطانوی رجمنیں رکھنے کے ساتھ ساتھے سے اات رقم 55 ے برحا کر 75 لاکھ روپ کرتے کا معالیہ کر سیا۔ نواب في التخليق كرت بوع النابيد خراج الا كرف س معدّوری ظاہر کی۔ پھر اس نے خراج سے جان چھڑائے کے لیے الكريزون ك الوال أباد الظم كزها كوركه إورا يستول ورد آب اور بكى دومرت علاق كرويية - ان مب كى سالات آمدتی 15 لاکھ باون بزار ہاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ نے ملنا تورے کی تحویل کا کام گور نزیزل کے بھائی کرائل بنری دیلز لے کی تھے۔ اتی ين بواء كرجل ويلزك كو وطن واليني پر لارة كلوك 🎏 خطساب

كل كا تكران زمان خان؛ احد خان ابدالي ااحد شاه دراني اكا ي آ الدالي في 1757ء اور و 1761ء عي ولي يتف كيا قاء ال ہد کی الزائی کے بحد کال کو دوبارہ فنح کر کے دہاں دراتی خات الے کی عكومت كى جمياد ركحى- الل حوالے عدار كس في جس كالب

استفادہ کیا ہے وہ غلط معلومات دے رہی ہے۔ تد گورہ شرکائل شیں قند صار ہے۔ جیمنو مل جیسے بہت سے برطانوی مور خیس بوجوہ احمد شاہ ورانی کا دارا لکلومت کائل سیجھتے ہیں۔ حقیقت سے سے کہ قند ھار ہی میں اس نے محکومت کی اور وہیں وقات پائی)

الحد شاہ درانی ثیبو سلطان سے رابطے رکھے ہوئے تفاد کمپنی کو خطرہ تھا کہ وہ ہندوستان میں آ کر اس کے علاقے پر جملہ شہ کر دے۔ اس خطرے کے سرباب کے لیے ویلز کے اورو کا علاقہ علد اذ جلد اسے انظام میں لینا جاہتا تھا۔ زمان خان متعدد بار مندوستان کے مسلمانوں کی ور قوامت یر "احلام کے کافظ" کی حیثیت سے اپنی فوجیس سرحدول پ لا چکا تھا۔ ہندو راجاؤل نے اس سے وعدے بھی کر رکھے تھے۔ پولین بھی مشرق میں تھرانی کا خواہش مند تھا۔ کلکت کے اوا تف بوائن اوا تو استجلی قرانس ایران اور افغانستان کے اتحاد کے تصورے کانے اٹھتے تھے۔ اسى لى منظر مين كينين ميلكم كي قيادت مين ايك مفارت ايران مجوائي گئے۔ بید سفارت کامیاب رہی۔ اس فے "شاہ سے ساربان کے لیے سب كه خريد ليا"- ايران كر مات ايك معابده شران ين في يأكيا- شاه ایران نے اپنے ملک سے ایک ایک فراشیسی کو ملک بدر کرنے کا وعدہ کر ليا- بتدوستان بيه بون والع برحل كوند صرف تاينديده قرار وي بك انظریروں کی سربر سی کرنے کا عندیہ دیا۔

ویلز کے نے بورڈ آف کمشنرز کو اپنا استعفل مجھوا دیا لیکن بورڈ کے تھم پر 1805ء تک ہندوستان میں تھرنے کا فیصلہ کیا۔ پس پردہ حقیقت یہ تھی کہ وہ کمپنی کے ساتھ جھڑ پڑا تھا کیونکہ وہ ہندوستان میں نجی تجارت کرنے والوں کے حقوق میں توسیع چاہتا تھا۔

نی صدی کے آغازیں اگریزوں کے علاوہ ہندوستان میں ایک ہی طاقت تھی اور وہ مرہ شے تھے۔ مرہ پانچ گروہوں میں تقتیم تھے اور ہر

گروہ ایک دو سرے سے محلا آرائی میں مصروف تھا۔ (۱) چینوا بیباتی را تھا مرینوں کا رسی سربراہ اعلی تھا۔ پوتا میں باجی راؤ کی حکومت تھی۔ بیتا ہیں باجی راؤ کی حکومت تھی۔ بیتا ہوں کی جوئی ریا تیم خود مختار مگر بینیتوں کی چیوٹی ریا تیم خود مختار مگر بینیتوں کی محکوم تھیں۔ (2) دولت راؤ سند ھیا مرمیشہ مرداروں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا مرکز کو البیار تھا جبکہ دبلی اور اردگرہ کے علاقے اس کے قینے میں تھے۔ (3) جموشت راؤ ہو لکرا اندور کا حاکم اور سندھسیا کا زیردمت و شمن تھا۔ (4) رگھو جی بھونیلے اٹاکیور کا راجہ تھا او سر مستھولیل کا زیردمت و شمن تھا۔ (4) رگھو جی بھونیلے اٹاکیور کا راجہ تھا او سر مستھولیل کے سفاد کے لیے سمی سے بھی برمر پریکار ہونے کو نیار رہتا۔ (5) ایکنی سے بھی برمر پریکار ہونے کو نیار رہتا۔ (5) ایکنی سے بھی برست میں بست سمی بست سمی دفل ویتا تھا۔

149

ا ان فرنولیں قید میں مرگیا۔ ہولکر نے شدھیا کے مقبوضہ شہر ساگ میں اوٹ مار شروع کر دی۔ ہولکر نے شدھیا کے مقبوضہ شہر ساگ میں اوٹ مار شروع کر دی۔ ہولکر نے دنیط مردار امیرخان سے الک کسرمالوہ میں بھی غارت کری گی۔ مالوہ بھی شدھیا کا علاقہ تھا۔ شدھیا ہولکسر سے منتفظے کے لیے بوتا ہے لگلا۔ مولکہ اور شدھیا کی فوجیں اجین کسے سھام م ایک دو سرے سے تکرائیں۔ متدھیا کو فلکست ہوئی۔ اس سے عدد کے لیے بوٹا کو بیغام مجھوایا۔

1801ء: پہتا ہے ہمر تی راؤ کی قیادت میں سندھیا کے لیے مدد آگئی۔ دولادرا فرجوں نے مل کر ہولکر پر تھلہ کیا اور شکت دے دی۔ دولاسر کے دارا لکلومت اندور پر قبضہ کر لیا گیا۔ ہولکر فرار ہو کر خاندیش چاہ گیا۔ خاندیش کے مضافات میں تباہی بھیلا کرچندور کا رخ کیا۔ وہاں میسیج کراس نے اعلان کیا کہ وہ چیشوا کو متد ھیات بچلنے کے لیے اپنی سیوسٹ کھینا کے ساتھ ہوتا پہنچ رہا ہے۔

یاجی راؤٹے کے مجھ عرصہ پہلے ہو اکٹرے بھائی اور اوجوان قراق سمردار ویٹا جی کو اذبیتی دے کر ہلاک کیا تھا۔ اس نے بو ککرے پیغام کو سکھا اعتدان

### كانتيكواله فيرجانبدا رربا-

151

### 1803-1803 + عرمة جنگ

161803 Je117

خد صیا اور بھونے کی فوجین ناگیور میں ایک دو سرے سے مل مكين اور امرت راؤ ے طاب كے ليے فور اسے تا كو روات ہو تنیں۔ اداؤ ویلز لے نے اگریزی ساہ کو تیاری کا محصم دیا۔ پہلی مرجبہ جنرل ویلزے (ویملنگان) فوجول کی کمان متعبطال سمر میسور ك 12 جزار بايون ميت يونايد ملد كرف ك الكاد اس مهم ك لينه باجي راؤكو يوناك تخت ير بحال كرت تحاصقه ر تراشا مريار جو لكر واليل جندور جلا كيار ويلزك ن يونا س في التف كرايار امرت راؤ بھاگ کر مندھیا کے نظر میں پڑھ کیا۔ مریوں کی تحدہ قرح نے بونای طرف وی قدی کی - باقاعدہ جگلب سے پہلے غداكرات ووق رب ليكن كوني متيجه نه ثكار كني مسينة اسى طرن الرامية - تدام تياريان ممل كرك جزل وليزك في ميثون ك ساتق فداكرات بين معروف كرفل كولتزكو واليس يلا ليا اور يم جنك شروع يوكي-

جزل ولجزك كم علم يرجزل ليك في سحوا البارين ستدهيا كى محفوظ فوج يرحمله كرنا تها اور اس درو مرااان وو الك الگ فوجول نے سند صیا کے مقبوضہ جات جمروی اوے برجو لکر کے علاقہ کلک ریفند کرناتھا۔ تقریبالا ہزار سیای میدر آسیاد اور مینی ک تحویل میں اورد کے تین اطلاع کے دفاع کے سام کئے۔ 一直ヨレビとはり次のよかりとできらびり ویلالے نے اور کر فی کر لیا اور کری ویلکٹن سے عروج جزل ليك في على الزهد ك قلعد ير حمله كروبا او ر 2 محيسرا واس

1=1803=1

جنگ کی آڑ قرار دیا۔ اونا میں برطانوی ریزیڈن کرش کلورتے ہو لارے ظاف كميتى كى طرف س مسلح الدادكى ويشكش كى ميشوان اس بن وعرى مين آكر مستروكر ديا- عدصيا تيزى سے واپان آيا اور يوناك قريب إذاؤ دال دو-

شديد متم كي جنك بوني- يولكر فتح مند ربا- ويثوا بفاك كرساكار جلا كيا- يد مقام احمد كر سه 50 ميل دور ب- وبال سه وه سكيتي ك علاق علين چلاكيا- يونا من البية دو ماه ك عارضي قیام کے دوران دو لکے نے فیٹوا کے بھائی امرت راؤ کو تخت ہے ينهايا - اين دوران مند هيا فرار جو كرشال كي طرف جلا كيا-

چیتوا باری راؤ اور کرال کلوز کے ورمیان معاہدہ مسین طے پایا۔ پیتوا نے 6 ہزار برطانوی ا تفشری او پول سمیت رکھنے اور کمیٹی کی مدو کے عوضانہ میں دکن کے کئی استلاع میونی کی تحویل میں وے دیا ۔ ان استلاع سے سالانہ 25 لاکھ روپ کی آلدنی ہوتی تھی۔ مطلبہ کے مطابق پیٹوا بلتی راؤ الكريزول ك علاوه عمى يورني كو اين بال ركت كامجاز نه ربا- نظام اور کا تھواڑے خلاف اپنے تمام وطوے فالنی کے لیے اسے گور تر جزل کو چیش کرنا تھے۔ گورز جزل کی اجازت کے بغیروہ کوئی سای تبدیلی شیں لا سکتا تھا۔ ووٹوں فریقوں کے لیے اوزی تھاکہ وہ ایک ووسرے کو باہمی وفائی اتحاد کے پایند مسجویں - اس "سب سیڈی ایری ٹریٹی" یہ آنام مريخ آل بكولا بو كي - اس معايد كا مطلب مروس كى خود محارى و آزادی کا خاتمه اور انگریزوں کو بالاتر قوت تشکیم کرنا قعا۔ سندھیا اس معلمے کے خلاف محرک ہوگیا۔

الكريزون كے خاذف مرونوں كا اتحاد قائم ہوگيا۔ اس بيس شد حيا امرت راة الار يحوض إداجه أف عاك يورا شائل تتعد وولكرف إلى شمولت کی رضامتدی تو ظاہر کی لیکن بعد میں اپنے وعدہ پر گائم نہ رہ سکا۔

:+1803,23

: 1803 - 728

14 1503 e 18

یہ قبضہ کر لیا۔ علی گرمد دبلی کے صوبے میں شال تھا۔ 4 حمبر کو الإراعلاقه ملتوح ووكياء

آسین کے مقام پر اہدات معرک آرائی ہوئی۔ مرہ برال ولمزل كم باتفول فكلت كما كي -

الحي وأول عن بركورت في يكال عن كلك عاصل كرليا- شين من في يبان إورادر البركرة ك قلع فق ك لیے۔ بید دونوں تلع ست ہورہ کی پہاڑیوں میں تھے۔ سدھیانے ویلز کے ساتھ عارضی جگا۔ بندی کرنی۔ ویلز کے بحروری میں منین ک کی فوج کو ساتھ کے کر چونے کے مضبوط قرین قلع کا ویل گڑھ یہ تملد آور اوا ویر کیز کے مطابق آسینی کی ازائی 23 تيركو بولي

اللے پورے قریب ارگاؤں کے مقام پر ازائی دولی۔ ویلز کے جیت گیا اور بھونسلے نے راہ فرار الحقیار کی۔ کرئل مٹین کن کو عادك دادا كلومت فأيور يا تعلد كرف ك لي تتعاليا. بعونسط صلح براتر آیا۔ (برگیز کے مطابق ارگاؤں کی ازاق 29 (British Engl

يصوضط اور الفشش (تما تنده ايت انديا كميني) ك درميان معالده ولِو گلال پر و مخط او کے واگریزوں نے پیرار کے علاقے واگری كردي، بمولط في كلك الحريون كر جوال كرت بوت كى اطلاع نظام كو دے ديئے۔ جنگ يس طوث تمام قراشين اور اورا باشدے علاقہ بدر کروسے کے بولسلے نے آیا۔ اختافات والتي ك لي كورز جل كوفي كرت كى بابندى تبول كرالي - (ير كيز ك معايق يه ماريخ 7 و ممبري) جنل لیک علی گڑھ کے کرا کے جد سیدها ویل کی طرف برہ

رہا تھا۔ شرے جے مسل دو۔ قرائبی افرول کی کمان میں خدمیا کے باہوں نے اس سے دات ردک لیا، فرائیسی قلت ے دو جارے اوس اس شام دیلی یہ بھند ہو کیا۔ 83 سالہ ہو ڑھے اور نامیسا سے او عالم سمان برسطانوی شخط میں تحت تشین کر

1 53

:1803 717

أله يراب برت سي ركا يتد على برل ليك في ال قبند میں لے الیا۔ دیست ی سے بری فوج و کن اور دمل سے علد يراتر آلي والحي عيد يوب ين 128 عل دور الواري ك عام ي زيروت الدال يوقى- الكيف فالتي رباء شدها في سريحكا

:+1803;-14

ایر کیز کے مطابق ہے کاری الاقالا د میرے اکمین کی طرف ے لیک اور سند صیا کے درمیات، مصلیدہ انجان کاؤں ہوا۔ سندھیا تحول میں دے دیا۔ اس المرے محصوبی اور احمد محر مجی کمینی کے اوالے کر دیے۔ نظام میٹواس کا سیواز اور کینی سے متعلقہ تمام وعودك سند وستبرو الدائف الحقيل مد كسدل-جن رياستون كو كميني في خود مخار قرار دیا تھا = المسین شد سیاکو بھی تنکیم کرنا پا۔ تمام فیر مليول كوان كے سے ول عديد مرف كرا اور تمام تازعات ميں كميتي كو الف بنانا على بوا- السور ترجزل في بيرارا ظام كوسوت را۔ احد عرا میٹواک و ے اوا سیل کا کی کمینی کے لیے مخصوص کر الم كيار بحرت إور = بعر إور = بحدوه يور اور كومد ك راجاؤل ے مجی مطلب ے کے ۔ کو عدا شدھیا کے علاقے کو الیاد على والله تا كوس ك راس كو كواليار شروية كا وعده يوا-الدها كرارا ميساي على مطابع كاليا-

SF 1803 - 14

3(J) (31)=1804

ہو لکرنے مہوں کے اتحادیث شامل دینے کا دعدہ ایفا کرنے کی بجائے اپنے 60 برار گور مواروں کے ساتھ ستدھیا کے علاقے میں لوٹ مار شرور کر دی تھی۔ اب اس نے برطانویوں کے عليف راج ہے اور كے علاقے ير حمله كرديا- ويلزك اور ليك كى فائع فوجيل آك برحيل أو مولكر بيديد يور س ليها موكر وریائے چھالیل کی دو سری طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے کریل مونس کو عکست دی اور اس کے تعاقب میں پچھے نفری لگا دی۔ كراكى مواس كر اتى برى طرخ اللست بوكى التى كد وه متعدد لزمين ماز و ساان اور اسلحه چهول کر فراء جوا- انفتري کي پاچ بالين كواف كر بعد بالافر يع مجع ساقيول كر ساخة أكره بيتيا- مو لكرف أب ويلى يه حمله كيا للين الكام ربا- اس في ويل ك مضافات مي خوب تباتن يجيلائي - جزل ليك في عجلت من ال كاليجياكيا اور بحرت يوريش اے جاليا۔

بندو خاني مارج كاخاله

:×1804=113

و يك العرت إداك مقام رايك اور او تكريس تصاوم بوا-ہولکر شکت کے بعد مقر اوریائے بمنا کے گنارے آگرہ کے شال شي واقع شراكو بعاك كيار فائح فوج في فارك ك ويك كا قلعد ابية بين بي ساء لياء يه قلعد راجد بحرت يور كا قفا اور لاللِّي كم دوران يمل سا الكريزون يرقارنك كي كل التي التي-

جزل ليك في المرت يورير ناكام عمله كيا- ليكن اتني كامياني ضرور جوكي كه راج الكريزون ك مات دوئ يراز آيا- بوكر مندهما ع جاما جس ے لیم سے اپنی فوج جمع کریل تھی۔ اب اس کے ساتھ ہو اگر ، مجرے پور كا راج اور رويد مردار اجير خان تقد وراصل جب كورتر جزل ف كوند ك راج كواس كا آباتي شركوالمار ويا قو خدهيا ف احجاج كيا تما ك اى ك يتل اسماى الله ف الكريدال عد معابدة كرك ات

جائے بغیر گوالیار ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ویلز کے نے سند حیا کا مطالب مستروكرت واستاك كوالميار واليل كرف سالكار كفر ويااو رشديد الم كى ماديب و مرزفش كى- اى والمدف خدصيا كى قيادت مي مروثوں کے ایک سے اتحاد کو جم وے دیا۔ وہ چالیس جرار مروشوں کے ساتھ ایک بار پیر انگریزوں کے خلاف میدان میں اثر آیا کیکن ویلز کے کے جانگین سر جارج باراو نے شدھیا کو گوالیار واپس وے ویا اور اس ے نیا معامدہ کر لیا۔

1.55

(مارس في جس كتاب س احتفاده كياب- وه يسال تجر علطي ير ہے۔ دیلزے نے بقینا گوعد کے راجہ کو گوالبار دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس بير الملدر آيد كا اواده نئيس ركتا فنا- وه دراصل بيال التحريزي فون كا ايك حصد ركحنا بيابتا قفا)

20ء اللَّهِ 1805ء: گور تر برل ویلز کے اپنی تقریبی کی مت بوری عوضے پر وائیس الكتان دواد يوكيا-

ويلزك كي التظامي اصلاحات، صدر ديوان عدات كي عِلَد 1793ء عِيلِ اللهُ كَارْقُوالْسِ فَ أَيْكَ عِدَالَتَ عَالْمُ كَلِي تَكْلِيدِ سيريم كورت كا متباول على اور جس ش كورتر يحزل او ركونسل ك اركان بد كري بيل ماعت كياكرت تفي

ولمزال في عوام ك ليه الك الك كلي عدالت تعالم كى جرا كى مدارت باقائدہ مقرر کردہ پیف جسٹس کیا کرتے تھے۔ اس کاسب سے يهلا بيف كول بروك قلد الى جال مدراس عن صور وجوان عد الت كي بك الك بريم كورت قام كى كى- اس كى بلياد فكت بين كارنو اس لیلے سے موجود تھی۔ یہ عدالت1862ء تک قائم دعی اور بالی کورٹ کی الكليل ك مات اين كا فات وكله عادة حوم ف ريكارا در كود متعارف کرائی تھی۔ اس کو تھلیل کرے اس کے اختیا مات سے بیف

جاری باراد کو گورز جزل بنایا گیا۔ وورخت کیزاور الحاق کا شدید مخالف تھا۔

### سرچارج بارلیو کی انتظامیه (1805ء-1806ء)

157

سد صیا کے ساتھ معالم و کیا گیا۔ سد صیا کو معالیدہ انجان گاؤل برقرار رکھنے کی شمط پر گوحد اور کوالیار مل سکے۔ ہاراو نے منابت وی کہ انگریز حکومت سند صیا کی رضامت ہی کہ بغیر راجیوت علاقے میں ہاں کی یا جگزار کسی مجی رہیاست سے گوئی معالمیہ شمیل کرے گی۔ سند صیا کی اطاعت کے بعد ہو لکرنے معالمیہ شمیل کرے گی۔ سند صیا کی اطاعت کے بعد ہو لکرنے اس کا ساتھ بھوڑ ویا اور اپنی پرائی و شیان روش ہے جاتے ہوئے سند کے راج سند کی گروئی۔ جنرل کیک نے راج سند کی ہو کی ہو ہوگا کی دو جاتھ کی ہو اور انگریزوں سے مقامت سے افر آیا۔ رااج معل تک ہوئی۔ وہ جمال افکات سے افر آیا۔ (راج معلی تک ہوئی۔ وہ جمال افکات سے افر آیا۔ (راج معلی تک ہوئی۔ وہ جمال کا بیٹھیا گیا۔ ہو لکو کو معلی تک ہوئی۔ وہ جمال کا بیٹھیا گیا۔ مقامت سے افر آیا۔ (راج میں تھا)

الرا الك اور مولكرت ورميان ايك مطلب سرو متخط موك مطابب سرو متخط موك معابب سرو متخط موك معابب سرو متخط موار رام لاره الله تحت مندى اور بندى اور بندى كي بهار يون ك خال بن تمام علاق به است وهوت سه وشبرواد موكيا. سر جاري باراو في اس معابب كي لايش سهار كرديا كيونك اس كي تحت بندى كا الحاق تحيي ك علاق سه موجاً القار كرديا كيونك اس كي تحت بندى كا الحاق تحيي ك علاق سه موجاً القار باراو في تحم رجاً كرا الحريزي فوج ورجاً جمائيل ك اس بار س الحاس أ جات الحريزي فوج كوات ورجات محمائيل كرديا ساق مولكر في بندى كرديا الحريزي فوج الحمار كرديا الى مولوات الكرديا التي مولات المحمار كرديا الى مولوات المحمار كرديا كردي

12/11/1805

:418063,50

156

الرة وبلز لے نے کلکت میں ایک عظیم ورسگاہ کالی آف فورت ولیم کے نام سے قائم کیا۔ اس کے اغراض و مقاصد میں (۱) انگلستان سے آنے والے ان پڑھ سویلین فوجوانوں کو تعلیم دینا اور (2) مقامی لوگوں کو تعلیم دینا اور (2) مقامی لوگوں کو تعلیم دینا اور قانون کے معاملات پر بحث کے لیے حال میدا کرنا تھا۔ ایسٹ اعدایا کمینی کے ڈائز کھٹروں نے اس کالی کو محکمہ تعلیم شک محدود کر دیا لیکن ساتھ می انگلستان میں کالی آف جلبری قائم کر دیا جو جدود کر دیا تھا میکن ساتھ می انگلستان میں کالی آف جلبری قائم کر دیا جو جدود سان دواتہ ہوئے والے اور تھم کاروں کو ضروری تعلیم میا کرتا تھا۔

### (9) لاردُ كارتوالس كادو سرادور (1805ء)

الارڈ کارتوالس 20 بولائی 1805ء کو کلکت پنٹیا۔ کیم اگست کو اس نے اپنا منصب سنبھالا- اس نے اعلان کیا کہ وہ الحاق کی پالیسی شیں رکھ گا اور وریائے جمنا کے مغرب میں تمام علاقہ سے وستمبرداری عمل میں لائی جائے گی۔ جنزل لیک (جصے پہلے ویرن اور پھر 1807ء میں وسکارنٹ بنایا کیے قما کارٹوالس کی اس پالیسی یہ سرایا احتجاج بین کیا۔

W1805/F15

بوڑھا کارفوائس مرکیانہ این کی جگہ کونسل کے میشر ممیر مر

طرع باراو نے انگریزوں کے حلیف ہے پور کے راجہ کو بھی پھوڈ دیا۔ چناتچہ وہ بھی مرہوں کی مهم جوئی کا شکار ہو گیا۔ جول لیک نے احتیاجیا سامی اختیارات باراد کو داپس کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ آئندہ اگر ہیڈ کوارز نے محلمہ و جانے کے بعد اس کی حضیح کی تو دہ مستقبل میں کوئی نیا معلمہ منیں کرے کا۔

ہولکرنے طیش میں آگرائے بھائی اور سیٹھے کو قبل کردیا اور پھر ڈینی ٹوازان کھو جیٹا۔ (181ء میں اعدور میں دیوا گی کی حالت می میں مرکیا۔

1807ء: جارج باراد کی عبک لارڈ منٹو کو گورٹر جنزل بنا دیا گیا۔ اس نے عدم عداخلت کی پالیسی کا صد کیا۔ منٹو 31 جوابائی 1807ء کو کلکتہ میں پہنچا۔ باراد کو حکومت مدراس میں جمیع دیا گیا۔

### لارؤمنشو كاوور (1807ء-1813ء)

:01807 809:

ویلور (عدراس بربزیر شی) کی بخاوت: جس قلعہ بین کیوسلطان کے بیٹے قیدی بنا کر رکھے گئے تھے۔ وہاں میسور کے سپاریوں نے بغاوت کر ولی اور غیرہ کا برایم ادرا۔ کرال سمیلی نے ارگاٹ کی ڈر نگون رجشٹ کے ساتھ وافیوں کی مرکولی کی۔ بست عدیا ٹی مارے گئے۔ آتام ادرا منٹو نے باغیوں کے ساتھ اشریفانہ "سلوک کیا۔

ضلع اے افغان فاح زمان شاہ نے بخشا تھا۔ راجہ رنجیت سے وریائے

سلع عبور کرکے مرہند میں داخل ہوگیا۔ یہ علاقہ برطانوی سے فط میں تھا۔
رنجیت سے نے فرید چی قدی کرتے ہوئے پنیالہ کے سامجہ کے ایک صوب پر تعلمہ کر دیا۔ منتو نے رنجیت سے کہ کو روکنے کے کر سی سطاف کو روائے کیا۔ منظف نے رنجیت سے ای معاہدے ہیں و سی خط کے۔
رنجیت سے والی معاہدے کے مطابق دریائے ساتھ کے اس بیار سوایس چلا کیا۔ اس نے دریائے جو بی میں قبضہ میں کی جانے والی ترجیس والی کیا۔ اس کے بدلے میں انگر میں ساتھ ایک کیا کہ کہ کہ اس کے بدلے میں انگر میں ساتھ کے باتھ کو باتھ نہیں۔ ساتھ میں کے بدلے میں انگر میں ساتھ کی باتھ کو باتھ نہیں۔ ساتھ میں کے۔
رنجیت سے نے ایمانداری کے ساتھ اپنے وعدے نبھاتے کہ باتھ نہیں۔ ساتھ میں کے۔

امير خان --- پيمانوں كى ريزن قبيلے كا مسلم سردات مخساء اس فے اگريزدن كے حليف بيرار كے ريزن قبيلے كا مسلم سردات كو لوت سار كانشات بياليا۔ بعوليلے في اگريزدن سے مدوكى درخواست كى صطلعن جيب محك اگريزوں كى ست رو فوج تأكيور پينجي اس في خود اسيمر خال كوست يود كي بياڑيوں كى ست رو فوج تقبيل ديا۔

اریان کی دو سمری سفارت: نیولین کے خوف میں الرق اللہ: انگریزوں
یہ سمر برفورؤ جوئز کو 1808ء میں سفیرینا کر اندان سے الدور سمر جان میلکم
کو کلکت سے شمران ججوایا تھا۔ دونوں میں بالا تر حیثیت کا شازمہ کوئوا
ہوگیا۔ یہ نتازمہ ختم کرنے کے لیے دونوں کی جگہ انسان سے سمر کور
اوسلے کو شمران میں ریزیڈنٹ الیسیڈر بنا کر مجبوا دیا کیا۔ الاحتی دنوں کائل
میں بھی تیمری سفارت روانہ کی تی۔

کال میں تیسری سفارت الارڈ منٹو نے جبجوائی۔ شنادہ زمان کا بھائی اور اس کا جائشین مشاہ شجاع ان دنول کالل کے تخت سید سختا۔ مشان سے جبچاجائے والا سفیرماؤنٹ سنوارٹ الششن جب سکامٹال سے کا - 1809

هندوستان الاريخى فاكت

بعادت میں شاہ شجاع كو معزول كرديا كيا- عظ عكران محود فرانسيمي اور روی تحفظ قبول کرلیا چنانچه انفشش کی مفارت ناکام جو گلی-

دراس بربزید نبی: بهان مجی مسلسل فرانسیسی خطرے کی گونج سَالًى دے روى محى اور يجر فيمول كا قضيه كورا بوكيا۔ ايك ضابط نافذ کیا گیا جس کے تحت کماندنگ آفیسروں کو اپنی رجمنٹوں کے استعال کے لیے خیے مہاکرنے کا اختیار حاصل تھا۔ یہ سیافت كالبهترين ورايد تفاء مرجاري باراوف مداس كابريزيم تث بخ ك بعد اى طريق كاركو مخقى سے ختم كرويا اور كماندر انجيف جزل میکڈو ویل کو برطرف کر دیا کیونک اس نے کوارٹر ماسٹر ین کرال منرو کو گرفتار کرایا تھا۔ کرال منروتے بارلو کے حکم یر ایک ربورٹ میں تعیمول کی تربیداری کو دعوکد دی سے مشابہ قرار دے کر اس کی قدمت کی تھی اور پھر جار اعلی افسروں کو معطل کر دیا تھا۔ تمام فوج میں بغاوت کے شعلے بھوک اٹھے۔ فری افسرول نے گورنرے شدید احتجاج کیا ہے گستانی پر محمول كيا كيا- باراو في دليى سيادون كى مدد سے الكريز اشرول كو اطاعت پر مجيور كرويا-

امیاتی قزاقوں کے خلاف مہم: 1810ء کے اوا کل سے خلیج فاری میں بحرى قرواقول كا ايك حبشه الممريزي تجارت كو لقصان يهنجا ربا نفا- اس جھے نے سینی کے ایک جماز مزوا پر قبضہ کر لیا۔ منٹونے بیبی سے ایک مم فلیج فاری میں مجھوائی جس نے مالیہ (مجرات) میں قراقوں کے بیڈ كوارز ير فيخد كرليا اور تجر مقط كے امام (حكمران) كى مددے شيراز (ایران) میں ان کے مضبوط گڑھ پر تعلد کرے اے نذر آتش کردیا۔ ایون ڈاکوؤں سے خلیج فارس کو پاک کر دیا گیا۔

میکاؤ کی مھم: کمپنی کی تجارتی رقابت کے زیر اثر منتو نے میکاؤیں

بر تلیزوں کی تو آبادیاں جاہ کرنے کے لیے جماز ججوایا۔ پر تلیزوں ک او شسنشاہ چین کا تحفظ حاصل تھا۔ وہاں بھیجی جانے والی رجنٹ کسی کامیلا لی سے بغیر واليس بنكال أسمى - شهنشاه جين نے ميكاؤين الكريزون كي تجارے ير فورا بابندی عائد کردی۔

ماریشیس اور اورین پر تیف، فرانس اور انگستان کے ورسیان بلک کے وو راات ممبئی کی تجارت کو ماریشیس اور بورین، جر اور فرانسیدوں کے حملول فے بت نقصان بینجایا تھا۔ منفوفے مشرا سیمیزی کا یہ وروازہ بند کرنے کے لیے کرعل کیٹنگ کی تمان میں ایک مسم سدوات کی جم نے ب سے پہلے جزیرہ راڈرجز پر اپنند کیا جو مار شیس سے دوسو - FU 00 1 - F

جريه الارج كو مركز عاكركل كيتك في تريه يو دير يا := 1810, F حلد کیا۔ اگریز سابق جزیرہ یہ انزے دور پیشٹ پال سے شہر اور بندر گاه ير خمل آور دو ي - توب خان كى چار يزيوان في حول باری شروع کی۔ عین گھنے کی اوائی کے بعد شراوے استدر سے و بعند ہو گیا۔ وشمن کے جری بیڑے کا رائد الکش میڑے نے

روك ركما تفا-اس في يتحيار ذال ديء بدران جزیرے ش معدد قراشی چیکون پہ تھے == نے پہ صدر مقام بدف ویش مرگول ہوگیا۔ پوری فرائیسی سفین، نے بتنارة ال ديك بورين كاملاقة كرش ويلوني كي كمالت عي يجور كر الكريزي توب خاند وائين مركز بين آكيا اور مار يختيس. (اي وی فرانس یا مط کی تاری شروع کر دی گئی- محصد میں الكرميزول كـ 11 جهاز قرائيديول في بين الم لي- -مار مشیس کے ظاف کارروائی: انگریزوں نے ایک سے اور آدی

ماعل ہے امار دیے۔ 30 اکورار کیز کے مطابق 9 سومیس کو

:=181025729

عوالى 1810a at

:# 1871=-15

163

فرانسیسی کمانڈ رنے ہتھیار ڈال کر جزئرہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ مار مشیس پر انگریز جد ازاں بھی قایض رہے لیکن 1814ء میں بورین فرانسیسیوں کو واپس دے دیا گیا۔ میں بورین فرانسیسیوں کو واپس دے دیا گیا۔

منتو نے جاوا کے خلاف جنگی مہم روانہ کی۔ سب سے پہلے گرم مسالوں کے جزیرہ الیموانیا پر قبضہ کیا جہاں 1623ء میں ولئدیزیوں نے خوفٹاک فتم کا قبل عام کیا آتا۔ الیموانیا کی تسخیر کے بعد علد تی پانچے چھوٹے ملوک جزائر پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر بنڈا نیزا (ملوک جزیرہ) ہاتھ آیا۔ یہ ساری مہم جوئی ولندردی تجارت پر ایسٹ اعذیا کمپنی کی حریصانہ نظر کی وجہ سے تقی

باقاعدہ تھلے کے مقید میں کری سیلی نے بناویہ فی کر ایا۔ اِعد ازاں مهم کے کمانڈر سر سیمو تیل آگئی نے جادا کے شام اہم مقامات پر قیضہ کر ایا۔ فرانیسیوں اور وائد یزایوں نے ہتھیار ڈال دینے۔ سر شیمنو وڈ ریفار کو جاوا کا گور نر مقرر کیا گیا۔

پنداریوں کی شورش: مالوہ (ہو لکر استدھیا اور بھویال کے ملاقہ) و ندھیا کے بینداری کو استانی قواق امفیدر بجرم اور پیشہ ور الیرے تھے۔ یہ سب سے پہلے اہ 176ء میں پائی پت کی الرائی میں تعودار ہوئے اور مرہوں کے افکر میں شامل ہوگئے۔ بیشوا باتی راؤ کے دور میں انہوں نے بھیشہ اس فریق کا ساتھ ویا جس نے اشیس تیادہ معاوضہ اوا کیا۔

دو بھائیوں ہیران اور بیران کی قیادت میں بنداریوں نے زور کیو ایا-ان کی موت پر چیتو نام کے ایک جات نے پنداریوں کی قیادت سنبسال کی

اور راجہ بن گیا۔ اس کی مدو کے لیے سندھیا نے اسے سنسو آرا سا علاقہ
وے دیا۔ اس طرح دو سرے چنداری سردار بھی چھوٹی چسوٹی جا گیروں
کے مالک بن گئے۔ دو سال بعد بھیتو نے روبیلہ سردار اسسیر خال سے گئے
بو ڈکر لیا۔ 60 بڑار سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے وسطی جسموستان میں
لیت مار شروع کر دی۔ بورڈ آف کشرول نے لارڈ مستشور کو اس سے حملہ
گرتے کی اجازت ویے سے افکار کر دیا۔ کیونکہ وہ (او مرق کا کار اوالس کی
بدم جافلت کی پالیسی پر کاریند تھا۔

عداس مين رعيت وارى فقام مراقامي خرد في عاقد كيا تقا-اے پہلے دراس پریزیونسی جن مالیاتی انتظام کی بنیاد کے عظمہ ر پر تسلیم کیا عمليا ليكن 1820ء محك اے مستقل ميثيت تد دي عن ١٣٠٠ ك تحت حكومت كے ديونيو افسران مال كے شروع مي سالات الكان كا اللہ مجمود كر ليت - بيرجب فصلين اس قال دو باتين ك عال كي يداوار اور معیار کا درست اندازہ لگایا جا سکا تو پیم حکومت بیداد ال کے ایک تمائی کے برابر میکن لگا دی ۔ کاشتکار پندیا میز میں درج اور سخین شدہ فکس کاؤمہ دار ہو آ۔ یہ پالیز سال کے شروع میں مستحصوت کے قت منظور کی جاتی سخی۔ آگر موسم یا ناگهانی آلٹ کی وجہ سے تفصیل خرا ہے ہو جاتی تر اور قبلس اواند کیا جا آلو پرا گاؤں ال کرائ تھیلس کی اوالگل كريا- اكر ناد بهتدگي رعيت (كاشتكار) كي داتي غفلت يا بهث حاصري كي وجه ے ہوتی۔ مثل مالانہ پار حاصل کرنے کے بعد کاشتھار ایجی تدشن یہ كاشت كارى سے افكار كر دينا تو قيلى كلكركوب اختيار ساسل تھاك وہ كانتكاركو جرمان كري يا الل كارون ، جسماني مزا ولواسي - جو تك كلكر تے ہاں پٹر دینے یا روک لینے کا تعمل اختیار ہو یا تھا اس کیے سال بھر وو منطع كالحار كل بنا دينا-

لارة متنى واليل انظلتان چلا كيا- اس كي جكه لاريط عييشتگر كو گورنر

1718132年1

جزل مقرر كيا كيا- ان دنول ده ارل آف مو نيرا كلا ما تقا-

3 18BC 23

کیم ماریج 1813ء کو ایسٹ انڈیا کیٹی کے جارٹر کی مدت ایک بار پھر ختم ہو گئی۔ وارالعوام نے تمام معاملات كا تفصيلي جائزہ لينے كے ليے بارليماني r=18133\_1.22 كمين قائم كروى- الندان من الذا بانس كم يورة أف والريكرز نے استدلال بیش کیا کہ مفتوحہ ملک باج برطانیہ کا ضمیں ملکہ بنیادی جن کے طور پر میلی کا ہے۔ کیٹی کی تجارتی اجارہ واری یلے کی طرح شروری ہے۔ بورا آف ڈائریکٹر نے مزید میں سال کے کیے سے جارٹر کا معالب سابقتہ پنیادون پر کیا۔ بورڈ آف كشرزك مدرارل أف يتهم شازك لمام استدلال مسترد آرتے ہوئے کما کہ جدوستان کمپنی کی شیس اٹھشان کی علیت ہے۔ اس نے کھا کہ برطانیہ کی تمام رعایا کے لیے ہندوستان کی آزاد تجارت بونی علم الله محمد کینی کی اجارہ واری فتح بونی عاب اور آئ برطان کے لیے مناب الین اقدام کی ہوگاک وہ ہندوستان کی بآک ڈور براہ راست خود سنبھال لے۔ لارد كيسلرون وزارت كى طرف = تحريك بيش كى كـ كيني

کو مزید 20 برسوں کے لیے جارٹر کی تجدید کروی جائے۔ کمچنی کو بيين ين تجارت كي اجاره داري حاصل ووكي ليكن بندوستان كي تجارت پید پایندیوں کے ساتھ بوری دنیا کے لیے کھول می

عِلَ عَلَى - بديا بنديان كميني كو تقصان حد بجائے كے ليے عائد ک جائیں گی- کھن کے پاس مستری قیادے اور اینے لیے سول

اور دیگر ملازمین کے تقرر کا اختیار برقرار رے کا۔

ولاق 1813ء 10 اور کا مرد کی ساتھ معمولی رد وبدل کے ساتھ معمول کر لیا گیا۔ للا وو محرين ول في حكومت ير زوروبياك بورس بيت وستان كوخود ستجالات کے اور سول مروی کے لیے تقرریات سے ستا لیے کے ورسے کرے۔

1813ء ی کے دوران مخلقہ میں ایک میستشید کی تقرری کے بعد بندوستان بنی کلے بندول میسانید کے سیلنے شروع

### (12) لاروة بليفتكر كادور 1822--1813)

:+1813/3/

لا را المستعملة كلكة عن بانجا- 1811 وص جمونت مدالا والكر مركبا تحاد اس كي يوى على على عدد مرداردل كي حسايت ادر يم ر ہزات چھانوں کے مردار غفور خالت کی اعامت ہے جار برای تل افتدار میں رہی۔ اعدر کی مکومت اوری طرح اس کے قصت سی محل، 1813ء می حد صیات اس علا سے میں اور هم مجالیا سیس انگریزون کی بلکی ی و حملی در دبک سر میش ایا- روسله سردا سہ بتعدومتان کی بھترین فوجوال س سے ایک کا سربداہ تھا۔ اس قنوع میں اس کے اپنے مم جو اور ہو لکر سے ہے جی شال ے۔ الالاء على بندارى موار يجتو ے الگ ہو جائے كيد المير تشان مذكوره فوج كالكمازر الجيف بن كيا تقا- " وحسر يبيشوا باي ر اوَ السحرية ول كل محلوى عن أيها قلاء بينا على المتحسرية ريزيونك ماقة نت مشوارث التششن غيابي راء كوكة يتلي يتناسط وجوا تقاء اتد آیاد کے سلاتے کے بارے میں گا کیاد ادے تا ایس کو اواد

معابدہ کے مطابق انگریزوں سے عالتی کے لیے کما گیا۔ چنانچہ کا نگیاہ کی مطابعہ کے مطابعہ انگروزوں سے عالتی کے لیے کما گیا۔ جمعنی کا نگرواٹ بھی دیا گیا۔ جمعنی کے پریزیڈنٹ نے فیطے کی توثیق کردی۔ لیکن چیٹوا کے ایک گلافتے ٹرمیاک بی ڈائلیے نے گنگا دھر کے خلاف سازش کی اور گرفت کیجوات میشوں نے اسے بے رحمی سے قتل کر دیا۔ چیٹوا کی مزاحمت کے بادجود الفنسٹن نے ڈائلیہ کو گرفتار کر لیا اور مزید تفتیش کے بادجود الفنسٹن نے ڈائلیہ کو گرفتار کرایا اور مزید تفتیش کے لیے قید ٹیل ڈال دیا۔ بیسلنگز کے منصب سنیصالے کے وقت بیہ صورت عال تھی اور گزانہ خالی منصب سنیصالے کے وقت بیہ صورت عال تھی اور گزانہ خالی مناہ

:#1814

12/8/4/3/1

نیپال کے گور کھے: یہ دراصل راجید توں کی ایک نسل بھی جو مرصہ ہوا راجیو تانہ ہے نکل کر نیپال یں آگئی اور ہمالیہ کی ڈائی بیس علاقہ فتح کر کے وہیں اس کئی۔ اٹھارہویں صدی کے وسط بیس ان کا حکمران خود کو نیپال کا راجہ کہلا آ تھا۔ اس نے اپنی ریاست کی سرصدوں میں اتنی توسیع کی گہ الیک زمانے میں وہ رنجیت عکلہ کی ریاست تک بنتیج گیا۔ اس طرح کی گیا۔ اس طرح کی گیا۔ اس طرح کی کہا ہوائوں کی سرحدوں وہ کئی بار برطانوی تحفظ میں حکمرانی کرنے والے راجائوں کی سرحدوں تک بھی بھی گیا۔ اس طرح الله علیہ میں اور کی اور معلوے الجھ جوالی تھا۔ 1913ء کے آخری میں میں وقعہ سر جارج باراہ اور ارز منفوے الجھ بی مشتل آبکہ ضلع پر قیفنہ کر لیا۔ الارؤ بیسائنز نے 25 ونوں کے اندر نہ کورہ صلع کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ بیسائنگر نے 26 ونوں کے اندر نہ کورہ حملے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ بیسائنگر نے 25 ونوں کے اندر نہ کورہ حملے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ بیسائنگر نے 25 ونوں کے اندر نہ کورہ حملے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔

گور کھوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ ملے شدہ منصوب کے تحت جزل سمیلئی نے مطلع کے علاقہ میں گور کھا قوج پر جملہ کرنا تھا جس کی قیادت امر عظمہ کر رہا تھا۔ جبکہ جزل ووڈ کی قیادت میں ایک اور ڈوہزان نے بنوال کی طرف چیش قدمی کرنا

مھی۔ تیسری فوج نے جنزل او کٹرالنونی کے ماشخت تقسطہ پر اور جنزل مار کے کئی در قیادت چو تھی فوج نے برااہ راست نیمیال کے وا را لیکوست کھٹنڈو یہ چڑھائی کرنا تھی۔ جنگ کے اخراجات کے لیے اودھ کے نواب سے 20 لاکھ روپے کا قرضہ البیا گیا۔

:=1814,J129

لیے اور ہے کے نواب سے 20 لاکھ روپے کا قرضہ اسیا گیا۔

سیلسی نے کالڑک قلعہ پر حملہ کیا۔ بیمان پانچ سے گور کھے وفاع

سررہ تھے.. کیلسی نے فورا حملے کا تھم دیا اور خود قیادت کی

لیکن اے گولی لگ گئی۔ 700 افسر اور جوان ما رے جانے پہ

وویژان واپس آگیا۔ آپ کمان جنرل مارش، ویل کے ہردکی گئی
جس نے بے مقصد فاکہ بندی جس کئی ماہ خندتی کمروسیے۔ بالا خر
قطع پر جملہ کرکے اس کی فصیل تو شری گئی تو بند چیا کہ قلعہ پہلے

قطع پر جملہ کرکے اس کی فصیل تو شری گئی تو بند چیا کہ قلعہ پہلے

اسلیہ وسامان کے ساخہ نکل گئے تھے۔

اسلیہ وسامان کے ساخہ نکل گئے تھے۔

جنرل ووڈ اپنے سے کمیں کمرور فوج کو فلکست وینے کے بعد خوفزوہ ہو گیا اور برطانوی علاقے کی سم حدول میں واپس آگر بقیہ تمام عرصہ ہاتھ پہلے رکھے بیشارہا۔

1815ء: بھڑل مارے مرحد ہے آکر 1815ء کے آغاز تک خاموسی بیٹھا رہا۔ وہ کھٹنڈو ہے جملے کے لیے قلعہ شکان توہوں کے افتظار بیس تھا۔ اس نے اس نے اس خادوسی کو دو گرور حصول میں تقسیم کر کے پیش اندھی گی۔ دونوں ہے کورکھوں کا شملہ جوا اور دونوں بری طرح بڑیت سے وہ چار جو ہے۔ مار لے جہی آگے برصا اور دونوں بری طرح برا۔ 10 فرور کی 1875ء کو مرحد برقت آئے برستا اور بھی بیچے بٹنا رہا۔ 10 فرور کی 1875ء کو مرحد برقت آئے۔

15 سی 1875ء: سی ماہ سے کامیاب محاصرے ادور جھر ایوں کے بیعد امر عکھ سیج کے بائنس کنارے پر قبلعہ مالون ٹیں واپس آگیا ۔ جنرل آکٹرلونی ایک ماہ تک مالون پہ گولہ باری کر آمرہا۔ 15 مسکی کو بیہ قلعہ منتخ

SE 1877

موکیا۔ امر علی محاصرہ کے دوران مارا کیا۔ اس دوران ملع كماؤل من الموره فق موكيا- كوركول كي رسد منقطع بوكي ده صلح ير مجبور مو كف- الل ك مطابق امر على تيس بلك اس كا جرنیل بختی علیہ بلاک ہوا تھا)

طويل قدا كرات كے بعد في معرك آرائي كافيسله عدا- سرؤيود أكترلوني نے وشوار گزار مہاڑی راستہ ملے کرے مکون پر حملہ کیا اور کور تھول کو بعارى منصان كے بعد ميدان جوائے ير مجور كر رواء اب اس كے کور کھوں کے ساتھ معاہدہ کیا جس پر وہ فیک نی کے ساتھ کاربند رے۔ معلمہ کے تحت اشمل پایند کر دیا گیا کہ وہ اٹی مرحدول سے تجاوز نسیں کریں گے۔ قبضہ میں لیا ہوا زیادہ تر علاقہ انہوں نے واپس کر دیا۔ اس جنگ نے انگشتان اور نیمال کے درمیان روابط پیدا کروسیتے۔ ب شار کور کول نے انگریزی اوج میں شمولیت اختیار کر لی- ان کو كوركها وتعشن مين بحرتي كياتميا- اتني رجمشون في بعد مين 1857 ءكي بغاوت بن انگستان کے لیے زیرات خدمات سرانجام دیں۔

كور كلول كر ساته بتلك بيل كميني كي ابتدائي برعثول في ولي ریاستوں میں ہے چینی تصطاوی ۔ قصوصاً ولمی کے صوبوں برلمی اور متحد ا ك حكران كيني كي أرفت الكات كم الحات كالمربية

علام ماتھ برار بلااروں نے 1815ء وسطی مندوستان میں :#1818-1816 الوت مار شرورع كردى- امير فالناف من مرحدول يه فطره كمراكر ولا - مريث مروار وشقى يرار آئ اور فوجين أتضى كرف الله مستنكر نے امير فان كے خلاف اتحاد بنانے كى كوشش كى ليكن كامياني شه الوقي-

ینداد اول کے بہت ہوے افتار نے اقلام کے علاقے جملہ آنیا اور 1+1815 P114 زيروست اوث باركي-

تقریبا آدسی پاداری فوج نے مجنی کے علاقے سنتو سرکاریر 7+18763343 حملت کیا اور ہورے علاقے کو بہاد کرے رک دیا۔ مدراس ے الكريزى فوج ان كے ظاف كارروائي كے ليے تكى الكن وه اس 一色がはとこぎと

169

بيرار كا راجه ركمو بي جوليل مركباء ال كا عاهينا يقيلاناد جمائي الإصاحب بنا- اس في بموضع ك يسيخ كاو عمل كرويا اور کھنی ے سورے بازی کرے ایک معلم و کیا جس کے تحت المريزول كى 8 بزار افرار به مشتل ايك اعدادى افوج كى چياؤنى عاليور عن قائم كنا معقور كرايا-

كميني ك علاقے يى چذاريوں ئے نئى وخل اعدازى كى- تاكيبوركى فوج 100 ئے ان کا چھے آگیا کو وہ آیک بار مجر پھاک گئے اور منتشر یو کرا ہے ملاقے 16 836 - 2 July 1

سال کے عشروع میں بیٹھنگار خود سیدان میں اقراء اس کی مملت میں ایک لا كا جين بسراد سايتي تخد بندوستان على برطانوى برتم كے في اتّى بوى الوج كا اجتماع يبلى وفعد والقاء بمشتكز في بندى جوده يورا ادرد عد يورا ہے اور او رکوٹ کے راجاؤں کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا اوس سدھیا کو فیرجالداری کے ایک معاہدے یروعظ کرنے یر مجبور کیا۔

مرين قوت كاخاته: رُماك تى دُانگايا قيد ، فكل جاك ش كامياب بهوكيا اور بينا عي باق راؤ كا مشراعلى من كيا- بلتك راؤك ا محریدال کے خلاف زیروے جی تالیاں شروع کر وی ۔ بظاہر دو ب ب بكرية الإل ي تخفاسًا لي كروبا تنا- المنتشن ت بمثل ي فرج کو ہوتا کے لیے کوچ کا علم ویا اور باتی راؤے وو لوگ اتفداد میں کما اك يويس كفظ عن اس يا جلك كافيله كرك- علاده ازير الي تمن برے قلع اور رسماک کی ڈانگ اعمر رول کے حوالے کروے۔ ولی راؤ

: 1817

نے پھیچاہ سے کام ایا۔ ورین انگا تھریزی فوجین نمودار ہو گئیں۔ باتی اور بھیٹی ہے اور بھیٹی ہے اور بھیٹی اور بھیٹی کے دوالے کر ویک اور بالگید کو بھیٹی کے دوالے کر ویک اور بالگید کو بھیٹوا نے بہتری قبول کر گئی کہ معاہدہ مطلبہ واللے باتی کے تحت بھیٹوا نے بابیدی قبول کر لی کہ وہ کسی مریش دیاست یا غیر مکی طاقت کی سفارت ایسے وربار میں منین رکھے گا اور خود مکمل طور پر برطانہ کی دیئر بیٹے ان کا احتمار کی بائی رہ کے جانچ مربئوں کا اختمار اعلی ختم ہوگیا۔ بیٹا کا دربار تاکیور اور اندور کی طرب مختم کر دیا گیا۔ علاوہ المربی جیٹے اکو ساگر استسمن ایسے تحفظ کو ساگر استسمن ایسے تحفظ کے لیے بیٹا سے وہ میل دور انگریزی چھاتی میں چلا استسمن ایسے تحفظ کے لیے بیٹا سے دو میل دور انگریزی چھاتی میں چلا استسمن ایسے تحفظ کے لیے بیٹا سے دو میل دور انگریزی چھاتی میں چلا استسمن ایسے تحفظ کے لیے بیٹا سے دو میل دور انگریزی چھاتی میں جلا ایک ماہ بعد بیشوا انگریزوں کے خلاف فوج منظم کر تاہوا کیل گیا۔

ااء! میشوا رکی فوج گی ایک بست بردی تعداد کے ساتھ برطانوی رجمشاں کے قریب فیصہ ان ہوگیا۔ بونامی برطانوی ریزیڈ تی پہ حملہ کر کے اسے جلادیا کیا۔ جوائی کارروائی میں چیٹوا کی ٹا تجربہ کارفوج بے گئی۔

باتی راؤ فے ہتھیار ڈال دیئے۔ مرینہ سلطنت ہو 1669 شن شیواتی کے ہاتھوں وجود شن آئی تھی جیش کے لیے ختم ہوگئی۔ ناگیور کے راجہ (ایاصاحب الخاانجام: ایا صاحب نے جمی ہاتی راؤ کی طرح الحکریزوں کے طلاف کارروائی کرنے کے لیے فوج تیار کہنا شیول کر دی۔ برطانوی ریزلونٹ مسٹر جینکاز نے اے شعبہ کی۔

ایا صاحب نے اپنے وہاد میں چذاریوں کے سفیر کی تحظے مثروں نار راف کی۔

إلى صاحب في روزي ف كويتالي كريضًا الت مروز الفاول كا

یدو تک رخاندان کی علومت کا خاتمہ اسکی باتف نے اپنے مسائی ۔ فیصل کو حقیق کور زینا موا۔ وہ پیمان سر بیدار سیمینی کا مسلوب وہ پیمان سر بیدار سیمینی کا مسلوب دیا ہے۔ مسلوب نے متحور مسلوب کے متحور مسلوب کے متحور مسلوب کے متحور مسلوب کے متحور مسلوب کی دیا ہے متحال کی دیا ہے ہیں کا معالم کروا نے مالی مسلوب کی متحور سے میں کرفیار مسلوب کے دیا ہے متحور کے متحور کی اور اور ادائش و ریا میں پیسینک سے کی اس کرفیار کی اور دیا میں پیسینک سے کی اور دیا این مسلوب کی اور دیا میں کرویا دیا ہے۔ کی متحدر ان مسلوب کی اور دیا دیا دیا دیا ہے۔ کی اس کو دیا این مسلوب کی اور دیا دیا ہے۔ کی اس کو دیا ہے۔ کی اس کو دیا این مسلوب کی اور دیا دیا ہے۔ کی اس کو دیا این مسلوب کی اور دیا دیا ہے۔ کی اور دیا دیا ہے۔ کی دیا ہے۔

شب القيات ميد ال مين التراكي جبك التي قوات غفور خالنا كا المستجمات الدرجة على قوات غفور خالنا كا المستجمات الدرجة الكراسية الكراسية الدرجة الكراسية الدرجة المراكية الدرجة المراكية الدرجة الكراسية الدرجة التحريق المنظم المن المنظم المنظم

1+1817

s+1817 = j1

14 HB 17,6<sup>2</sup>

1+1917 -

میں کی کر کے اے چھوٹی می ریاست دے دی گئی۔

1817ء کے اختام کے بنداری مغذات رہے لیس انہوں نے کوئی انتائی اقدام نہ کیا۔ مربیہ راجاؤں کے زوال کے بعد پنداریوں کے تین سرداروں کریم خان چیتو اور واصل محدف صورت عال سے فائدہ افعافے كا تهيد كيا- انهون نے اپنی فوجیں ایک جگہ جمع کر ویں۔ لارڈ ہیںفنگار بھی میں جاہتا تھا۔ اس نے پریزیڈنی کی فوجوں کو تھم دیا کہ ان لفیروں کے مرکز بالوہ کو تھیرے میں لے کر کاری ضرب نگائی جائے۔ يتذاريوں كے متنول مردار فرار ہو گئے- ان كى فوجين الكريزى سیاہ کا نشانہ بن محکیں۔ کریم خان کی فوج کو جزل ڈو تکن نے متاہ كيا۔ چيتو كے سابيوں كو جزل براؤل كے ختم كيا۔ جبك تيسرى فوج الگریزوں کے حملہ سے پہلے بنی تتر پتر ہو گئی۔ اس کے سردار محد واصل لے خور کشی کرلی۔ لڑائی کے بعد چینے جنگل میں مردہ عالت مين پايا كيا- كريم خان كو وائيل جلن كي اجازت وے وي گئے۔ وہ امن قائم رکھنے کے وعدہ کے ساتھ ایک چھوٹی ک ریاست میں جا میٹا۔ پیڈاری منتشر ہو گئے اور پھر مجھی متحد نہ ہوسکے۔ امیر خان اور غفورخان کی قیادے بین چھاتوں نے سر الطلياليكن انهيس بيهي كجل ديا كيا-

سندھیا ہی اب ایک ایسا مقامی حکمران رہ گیا تھا جس کے پاس فوج بھی یا وہ نام نماد خود مختاری کا دعویٰ کر سکتا بھا۔ لیکن اس نے اپنا آپ سمپنی کے حوالے کر دیا تھا۔ ہندوستان اب انگریزوں کا تھا۔

ہندوستان میں پہلی مرتبہ بیضے کی غوفتاک وبا پھوٹ پڑی- یہ مب سے پہلے مکلتہ کے قریب صلع جیسور میں نمودار ہوئی- پھر

پورے النظیا کو حتائز کرتی ہوئی براعظم یو سب سے جا پیچی۔
یورپ ہیں اس نے ہردسویں فرد کو ہلاک کیا۔ بیورپ ہیں چیلتی
ہوئی سے ویا انگلتان میں بیخی اور یہاں ہے اسریک سنظل ہوگئی۔
تو سبر 1817ء میں ہیں گئز کی فون ہے اس کا حسلہ ہوا۔ اس
کی آلودگی کھکٹ ہے آنے والے ایک وسٹ کے ساتھ واروہوئی
اور فون کو اس وقت اپنا نشانہ بنایا جب وہ سند سسل کھٹڈ کے
دیریں علایہ ہے گزر رہی تھی۔ کئی ہفتوں سیک شاہراہ الاشوں
اور دم اور تری علایہ ہے گزر رہی تھی۔ کئی ہفتوں سیک شاہراہ الاشوں

173

پیٹوا یاجی رااؤ بیناے فرار او کر جنوب کو فظاند او ر رمباک جی والك ع جا ماء دولوں في 20 جرار ساتيون كے ساتھ انگریزوں کی ایک نفری یہ حملہ کر دیا جو کیچین شاتھیں کی قیادت میں سقر کر رہی تھی۔ شاقین بوی مشکل سے کاسیاب ہوا۔ مرہے منتشر ہو کر عِمال گئے۔ جزل سمنے نے کمان، ستبھائی اور ستارا کا رخ كيا- جس ف فورا يتصار ذال ويا على راؤ بحاك كيا لیکن بالانشرات مرجان میلم کے آگے بتصیار ڈالستاری ۔ بابی راؤ كو با التاهده معزول كرويا كيا- لارؤ بينتنكتر في ستارا كا راجي اس خاند اان کے ایک فرد کو بنایا شے پیشوا تال نے افتدار سے تكالا تقاء ياتى راؤكو مركارى قيدى بنا ديا كيا - 30 17 من جيمائى جائے والی بساط الف گئی۔ جب ستارا کے راجہ سا ہونے بالاجی وشوا عائق كو اينا پينوا بنايا تھا اور پينوا خود على حكسراك بن بينے تے۔ (1857ء کی بغاوت میں سائے آئے والا ناسا صاحب باجی راؤ كا لے يالك ينا تقاء نا صاحب كى سوت كے بعد مردث خاندان کا ویا جانے والا سالاند وظیف اگرے وال نے بتد کر دیا) مرونوں کے ساتھ اس آخری جنگ ٹی مل گافات مسالسے اور

£ بينوري 1818ء:

:01817=1

### کمینی کا آخری دور (1823ء-1828ء)

لارؤاميرس: (1823-ء-1858ء)

الراد ایمنشکاری روا علی کے بعد کونس کا سینتر مجبر مستمایته م سعید سدی گورز برای بنار بورڈ آف کنٹرول نے لارڈ اعمر سن کو وائسہ اللہ ہے جسمہ بناویا۔
اکھیں سے محلوف المحبر سے محلکت پہنچا۔ وقتی طور پر بر بیوں سے جنگ سعید مصروف ہوگیا۔ آو ا کے برقی پہلے سلطنت پیکو کے محکوم شے سے پھر آزاد ہو گئی ہوگیا۔ آو ا کے برقی پہلے سلطنت پیکو کے محکوم شے سے پھر آزاد ہو گئی ہوگیا۔ اس نے ایس کی قیادت ایک مہم جو ایل میرا کر رہا تھا ہے ہے۔ نے بھٹ ایر میں ہوگی ہوگیا۔ اس نے سیام سے تینا بیرم پھٹوں کو متعدد مواقع پر شکت دہی۔ سے تینا بیرم کی ایک محکوانوں کو اطاعت پر محبور کیا اور پھر پوری آبنا ہے سے کا حاکم بن ایک محکوانوں کو والاحت پر محبور کیا اور پھر پوری آبنا ہے سے کا حاکم بن ایک محکوانوں کا دولو آباد رجم و بر کا حاکم بن ایک محبول کا دولو آباد رجم و بر کا حاکم بن ایک ایک سے کا دارا محکومت آوا تھا۔ برما کا جادشاہ سے سے کے مسلمیند کو مسلمین کے اور تھا کو میں گئی اور برکا حاکم بن کہنا آبھا۔

ہوئے اور اسے بھی کرکے الحاق کر لیا۔ 1823ء ارکان کے ساحل بیر انگریزول کے جزئیرے شاہ پوری میر برمسے نے قبط اسیر گزرد کے اہم قلع بھی انگریزوں کے قیصہ بی آگئے تھے۔ الارڈ بیٹیٹنگز نے ہندوستان میں پرلیس کی آزادی کا باضابط اطاان کروہا۔

1819ء سر شعفورہ رسفلانے گورٹر آف ہوجور القبان گوت اے سٹگار لار کا جند لے لیا۔

فظام عيدرآبادا فوجول كر جماري اخراجات اور اين وارير چنورالل كي رموائے زماند بدانظای کی وج سے قرضول کے بوج سے دب کیا- مصرف پالرايد كوات بزے اشتياق ي قرضه ويقي رائل- يمال تك كه بير رقم آئی برور کئی کہ اس کی والیس مالوی کی حد شکہ باقعکن ہوگئی۔ پالمر ہاؤس تے حصہ وارول نے حدید آباد عن غیر ضروری اور ورسوخ عاصل کر اپیا-ان ونوں حدر آباد میں اگریز ریزیٹن مظاف تھا۔ اس نے استنگز سے مداخلت كى كي كما- يُستُكُلُو ف إلمرايدُ كا كو مزيد قرضه وسية س روک دیا۔ اس نے علم ویا کہ ٹالی سرکار کے محاصل اور لگان فورا خبط كر ليے جاتي اور اللين قرف دياق كرنے كے ليے استعال مي الايا جائے۔ یکن عرصہ بعد بالرایند مینی دوب کی۔ بیشنگر ای معافے ش یت بدنام ہوا۔ کے تک پار فائدان سے اس کے مراسم تھے۔ اس پر اثرام عائد كيا ألياك وه يالم اجدُ كوه كي متعدد كالل اعتراض كادروا يول كي اجازت وينا ربا مكر مراعلت اس وقت كى جب منكف كى وج س معالم زیان زد خاص و عام ہوگیا اور اس کے لیے پالر خاندان کو مزید خراب کرنا

1822ء لارڈ مینٹنگڑنے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا اور علم جنوری 1823ء اور اور کیم جنوری 1823ء اور اور کیم جنوری 1823ء اور اور کیم کا کر بندوستان آیا اور کیم کا کر بندوستان آیا تھا۔

:+1825

کر لیا۔ وہاں موجود مختصر می فوج کوت تنظ کر دیا گیا۔ اعدر سے شاہ پوری ہے تاہ اور آلا ۔ اعدر سے شاہ پوری ہے ہے ا پوری سے برمیوں کو اٹلالنے کے لیے آلیک فوج ردانہ کی ادر آوا کے بادشاہ کو برے مدنب انداز میں ورخواست کی کہ بزرے پر حملہ آدر بوٹے والے شریعتدوں کو مناسب عزا دی جائے ہو المعدر سٹ کے زویک محض لیرے بھے۔

ان المروز المرو

د ممبر1824ء: مسابئڈولا اپنے 60 ہزار ساتیوں کے ساتھ سمیمبل کی فوق پر حملہ آدر ہوا۔ اگریزوں نے اے دو مرجبہ شکست دی۔ بالاخر دہ دوٹاپیو کی طرف لیسیا ہوگیا۔ اگریزوں نے تحاقب کیا اور شرکو محاصرے میں لے لیا۔

مہابتدُولا آیک راکٹ لگنے سے ہلاک ہوگیا۔ دوناہو نے ہشمیاد الل دیئے۔ کیمیل نے آئے بوس کر پروم شہرے بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں اے آیک بھی کارٹوس استعمال نہ کرنا پڑا۔ کیمبل نے یہاں رک کر آسام کی مهم کے منابع کا انتظار کیا۔ وہاں کرال

رجرؤ ركى كمان ميس محيجى جانے والى افوق نے رنگ يور اور ساست فيح كر ليے آسام سے برميوں كو تشكال ديا اور ليحر جزل ميك بين كى كمان ميں آگے بڑھ كئى۔

:F1825&21

جزل میک بین الرکان بین داخل ہو لیام برمیوں نے بہاڑی علاقے کا بمادری سے دفاع کیا لیکن جزل میدانی علاقہ بین داخل ہوئے کے لیے اپنا راستہ بنائے بین کامیاب ہو لیام انتخریز ارکان کے دارالحکومت کے سامنے پہنچ کتے۔ آوا کے دربار سے بھاگرات کیے گئے الیکن کوئی جیجہ نہ آکل سکام

ار میر 1825ء: کیجیل نے آوا ہے بلخار کر دئی۔ برمیوں نے مزاحت کی بجائے راہ فرار اختیار کرلی۔

177

فروری1826ء: وو فیصلہ کن کارروائیاں کی تحکیں۔ بیدی تخلیت سے ووجار ہوئے - آوا ہے وہو دلن کی مسافت پر باعدادہ شا۔ انگریز وہاں پنچے- بری بادشادتے اطاعت کرلی۔

1826ء برما کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ برمیوں نے آسامی بعد (مینامیرم کا ایک صوبہ معاہدہ کیا گیا۔ برمیوں نے آسامی بیت (مینامیرم کا ایک صوبہ کینی کے حوالے کر دیا۔ صوبہ کینی کے حوالے کر دیا۔ صوبہ کینار میں عدم مداخلت کا وعدہ کیا گیا۔ وس لا کھ بیونڈ آوان جنگ اوا کرنے کا وعدہ کیا اور آوا میں برطانوی رہزیڈنٹ کی آمد قبول کرئی۔ کرنے کا وعدہ کیا اور آوا میں برطانوی رہزیڈنٹ کی آمد قبول کرئی۔ برطانے کو 13

رما کی اس کملی جلک (1824 - 1826ء) پر حکومت برطانسے کو 13 الکے بولڈ انٹراجات اور الگفتان ٹی عوام کی عابت یدگی برداشت کرنا روی۔

اکٹی 1824ء: جنگ کے دوران بنگال کی 37 دیں دلی انسٹری جے بیرک پور میں مصین کیا گیا تھا۔ رنگون تھیج جانے کے احکامات کے خلاف بخاوت پر اثر آگئی۔

المالاه: بنگ کے خاتمہ یرای مقام پر دوبارہ کملی بغاوت سریا ہوگئی۔

== 1826 (5) == 18

الارد كومير ميم كى قيادت ش كينى كى قوج في الريت يورك قلمه ير حمله كيا في ناقال تنخير سجها جاماً قله بحرت يوركي رياست ملک کے قدیم باشدول الحق جانوں نے معل سلطنت کے اختیار کے واوں میں قائم کی تھی۔ ان ولوں اس پر درجی سال کی حكوست تقى - (624ء) اس في يو حكومت رياست ك عاد وارث اس بلدام علم على على الله المدام على علم عاميدا ف الكريزول كو مدو ك ليه بلاليا- چنافي كومير ميم كو روات كيا آبیا۔ بھرے پور کی تنفیر کے بعد ورجن سال کو برطانوی قیدی بنا كر بنارس بهيج ويا كيا- برطانوي تحفظ مين بلديو عليه كا داج قائم

1827ء المعرسة كو يادلين في يماكي في كم سلام الل عاويا- وه فرورى 1828ء كوواليل الكشان روانه يوكيا-

### الرد بنتك كادور: (1828 م-1835)

181828 Juga4

ارڈ بٹٹنگ کی تقرری تمینی کی رضامندی کے خلاف ہوئی تھی۔ ماتهم وه 4 جولائي كو كلكت في كيا- داجيوت رياست جود فيورش باغی مرداروں کی مرضی کے خلاف انگریزوں نے راجہ مان عظمہ

راني كو تقم وياك يوري طرح فكومت وتكوي مندهيا كو تنقل كر

دوات راؤ سدها الولد مر آلياء بتلقف في اس كي يود لواتي كو تحم را ك كوفى ك إلك بينا ابنا ك- رائى ف ترجى عريول يس سے أيك الأك عالى عال جاء جنكوى عد الله الله الله على الله 1830ء على ير ك بالك رواني سے جنگ يو ال آلياء علاق نے

179

ہے بور علی وزیر نے راجہ اور اس کی ال ارائی اکو زہر وے کر بلاک کر دیا اور خود عکومے کرنے لگا۔ برطانوی ریزیڈٹ نے بداخلت کی اور حکران فائدان کے واحد زندو مگر کسن وارٹ کو سخت پر مٹھا دیا۔ اس کے بالغ ہوئے تک المرتبية تك المور تكوست غود عبط ل المقد

اوده (4 183ء): مسترميذاك تے نواب ادرو كى يد نظمى اور حكومت كى فرايول كى جمال عين كى- نواب اوده قرام محاصل خود بیزید کر کیا تھا۔ نواب او دوند کو کورٹر جنزل نے تخی ك ما تو تنبيدكي.

بھویال (2020ء): بھویال کے ساجہ کا انتقال ہوگیا۔ اس کی بيوى عندر ويكم عكومت سرن كلي-جاس وارث راب كالمتعا 1835ء میں برطانوی عکومت سے بدو کا طالب ہوا۔ بنتگ نے بداخلت كي اور ا على تخت تنظين كرويا -

كورك (1834) والله على مالل کوراک کا الحاق میجنی کے علاقے سے کے دیا۔ اس علاقے میں وريا راجه 1820 = مين مورو في عكمران بنا مختامه ان ف تخت نشيتي كا أفادُ عن الني رشت والرول ك الجاعي فحل مع الما تا- 1834 م ين ويرا راج في محيني مح ظاف اعلان جنك كرويا- دراي ے کہنی کی فوق نے ہے تھا۔ کرے اس کے دارا لکومت پر قبط كرليله يؤكله حكسرات خاتدان كالوني قرر مسويره نبين تفااس لي بنتك في كوراك كا وسيع عداق كمنى كى مسلت بين شامل أرابياء مجار (1830) على تحار كا عال يديا إلى جلك كروران يرطانوي تحفظ بين تف - 830 ء من اس كا حراج كروند چندرالاولد

عيدوستان - تاريخي فاكه

مرکبا۔ چنائیجہ اس علاقے کا الحاق بھی تمہنی کے علاقے سے کرویا تکمیار

180

187L - 2

ویلز لے نے میسور کے سابق حکمران خاندان کے ایک کمن کو 1799ء میں قبت نشین آیا تھا۔ تب داج کی حمر محص پائی بہر استخیار چیائیج پورٹیا کو اس کا درئیر اور مملکت کا حمران بنایا آلیا تھا۔ راج نے پائی بورٹیا کو اس کا درئیر اور مملکت سنجھالے اور پورٹیا کا راج بر طرف کر دیا۔ نویٹوان راج نے فرزائد ہے وردی ہے لٹایا اور مقروض ہو آیا۔ رعیت کو جمرو تقروے ویلیا۔ 1830ء میں راج کے ظلم و سنم ہے تک آ کر تقریبا آوجی مملکت میں بخات ہے تھا۔ آ کر تقریبا آوجی مملکت میں بخات ہیں واج پیٹوٹ یوٹ یوٹ کے الحاق کا امالان کر دیا۔ راج کو سالانہ 40 جزر پوئل نے میسور کے الحاق کا امالان کر دیا۔ راج کو سالانہ 40 جزر پوئل نے میسور کے الحاق کا امالان کر دیا۔ راج کو سالانہ 40 جزر پوئل نے میسور کے الحاق کا امالان کر دیا۔ راج کو سالانہ 40 جزر پوئل نے میسور کے الحاق کا امالان کر دیا۔ راج کو سالانہ 40 جزر پوئل خریب پختری جد کے ساتھ معتول کے بیش میں بخاول کے میسور کے گئی میں بخاوت پر تھا تھا۔ انگریزوں نے محاصل کے بانچوں کے بیش میں بخاوت پر تھا دیا گئی ہوں بخاول کے میسور کے بیش میں بخاوت پ

بنگال میں افاوت: بنوب معنی بنگال کے علاقوں رام گڑوہ پالاماؤہ چھوٹا ناکیوراور بنگورا میں جنگی قبیلوں کوئی فیصانگر اور سنتال نے شورش بہا کر دی۔ اے بوری سفائی سے دہلا گیا۔ کلکنت کے قریب باراست کے علاقے میں جسی ذہروست فساوات بھڑک اشحاد میمال میشو میر کی قیادت میں جنوئی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خوٹریز انسادم ہوئے۔ برطانوی رعمشوں نے قمادات یہ قالوپایا۔

1827ء: الدورات في رتبيت على (شير الادرات مراسم برحات الدورا بنتك في بسي 1831ء شيل اس كالعادة كيا-

1933ء امیران شدہ کے ساتھ حجارتی معاہدہ کیا الیابیس کے تحت راج رنجیت علق کی مدد سے پہلی و قصہ دریائے شدہ کو آھیدورفت کے لیے کول دیا گیا۔ شدھ کے آئی سفر کی اجازت نے شدھ مینجیاب اور افغانستان میں کہم نی کے لیے راہ جموال کردگی۔

ینتک ااور کلکت کے اضران کے درسیان پیچنتائش شروع ہوگئی جس کا سب شخواہوں میں شخفیف تھی۔ کی کی دسم بر بیابندی مائد کردی شخل۔ قانونی اصلاحات متصارف کرائی گئیں۔ استقل کو ممسوع قرار دے دیا گیا۔ عدل و انصاف کا معیار بهتر بنایا گیا۔ 1803ء میں بنتگ نے مقای لوگوں کے لیے کلکت میں سینے کل کالج کی بنیاد سے تھی۔

شال مغربی صوبوں کے لیے الگ بربریڈٹی قائم کی گئی۔ ان کے لیے تی سرچم کورٹ اور اور ڈ آف رہے تو کا قیام اللہ آباء میں شمل می الا آبا۔ ان صوبوں میں 30 سال کے لیے مندونت ارااضی کیا گیا۔ اوس کام کو رابرٹ برڈ نے مرانجام دیا۔

وین سولر ایشد ادر تنظیل کمپنی نے سیح احمر کے ذریعے وخالی جمازوں کی آمدور مخت شروع کی آ جندو حسال اور بیرطنانیے کے درمیان فاصلہ دوماہ کم جو کیا۔ سے کمپنی 1842ء میں قتائم سے وکی شے برطانیہ اور کلکت کی حکومتوں نے بھر ہوسیدہ دی۔

یار لیمانی کارروا نیالی: ایسٹ اعزیا تھینی عہدار آیہ بار گاراپنی مرت پارٹی کا برائی کا ایک بارگاراپنی مرت پارٹی کر چکا تھا۔ پر الی بحث برائے تکا ہے ہے گئی۔ گئی۔ لیکن اس وقعہ آزاد تجارت جرتوں طور پر فوقے کے گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی کے ساتھ تجارت سمجی آج ول کے کھول دی گئی۔ گئی تجہدت کے فلاف کیاں کی آخری تجیارتی اجازہ داری جی فشتم ہو گئی۔ ہندو مرتان میں خال مغمل صوبوں کے لیے جو تھی پرینڈ کی کی منظور دی یار ایسینٹ سے ماعمل مغمل صوبوں کے لیے جو تھی پرینڈ کی کی منظور دی یار ایسینٹ سے ماعمل مغمل صوبوں کے لیے جو تھی پرینڈ کی کی منظور دی یار ایسینٹ سے ماعمل مرکز کا تی ورٹر جو لی کو صوبوں میں

### لارژ آک لیتژگار ور (=1842-¢1836)

آک لینڈ نے کلکتہ میں حکومت کی وحد واریاں سنبھالیں اور T# 18367 A20 بالرسنن كى تر غيب يرافشائستان ك ساتد جلك چيزدى-

### افغان حكمران خاندان

1757ء میں احد شاہ درانی نے دہلی تھیا۔ 1767ء میں اس نے پانی پت میں مروطوں کے خلاف خوفتاک جنگ کی۔ وہ ایدالی یا دروانی افغان قبیلے کا سروار تفا۔ ا 176 ء میں واپس افغانستان آگرائی نے کالی میں محکومت کی- (مار کس نے جو کماب استعل كى ب وه غلط طور ير كابل أو احمد شاه حراني كادا را تحكومت بناتي ب- وراني كا وارا محكومت فكرصار تفا- اس نے وین رفات بائی-) ور انی كے انتقال ير 1773ء ميں اس كا بينا تبورشاه (1773ء-1792ء) برسرافتدار آيا- (دي تيبرج منزي أف انديا کے مطابق تیورشلو 1793ء تک مسلمران رہا، تیورشاء کے دور میں یارک زئی خاندان كويهت عروج علام بارك زئى قبيل كالسمريراه بائتده خالت كسترور تيمورشاه كاوزير تفامه تیورے ایک وفعہ طیش ٹی آگر بارگ زیروں کے ایک فرد کو قبل کرا دیا۔ بارک زئي مشتعل مو گئے- انہوں نے بغادے كردى-

تیور نے پائندہ خان کو گرفار کر کے قبیل کرا، دیا۔ بارک زئیوں نے مدور رئول (ميمورشاه كے تحران فيد عدان) عون كايدا لين كى فتم كالى- تيور الانا كيا اور تخت اس كے بينے زمان شاہ كے ياس چالا كيا۔ الدار كس فيد بات جس ككب ے اخذ كى ب ده اس مرحل ير جلى غلط معلومات ميا رتى ہے۔ تيوركى موت رپائندہ خان نے زمان شاہ کو تحت ہے ستھایا تھا۔ زمان شاہ نے وزیر کے بوصف اللاسة الله ورموخ مع چينكارا يات كالياء الهارا ياسيده خان كا قبل كراويا- اس موث پر بارک زئول اور سدوز کول کے درمیان اوشنی کی آگ پھڑک اعظی۔ حوالہ:

او كل كور غنث كے معاملات يلى بداخلت كے ليے وسيع افقيارات مينا كرويخه مقامي گور فروں كو سمى كونسل يا قانون سازي كى اجازت شيں تھی۔ گورٹر چزل ہی تمام اوگوں کے لیے قوانین رائج کرنے کا مجاز تھا۔ ان میں مقامی، بورین اور تمام عدالتیں بھی شامل تھیں۔ بورے بندوستان کے لیے ایک ہی ضابط قوامین تفکیل وینے کے امکانات کا جائزہ کینے کے لیے میش قائم کیا گیا۔

## سرچارلس مشكاف (عارضي تورزجزل)

عاراس منكاف، آكره كأكور ترققاء عيوري انتظام كالياء على وترجزل بنايا کیا۔ کورٹ آف ڈائزیکٹرز کی خواہش تھی کہ پارلیمیٹ اے نی مدت کے لیے مستقل گورنر بنزل بنا دے لیکن حکومت اس منصب کے لیے نامزدگی کا اختیار قطعی طور پر اے باتھوں ایس ر کھنا چاہتی تھی۔ مگومت نے لارڈ پیٹرزیری کو نامزو کر دیا لیس اس سے پیلے کہ وہ اپنا منصب ستبھالاً اوربول (قدامت پیندون) کی حکومت ختم وو كل اور ان كى عبد و بكر البرل برسرافتدار آسكة- يورد أف كنفرول بين وبك يارتى ك يريزيدن مرجان باب باؤس في يشمري كا تقرر منسوخ كرك لادا آك لينؤكو

جاراس مفکاف نے ہندوستان میں آزادی صحافت کا اعلان کر دیا۔ اندان على الله إلى الورث، ك والزيكم بحث براتم موعد انبول لية بندوستان مين بمتري خدمات سرائجام دينة والي اس عهديدار = اتنا تاروا سلوك كياك وه سول سروس عصطع ووكيا اور أك ليتذك بندوستان منتجة أي وووالين الكستان جلا كيا-

اسلرى أف وي اقفانيز يائى فريز-- دي تيسن استرى آف اندُيا علد يجم وغيرها

1792ء: زمان شاہ

B0814:

ہندوستان کی موجد پر فیر معمولی عسکری سرگر میوں کے ڈریعے زمان شاوئے سمپنی کو نارائش کر لیا۔ ہندوستان کے بارے میں اس کے منصوبوں کو بارگ ذرئیوں اور اس کے جار بھائیوں نے عملی صورت نہ اختیار کرنے دی۔ یہ بھائی شجائ الملک محبودہ قیروز اور فیصر محقہ پا بحدہ خان کے بعد بارگ زئی فیلے کا سردار اس کا بیٹا فیج خاد دیا۔

زمان شاہ بندوستان ہے شملہ آور اولے کے لیے چاور بانٹیا تو منتی خان کے زمان شاہ بندوستان ہے شملہ آور اولے کے لیے چاور بانٹیا تو منحود کی محکوراتی کا علم بلند کر کے تقد طار پہ قبضہ کر لیا۔ زمان شاہ او النے پاؤں واپس آغا بڑا۔ واپس بر اے گرفتار کرکے اند صاکر ویا گیا۔ اس کی بقیہ زندگی ہے جارگی کے ساتھ فید میں گزری۔ شجاح الملک جائز جانشین تھا۔ اس نے فورا کائل پر حملہ کر دیا لیکن تیج خان نے اے قلات دے کر واپس بھٹا ویا اور مجمود شاہ کو باقاعدہ تحت نتیمن کرویا۔ محبود شاہ کا اواجہ تحت بر سرافتد ار رہا۔

وا و: المان شاہ کے تیسرے بھائی فیروز نے اس دوران بیرات اور پیوشتے بھائی فیصر نے قد حارب قبلنہ کر ابوا۔

کابل میں ورائی خاند ان نے شاکدین کی انتہجات پر شجاع الملک واپس آ ایار اس نے ناجائز قائشین کو قلت دی اور کابل کا تخت سبھال لیا۔ شجاع نے بھا بھوں کو معاف کر دیا اور اسپس جرات اور قائد عار کے گورتر ہنا دیا۔ فتح خان فرار ہو کیا۔ اس نے قیصر کے ساتھ لی کر تن سادش کی اور شجاع کے خلاف ملم بخاوت بلند کوا دیا۔ شجاع نے سازش کیل دی اور قیصر کو معاف کر دیا۔ اب فتح خان نے مجمود شاہ کے بینے کامران کو ایت والم فریب بین لیا دوراس سے بغاوت کراوئی۔ اس کو کے در قیصر

ے قد حار کے لیا۔ ایک بار بھر بخاصت کیل وئی تھی اور شجاع نے ایک بار بھر اپنے بھائیوں اور باتھوں کو معنا ف کر دیا۔ مخ خان کے دوبارہ قیمر کو شخاع کے خلاف بغاوت ہے آمادہ کر لیا۔ دو توں نے بٹاور پر قبضہ کر لیا۔ باتیوں کو ایک مرتبہ بھر مختلت ہوئی اور اشیس معنف کر دیا گیا۔ 1810ء میں فتح خان کی بغاوت کا میاب ہو گئی اور اشیس معنف کر دیا گیا۔ 1810ء میں فتح خان کی بغاوت کا میاب ہو گئی اور شاہ شجاع کو فرار پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ کشیر میں گئرا گیا۔ تشمیر کے مراج نے اس سے آلوہ فور الشخصیانا چاہا کیکن شخاع جاک نظا اور لاہوں میں رنجیت شکو کے باس بھی گئیا۔ کا گئیا۔ کا گئیا۔ اور اس سے اس نے تشمیر پر ممل کیا گئیا۔ اور اس سے اس نے تشمیر پر ممل کیا گئیا۔ ایک میں خوب آل گیا۔ وہاں سے اس نے تشمیر پر ممل کیا گئیا۔

18E

محوو شاہ کرور اور اجمق حکموان اظافا۔ تمام اختیار و افتدار من خان اور بارک نہ کیوں کے بھائی دوست محمد ارک نہ کیوں کے بھائی دوست محمد سے ارک نہ کیوں کو مشتقل کیرہ کے کا مضوبہ جایا لیکن پہلے انہوں نے شام افغانشان کو ایک مراز کے تحت الانے کی حکمت محملی ہے کی۔ انسوں لے جرائ پر الفاد جرائ پی حکمت انسوں لے جرائ پر الفاد جرائ پی حکمت محملی ہے تھا اور فیروز بھائی کیا۔ لیکسن اس کے کھیج شزادہ کامران نے بید یو لیا اور فیروز بھائی کیا۔ لیکسن اس کے کھیج شزادہ کامران نے بارک و کیوں سے انتقام لینے کی جسم کھائی۔ خصوصا انتی خان سے انتقال لینے کا تشیہ کر لیا۔ اس نے کائل جا کر اپنے باپ محمود شاہ کو تجوائے کی کوشش کی کہ فیج خان کی مرز میاں بختاوے ک متراوف ہیں۔ محمود شاہ کی اجازت وے دی۔ کو میں کامران نے ایسا کر دکھایا۔ بید محمود شاہ اور اس کے بینے کامران کے ایسا کر دکھائے۔ بیر محمود شاہ اور بو گیا۔ تمام بیارک زئی ایس کی جانے کی خواد کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جا

:=1816

رے تھے۔ کال فی ہولیا اور محبود اور کامران کو جلاوطن کر دیا گیا۔ وولوان في جرات يل فيروز كم ياس بناه في- وارك الربيان ف افغانستان كى سلطنت اين كرفت يل كى لى - دوست الدك يحوف بعالى الدي يثاور ير فبفت كر ليا- (ليكن فتح خان ادر دوست محد كاسب سے برا إلامالي تظیم خان ا خاندان کا سربراه جونے کی بنیادی کابل کا وجویدار بن کیا اور كائل يد حمله ك ليد أحميا- افتح خان ك ويكر بها أيون يرول خان الوبان ول خان اور شرعلی خان نے قلدهار اور علیوں کے علاقے مسخر کر لیے۔ ووست مجر نے کائل بڑے اہائی عظیم خان کے حوالے کر ویا اور خود غزنی چلا گیا۔ عظیم خان نے سابق حکمران خاندان سدوز کیوں کے ایک قرو شنراوہ ایوب کو کٹے چکی بادشاہ بنا کر کابل کے تخت پر بٹھا دیا۔ کیکن دوست محدث ای خاندان سے ایک اور فرو سلطان علی کو جائز وارث بنا اكر فيش كروياء سلطان على الوب ك بالقول مارا كياء مك عرص بعد جب عظیم خان اور دوست محدا رتجیت شکو کے خلاف مسکری مهم یے نظے آقا عظیم خان کو بنا جانا کر اس کے بھائی دوست کھے نے دنجیت عکوے کا جور كرر كها ب- مظيم خان خوف زوه الو كرجلال آباد كو قرار بهوكيا جمال اس كے 1823ء من وفات باتى۔ رتجيت على نے پشار روست محد ك حوال كروياء أب ووست محد افغانستان كاحقيقي حكمران بن أبياء فقد عار

کے بارک زیوں نے نماط حتمی کا شکار ہو کر کالل پ ایسند کر لیا۔ ووست محمد نے تمام و عویداروں کو کالل سے نکال کر تخت پر قبضہ کر لیا اور احسن طریقے سے حکومت جلانے لگا۔ اس نے جمال خک ممکن ہور کا درائی قبا کل کو کیل دیا۔

شاہ شجاع کے شدوہ میں رہ کر فوج اسٹی کی اور اپنی سلطنے واپس لیتے کے لیے کوشال ہو کیا۔ اسے دوست گفتہ کے حاسد جمائیوں کی مدو تھی حاصل ہو گئی۔

187

ر نجیت عمد نے تشمیر اور ملتان مح کرلے۔ دوست محد کے بیٹے اکم خان نے بھو ستان کی ناکام محم کے دوران خوا کو باپ سے الگ کر لیا۔

البيس من منوی آنڪ اوا يا جلد پنجم کے مطابق رنجيت عظم نے تشمير په 1818ء اور ملتان په 1818ء ميل قبلد کيا تھا)

### ايرال

آغلا محد ادر اس کا بختیجا نتح علی استرتیب ایران کے بادشاہ ہے۔ فتح علی کے دو بیٹے شنز ادہ ممیاس مرزا اور محد تھے۔

در میان سر فرنتی معاہدہ کے پیا۔ شاہ می کی پیناور اور وریا ہے
مندہ کے کنارے واقع ریا سنتوں سے رقبیت میکھ کے جی بین
دستیروار بہونا تھا۔ معاہدے کی و بیلر شرائط کے مطابق آنا کیا کہ
افغانوں اور سکھوں کے در میان باہمی تعاون عمل بین آئے گا۔
شاہ میجان کو افغانستان کا جنت والیس در انایا جائے گا۔ کور تر جہول کی
طرف سے لئے کردہ رقم کے بد لئے بین شجاع شدہ یہ اپنے
وجوں سے وشیروار جو جائے گا۔ جر ان کو بیموے بغیراس کے
وجوں سے وشیروار جو جائے گا۔ جر ان کو بیموے بغیراس کے
میمی شیخ کامران کے باس رہتے دیا جائے گا۔ پر طابق یا شادی یا شادی مطابق ا

189

:41838,FIE

شملہ میں آگ لینڈ نے انگلریوں کے علیف شاہ شجاع کے افتدار کی بحالی کے لیے افغانستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیاء برطانوی پارلینٹ میں ساکام مخالصت کی گئی۔ اس مخالف کو مسٹریام نے ٹاکام بتایا جو کھلا روس و متحن اور اس ڈھوگ۔ کا مقیق عرک تھا۔ یام نے اس دورالٹ ایران کو مراوب کرنے کے لیے تمان ٹی دوی مفیر سائنسٹے سے ترب مراسم کے باوجود فلي قارس بيل جزيره كسرك بير فصفت كرليا قفاء يعني أونسل كا اجلاس آک لینڈ کی صدارت علی عواء کونس کے افیطے ک مطابق الكريزول كى مركزى في ي في في المنظم ورنجيت عَلَى فَي فِي عَلَى عِلمَا تَعَلَمُ بِمِعِينَ كِي فُوسَ لَا مندركَ وَريْعِ سَرّ كرت ووع وريائ سنده ك وبالي ير ينتينا تها، تول فوجول ف مندور شن شکاربور کے مقام ہے اکتفے ہو کر افغانستان کی طرف وش قدى كرما تهي- اسم صرطب يداميران سدره كالعاون

1866ء: ان اجران سندھ بلوج ماليور مردارول ك افغانوں سے مندھ في كر

روی سفیر کائونٹ سائنو تج کی ترغیب پر جرات کا محاصرہ کر لیا۔ 1837ء: جرات کا محاصرہ انگریزہ ل کی خوائش کے خلاف تھا۔ محاصرے کے لیے عدر تراشا کیا کہ محدشاہ اشاہ امیان اے خراج طلب کیا تھا نھے کا مران نے مسترہ کردیا۔ کا مران اب شاہ ہرات کھا آیا تھا۔

خبر 1838ء: ایا کمین حقیقت ہے تھی کہ وہ افغان سیابیوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ کہ تھے تھے۔ ایلڈرڈ ہو تھر علی نوجوان لیفٹینٹ نے ہمات کے محاصرہ کے دوران افغانوں کی طرف سے تمایاں کار کردگی دکھائی۔

1836ء: ایران کے دربار میں برطانوی نمائندے نے آک لینڈ کو ہزات کی مهم سے باز رہنے کا پیغام ججوایا۔ اس کا کہنا تھا کہ سے سب پیکھر روسی شرارت ہے۔

الا الله المحالات الله الله المحالات المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات المح

کے ملک کو اپنے لیے تین حصوں میں تقسیم کر امیا تھا۔ اب وہاں ان کی قیادت میں جا گیرواری نظام قائم تھا۔

1831ء: کیمیشن برنز نے رنجیت عجمہ کے ورباد کو جاتے ہوئے سندھ کے سفر کے دوران امیران سندھ سے مفاہمت کی بات چیت کی تھی اور پھر 1832ء میں لارڈ والیم بنٹنگ نے اان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت دریائے شدھ میں انگریز تاجروں کو سفر کی اجانت مل کئی تھی۔

1835ء: رنجیت عظمے نے امیران سندھ کے ساتھ جنگ چھیٹری الیکن ایسٹ اندیا کمپنی نے رنجیت سنگھ کو روگ دیا۔

1838ء: سے فراقی معلیہ سے امیران استدھ کے لیے اپنے علاقے پر امن و امان کے ساتھ حکومت کو لیتنی بنا دیا تھا۔ اس کی رو سے انسیس شاہ شجاع کو ایک مخصوص رقم اوا کرنا تھی اور اس رقم کا تھیں گور نر جزل نے کرنا نشا۔

1838ء(اوا کل): پونگر کو امیران سندھ سے ایک بردی رقم خراج سے طور پر کینے کے لیے جیجا گیا۔ وصولی کا شرمتاک بمانہ وہ قرضہ تھا جو امیران سندھ کے ذمہ شاہ شجاع کے افغانستان میں حکمرانی کے دور سے تعلق رکھتا تھا۔ امیران سندھ نے جواب دیا کہ شاہ شجاع نے جلاوطنی کے دوران ایک فوری رقم کے جوش بے قرض معاف

کر دیا تھا اور بید رقم 1833ء ٹن اے ادا کر دی گئی تھی۔ لیکن پوشکر نے اس بری رقم پر اصرار کرتے ہوئے و تھمکی دی کہ نادہ عدگی کی صورت ٹیں امیران کو افتدار سے بٹنا دیا جائے گا۔ امیران شدہ نے تیچ و آپ کھاتے ہوئے یہ رقم ادا کر دی۔ بنگال سے آنے والی فون شہج پہ کانچ گئی۔ رنجیت عکھ کی فوج بنگال سے آنے والی فون شہج پہ کانچ گئی۔ رنجیت عکھ کی فوج

متحده فون سر و طولي كائن كي قيادت من فيروز يوركي طرف بروسي

تأكد شكار پورك طے شدہ مقام پر جمهنی سے آلے والی فوج كو مائقد لے كر افغانستان كا رخ كرے - (كماندر انچيف سربغزی في فين اس تمام كارووائی كے فلاف برجم ہو كر استعلی ہوچكا تھا) متحدہ فوج پخاب سے سندھ كے علاقے ميں واقل ہوگئی۔ وہال فرخ كى كہ سرجان كينی، جمهنی سے است سابق لے كر بحقاظت فرخ بی كہ سرجان كينی، جمهنی سے است سابق لے كر بحقاظت فرخ بی كہ سرجان كينی، جمهنی سے است سابق لے كر بحقاظت فرخ بی كہ سرجان كينی، جمهنی سے است سابق لے كر بحقاظت

29:جوري 1839ء

1839رى 1839ء

مرائیگرینڈر برنیز کو امیران سندھ کے پاس بھیجا گیا اور مطابہ کیا گیاکہ بھکر کا قلعہ کمپنی کے جوالے کردے و ریائے سندھ کے کنارے اس قلعہ کو انگریز اپنی فوجوں کے لیے ڈپو بٹانا چاہیے تھے۔ امیران سندھ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ متحدہ فوج سندھ کے بائیں امشرقی کا سادے پر سندھ کے علاقے کو روند تی موٹی حیدر آباد جا تیتی۔ ادھر سمبی کی فوج وائیں کنارے پہ چیش قدی کرتی ہوئی حیدر آباد کی دو سمری سست پہ آ رک ۔ کراپی پہ ایک انگریز جماز ہیں موجود ریزارو فورس نے قبطہ کر لیا۔ شہر کو انگریزی قلعہ بیل جویل کر دیا گیا۔ امیران سندھ نے ہر معاملہ اس کمپنی کی اطاعت کر گیا۔ مرکزی فوج شکار اور کا جی گئی۔

فروری کے آخری دنول جس مرکزت کی فوج مرجان سیخی اور شاہ شجاع کا انتظار کیے بغیر سرو بلوبی کائن کے تھم پر درہ بولان میں داخل ہوگئی۔ اے 146 مسل کمیا جھلسا دینے والا صحاعبور کرنا

پڑا تھا۔ تصحرا میں باربرداری کے بست سے جانور ہلاک ہو گئے۔ مرکزی فوج درؤ بولان کے علاقے میں واور کے مقام پر پیٹی۔

کائن نے فوج کو کچھ دن آ سام کا سیم ویا۔ فلات کے امیر محراب خان نے معانداتہ رویہ ابنالیا چنانھے کھینی کی فوج کو سی طرح کی

رسدند بل سکی۔

:+1839(5/15)

1:1839&JA10

#1838; F

:=1838,=10

115 کور 1839ء: جبلی کی فوج نے جنوب کی سمت والیسی کے سے کرے دوران قات پہ قبلنہ کر لیا۔ محراب خان کو قبل کر دیا گیا الا حدر سلاقے میں خوب لوٹ مار کیلی گئی۔

الهدا ۱۹۱۵ اور کائن اور کامضوط مرکز شاہ شجاع اور اس سے حرم کے اور اس سے حرم کے خوالے کرویا او مرایتی فوجین چھاؤتی میں منتقل کر دیں ہے ان ملک کامشوط ترین تحلید اور کان خانے امیں تبدیل ہو گئی دول کامشوط ترین تحلید اور کان خانے امیں تبدیل ہو تھا ہے۔ انہی ونول کان بی شاہ تھی بی شاہ تھی کان بی مر انھائے گئیں۔ یہ ملل میں شاہ تھی کے خلاف ہو در پہ بھاد تھی۔ یہ ملل میں شاہ کاری رہا۔

نوابر 1840ء: دوست محمدا گھڑ سوالروں کے ایک چھوٹے ہے ۔ یہ کے ساتھ انتظار دالئے کے کال کی جاتھ اس کے کال کی جاتھ اس کے خال کی جاتھ سوچی کے خال اور اخلا کیا تھا جسال اس کے ساتھ سرو امری کا سلور کے بو اچنانچ اس نے اپنی افغا استعمال آثا بڑا۔ بھیار ڈالئے سے پہلے اس نے خارا سے دائیں پر اذبوں اور افغانوں کی ایک سیاس سے مخارا سے دائیں پر اذبوں اور افغانوں کی ایک سیاس سے میدان جنگ شیس بر گھیڈیئر ڈیٹی نے اس بری طرح محکمت میدان جنگ شیس بر گھیڈیئر ڈیٹی نے اس بری طرح محکمت دی۔ انجام کاراس نے شجاع کی اطاعت کرلی۔

1849ء: 1840ء کے آخری دنول اور 1841ء کے موسم گرما کے در اسس تحدہار میں زیردست خلفشار پید اسماء باغیوں کو اتن ب رحمی ہے کیالا گیا کہ قدمار کے عوام تھلم کھلا انگریزوں کے خلاف ہوگئے۔ یور الملک "برطانوی قامضین" کے تھاف شعلہ بداماں ہوگیا۔

اکھیم 1841ء: ورہ خیر کے ظلمی تعیالیوں نے بغاوت کر دی۔ بت و ستان جانے والے بت سے سیائی درہ خیر کر رقے ہو سے مسلمیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بری مشکل سے اس بغاوت پہ تحالید پایا گیا۔ 2 نوجر 1841ء: کلل میں ایک تحقید سازش کے بعد برنیز کے گھر سے سیا تحقیوں نے مارچ 1839ء: درہ بولان تھی مزاحت کے بغیرہ ونوں بین عبور کر لیا گیا۔ کائن فے کوئٹہ بین رک کر سرخان کینی کا انتظار کیا۔ اس دوران محراب خیان سے دوخی کامعامدہ کیا گیا۔

اپریل 1839ء: مرجان کینٹی اپٹی فوج کے ساتھ کوئٹ بیٹٹی گیا۔ مہم کی بھری قیادت نے شاہ شجاع کے خیصے میں انگلے مرحلہ کالانک عمل طے کیا۔ انگلے مرحلے میں متحدہ افواج کو سفر کی شدید مختلات کا سامنا رہا۔ قد حار فتنج پرشر کسی لڑائی کے بیٹے تستیر ہوگیا۔ شحاح کو قند حار میں شاہ افغانستان کا گاج پہنا دیا گیا۔

شاہ شجاع استے والد کے مضبوط محل بالاحصار میں منعق ہوگیا۔
شجاع کا بیٹا تیمور اور ایک بازہ وم سکھ فوج درہ تیم کے رائے
کلل بہنچ گئے۔ اس دوران 27 جون کو رجیت سکھ مرکیا۔ سکھ
ریاست اس کے بڑے بیٹے گھڑک سکھ کو اور وصیت کے
مطابق کوہ لور ہیرا جگن ناتھ کے متدر کو ترکہ میں طے۔ موجودہ
صورت حال میں فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال کائل میں اظریزول اور
سکھوں کی ایک بڑی فوج رہے گی۔ یمان وہ 1839ء سے 1841ء
تک سکی واتحلی و خارجی مداخلت کے بعقیر رہی۔ افغانستان کی
خوشگوار آپ و ہوا اور اطمینان و تحفظ کے جیش نظر پولیشکل
ایجٹ مروایم میک نائن نے ہندوستان سے ای بیوی اور بینی اور

1839.- 57

جلد كروياء وه متعدد افران ك سات وحيات طريق س كل بوليا۔ شورش أو دبائے كے ليے تھے تى رجستيں جاؤتى سے روانہ کی تمتیں لیکن وہ قلطی سے کابل کی تک گلیوں میں مجنس كني- چنانچ كني دنول على جيرا اوا كروه بلاروك نوك دندنا أ رہا۔ انہوں نے ایک قلعہ پر تمل کر ویا جو سٹور کے طور ہے استعال مور ما تقام جزل الفشش نے است بدوهب انداز ش مدا کی که آفیسرانچاری اورای کی محدود می آفری کو قلعه چھوڑنا بِرُا۔ الفسشن كو بعد ميں كائن كى حكِه افغانستان ميں كمادڙر انجيف بنایا گیا۔ میک نافن نے جزل سیل کو درہ تحییر میں اور جزل ناث او قد هار بن بنگای پيفات جيوائ كه كال كي قون كے ليے بدو بھجوائیں لیکن برف باری کے موسم میں شدے آگئی اور سمى طريبة كا رابط مكن نه ريا- كابل كى فوئ دو حصول ش منتسم على- ايك حصد بالاحصارين يركيدير شيكن كى كمان ش اور دو سرا كالل جِعاوَلُ عِن جزل القسمُن كَى قياوت عِن تعا-ووقول ك ورميان ناطاقي كي وجد ع وكل تد كياجا مكاد

194

افغانوں نے یا قاعدہ تعلی شروع کر دیے۔ کالی کے قریب کھ بازوں یہ ان کا بعد ہوگیا۔ انسی مثانے کی کو عصی مالام

كلے تصادم ميں الحروروں كو قلست مونى- وہ واليس چھاؤنى ميں آ گئے۔ افغان حملہ آوروں سے مداکرات کیے مجلے لیکن کوئی متيد نه الكار دوست محد كا تندخو بينا أكبر خان كالل ش واقل

کالے بینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مضافات کے باشدوں نے عیک آوار کسی طرح کی رسد سے اٹھار کر ویا۔ میک ناش کو باغیوں

1=1841,-23

وندوستان الاربخى فاكه

11842 July

ے معلوہ کرنا ہا جی کے تحت برطاتویوں اور عصول کو افعالتان ے وائی جانا تھا۔ دوست محمد کی ربائی اور شاہ شجاع کو اقتدارے اللہ کیا بانا مے بایا آئم شاہ شجاع کو افغانستان یا جدوستان على جمال وه رونا ليت كريد ويتعيزا شيل جائ كا-الفانوں نے انگریزوں کو واپنی کے کیے تحفظ اخراجات اور اشيائ خورد و لوش قرائم كرن كى يقين دباني كمائي وچناتيد 15 ہزار برطانوی سابق افغانشان سے خت سال واپس کے سفریہ رواند جوے۔ افغانوں نے جرمرطد سے برطانوی ساتیوں کو تک کیا۔ ان پر صلے ہوتے رہے اور وہ رائے میں گئے رہے۔ کائل ے ساتیوں کی رواعی ہے پہلے اکبر ضان نے میک نائن کو سے معامدہ کی تجویز جیجیں اور اے شمائی پیر کئے کی وعوت دی۔ ميك عان نے يہ والوت قبول كر في الك فوق ك ليے الح صورت حال بيداكي جا محد- طاقات ك دوران أكبرخان ك ميك الن ك عيد من المقال كي الحل المردي-

مجريو تقرية ميك عان كي حك مفيصال لها ود مايوس جر نيلول كو سمي في شده حكست عملي يد رضامند ند كار كاد مجيورا اس في فوج کی محقوظ واپسی کا معامدہ کیا اور کابل ے نقل کھڑا ہوا۔ ليكن أكبر خان في برطاؤيوں كو ة ليك كرنے كى حتم كها ركھى متنى- باي كالل چاؤنى = اجى كط ين تھ كه شديد برف باري شروع ہو گئي- قائفت به عالت ميں سفر كرتے ہوئے معيب زوں ساتی تین روز کے خرکے بعد ایک درے کے دانے ہو منج قرا كبرخان كمرسوارول ك أيك وسنة كم ساته تمودار دوا ادر لیڈی میک عان اور لیڈی سل سیت ممام عوراوں اور

يجون كو افغانون ك وال كرت كا مطالب أيا- يك برطانوي

:1841-1

:484)-(11)

1418414723

# لارۋايلن برو(بالھى)كادور

:( F1+17+7842):

"بالتى" ئے ہندوستان كى مرزين يە قدم ركتے بى شاك جال آباد میں برطانوی فوق کی مدد کے لیے جزال وا تلذ کی قیادت میں جائے والے بر کینے کو در و خیر شن افغانوں نے جاہ کن ملت دی ہے۔ مزید سے کہ علمہ فوج نے انگریزوں سے مزید تعاون كران سے افكار كر وا ب جبد جزل وائلا ك بريكيل مى سایق رمقای فوتی مجی اختشار کی حالت میں ہیں۔

27 جون 1839ء كو رنجيت عكو كي موت ك بعد اس كا ب سے بوا بینا کو ک علی بخاب کا حکمران برا اتحاء اس فے چیت عکمه کو اینا و زمیر ہلا۔ چیت عکمه کو سابق و زمیر وصیان عکمیہ نے قتل کر دیا۔ وصیان علی نے کوک علی کو معزول کرے اس کے ملیے تونمال علمہ کو پنجاب کے تخت م بھاویا۔

1840ء میں کورگ علی قید کے دوران مرکبا جک او تمال ایک حادث میں مارا گیا۔ وطعیان منگر نے رنجیت منظر کے بعاور بيني شير عليه كلي بخت تشيقي كالطال كردياجو أنكريزول كاحالي اور ان كے ليے قابل قبول تھا۔

جزل بولاک کی قیادت میں ایک اور بر مکیفی وائللہ کی مدد کے لیے مجیجا الله واللذك ساتها الدوائل كالمات ورة تيبري واخل ووة جاك جال آباد على جزل على كل جكد الع سكا-

بولاك في وه يريكي ول كو ورة تيبركي و ونول طرف كي يؤيول :+18/2/1/15 ير على كما قالد مركزي فوج فاقت كم ماته أكم يوه عكم-خيرك قبالكيون كوان كے علاقے يس كلت وي كي وہ كھائى

افرون کو بر فمال کے طور پر جوائے کرے کا مطالب کیا تاک والين ك مغريض الكريز فوج سى علاق ين شرارت : كرع مطالب إوراكر ديا كيا- ليكن الفائن عداب ختم نه جوا-الک تک گھائی میں افغان قبا ملیوں نے امرطانوی کول" یہ بلندى سے فائنگ كروى و سينكلوں سائى مارے سے ان كت ز فی وے رہ گئے بیال علد کر جب ورے سے باہر اللہ آ محش 5 یا کا مو انگریز ساعی جوگ اور موسم کی شدت سے عد حال وایس کے سفریہ تھے۔ جدو متان کی سمرحد کی طرف محطة موت باقي مانده الكريزون كو بحى بحيثرون كي طريبا ذيح كرويا

195

13 جور ن 1842ء عال آباد کی داوارول یہ کفرے افغان سنتریول نے ایک مخص کو ویکھا جو انگلش پوتفارم کے میجروں میں مادی ایک تھے ماندے محموزے پیر موار بھلا آ رہا تھا۔ محمورًا اور موار دونوں برق طرن وَفَى تحديد خنه عال تخفق واكثر بديُون تفاء ثبن بخنة آبل كالل سے نظنے والے 15 بترار برطافولان ميں سے بيتے وال واحد فرو تقاء بحوك اورياس عاس كاوم لكن والاتحار

ادرة آك ليند في جال آباد مي محصور يجزل سل كي افوع كو چھڑان كے ليے ايك تازه دم ير يكيفر كو كوچ كا عظم ديا۔ آك لينذ رسوا بوكر الكلتان والين يكتيا- اس كا جالشين برے مند والا ہا تھی الرؤ ایش برد منا تھے امن پالیسی کے حلف ك ساخه اليجاليا خاليكن اسك دوساله دور اقتدار يل مكوار ميهي تيام يل شه ري

:=18420115

1/1842= T

ہو النيں - اكبر خان كو شات دے وي كئ -

كَى افغانستان والى ست عن بعاك علق الحمريزي فوج عن بداخلت کے بغیر درے سے گرد کئی اور وس وان کے بعد (5) الي لل كما جال آباد على كل وبال التي كري جالك أكبر خان ي شهرك محاصرے كى تكراني خود مشبطال ريكھي تقى كيلن اڭلم يزول كى محصور فوج كالمر كامياب ربااور أكم خان كلست كا بعد بسيا

جنوري 1842ء مين جنرل نات نے اپني مخضري قون کے ساتھ قلد حاربي اسار كيا الار افغانول كو فلست وي دي كيكن يعدين ده محصور بوكيا ماهم ال في بوق ذبانت ك ساخد شركا وفاح كيا- اوحر غرزني يه وشهنون كا قينته جو كيا- جزل الكليند أيك كانوائے كے كر كوئ سے جزل نائد كى مدد ك كے روانہ جوا ليكن اے انفاؤوں ك روك ليا اور محكت دے كرواپس جائے پر مجبور كرويا۔

198

" إلى الله الله الله المن برو--- اب خفيف أو ربا قلامه الله عن يولاك كو علم وياك وا آ انتویر کے طلال آباد میں رہے اور تھر افغانستان سے ب کے ساتھ والیس آ جائے۔۔۔ جن لائٹ نے میں فقد حار کو جاہ کرنے کے بعد دریائے شدھ کا رخ کرن عَمَا- ہندوستان میں مقیم قیام اعگریز غضے سے چلا رہے تھے چنانچے ۔۔۔

" إلتي" في افغانستان مي الحمريزي فوج كو كابل به تبطه كرنے كي البازت و، وي - كال من أكبرخان شاه افغانسان بن مينا تنا-کابل سے انگریزوں کی والیس نے شاہ شجاع کو مطالی سے عمل کیا ب چکا تھا۔ اکبرخان نے انگریز افسرول اور عکمات کو روس قیریوں کے ساتھ میکن کے قلعہ میں مجبوا وا تھا جہاں ان کے مات اچھاسلوک كيام رما تاك وين جرّل الفشش كوموت في آ

قله هار اور جال آباد کی فوجیس ور مختلف سمتوں سے کابل ک طرف روان ہو تھیں۔ اولاک نے وار بار ظبیوں کو تلت وی۔

1=1842=

:+1842 = 15

S# 1842 - 20

1×1842,491

11/1/18/12

:/1843\_54,317

کلل آیک بار پھر اتھریوں کے قبت میں تھا لیکن اس سے پہلے جب اولاک کی فین نے بین قندی کی --- اگروز قدیوں کو بندر مشرا میں باسیان کے مقام یہ منتقل کر دیا گیا۔ قبد یوں کی منتقل افضان سردار صلامحد کی محمانی شد موئی سمی- اس ف اکبرخان كى كلست كى خرى تو يو تكركو ديكاش كى كد اكر معقول رقم اور زاتی تحفظ کی طانت وی جائے آو دو تمام قیدیوں کو رہا کر دے گا اور انسي خود کابل يختياوے کا ليد تشرت وعده كرايا، چنانچد

وو اول فوجیس جلال آباد کے قربیب تیزن کے مقام یہ انسی

الكريز فيديون كو كال من الناك بهم وطنوں كے باس بنتجا ديا

كابل ك زيادہ تر تلك تباہ كرتے كے بجد برطانوى فوج كى تقصان کے بغیر درا نیبر عبور آرے میثاور کے علاقہ میں واغل

سر شیسے جارکس کی قیادے ہی آیک فوج امیران سندھ کے خناف روانه ہوتی۔ اس فوج کا کھے صد قند حار کی و جمنتوں یہ اور کھے بنگال اور بمنٹی میں جمرتی کیے جائے والے ننظ سامیوں ے مشتمل تھا۔ دریائے سندہ کے کنارے سنجر کے مقام پر ڈیو المائم كيا كيا- ادم ويدرآباد ين مستقل بلوجون في برطانوي مرزية فت كرال أوت رم كي ربائش كاه ير عمله كرويا- أوت رم يوى مشكل سے جان عاكر نيس ك يات يخياء وه ويش قدى كريا موابال كے مقام پر بھی ديکا تھا۔

سيد مآباد ك قريب سواني ك مقام ير الراتي بدولي و اميران منده كياس 20 جزار ساء في جلد نبير كاما تحد 3 جزار سابل تف

200

بحکوبی سدهیا، مامول کے رشت کے توالے سے "ماسا صاحب" تین کھنے کی خوفاک جنگ کے بعد غیر جیت گیا۔ وشمن اجرانی كسلايل جَبَلِه خاندان كالحرانِ خاص (مرنے والے سند سيا سحا ور كا کے عالم میں فرار ہوگیا۔ جی امیروں نے جھیار وال ویتے۔ رسَّت وارا واوا صاحب كملايا- المان يروف ما صاحب كو قائم انمیں قیدی بنالیا کیا۔ عدر آبادیہ قضے کے بعد شرکو قوب اوا مقام حقرر كيا يتيك بادا ياتى في داواكو قائم مقام بناف كا الباء الكريزون في شركه جماوتي شن شديل كرويا-ديا- چنانچه دربار شي دو گروه عن گف- کافي بريشاني او مر خوان بنكال كى بكت ديكى رجشين شده ش ججوا كر الكريزي فوج ك ریزی کے بعد مال ساعب کو برطرف کر کے داوا کو سماراتی توت برهائی گئی۔ اس طرح تینی کے پاس کا بزار سابی ہو گے۔ بالداباقی نے واحد قائم مقام مقام مقرر کر ویا۔ ہاتھی ایکن عرف نے ماما نیمیر کے میربور کے امیر او تلت وی دوارا فکومت کے قریب صاحب کے لیے اصرار کیا اور دیزیڈٹ کو تھم دیا کہ محالےارے جنك مونى- في ك بعد بيرور ير قيف كر ليا كيا- ينيير كا الكا نشان

14 1843 - 31

مقابلہ کے بغیراطاعت پراتر آئے۔ كر بى جيك نے شير محد كو فلت وي جس كے بعد شده كى تنظير مكمل جو الي اليكن برطانوي صويد سنده حكومت كو رست منكايرا ايمال ك اخراجات سالان عاصل عد زيادو تقد

سحرا کا مضبوط ترین قلعہ عرکوٹ تھا۔ قلعہ کے بلوی سای

كواليار: وعير 1843ء

:#1843; 1

+1843& A24

:184305

الكدية باق الها أقدام وشمنول على معرك آرائي مين مصروف تقداس كا يل منظر يكواس طرية تحاد

1827ء: لارة بيشنكز في 1814ء يل دوات راة مندها سائتال مفيد معالمه اكيا جم ك بعد دولت راؤ مركياء اس كى كوكى اولاد يركيا-

1847-1843 . وولت راؤكي صوت كربعد مكث راؤنام كاوارث طاينوعلي بياه بحكوثي متدهيا ك نام ، تخت ير بخاليا كيا- وه بهى لاولد مرا-ال کی تے ویرس کی بیود ماراباتی نے محکیرے راؤ تای آخد سال عِينِ أَو أُور ف ليا ا إ على جاه جياري حد صيا كا خطاب ويا أليا-قائم مقام تحرانی کے دو والویدار تھے: ال میں سے ایک

مهم ستجالت كالحكم ديا-1843ء: مركوك نے وريائے جاميمل عبور كيا اور شد حيا كه علاقے اللہ اور اخل ہو کیا۔ رانی اور دادا نے اطاعت پیش کر دی لیکن ان کی فوج کے 60 برار ساموں نے 200 تو ہوں کے ساتھ الکریوں کو والی وریا یار معظیل

201

مهاداج اورا کوالیارا کے قریب مرکوک پر 14 برار پھھڑے مریت :41843-4.29

المادون نے آپ فالے کے ماتھ زیروت الل کر دیا۔ مربخ

واليس آجات وادات بالقي كامقابلد كرف ك علي حقي كى

تیا ری شروع کردی- یا محی ایلن بدوئے سرور کوک کے کو الداری

ب جگری اور بمادری سے ارب الیمن زیروست تصفها اس کے

- 2 -21/ 10 p.d.

مساراتي اور توجوان سندهيا برطانوي بفقر كاه بين آيت اور سرتمل اطاعت بیش کر دی۔ گوائیار کی ریاست سندھیا کے بیاس ریخ وي كلي اليكن راني كو بنتن وي كر ببدوش كروا كيا- سرية فوج على كى كرك اے 6 بزار ساتوں كك محدود كر = يا كيا-برطانوی فوج گوالیار کی عدے 10 ہزار فروی گئی۔ سندھیا کے

پر جسوری اسرّات مرتب کیے۔ چنانچہ سکھ جاگیردار اور تلائدین خالف قرت کو تو ژنا جاہتے تھا)

203

جیرا سکھ اینے افسروں کی سازش کا شکار ہو کہ قتل ہوگیا۔ رائی کا منظور نظر برجمن لاال سکھ وزیر بنا دیا گیا۔ اس نے مسلسل کئی معرک آرائیوں کے بعد مجید افلہ کیا کہ خالف قوت کو پر سکون کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ چھٹر دی جائے۔

1845ء اسوسم ببار): الدادور میں جنگی تیاریاں دیکھ کر سرہتری باردیگ نے سلج کے ساتھ کا مرہتری باردیگ نے سلج کے سے سٹرتی کنارے پر 50 بڑار سیای مجوادیے۔

### سكيمور كي يبلي جنّاك: (1845ء-1846ء)

18ء مجبر1845ء: فیروز لیے رہے 20 میل دور مود کے گاؤں کے مقام پر جگ۔ جو ٹی۔ انگریزوں نے فتح پائی حالۂ کہ ان کی کئی دلی رجمنٹیں ساتھ چھوڑ چکی تھیں۔ لال عکد اپنی فوج کے ساتھ رات کو گوچ کر گیا۔

لاُو تمبر 1845ء: فيروز شاه كي جنگ عوائي- سليد الشكر بهنان بااو داف بوت قبار انگريزون نق حمله كيا لا اشين جارون طرف سے شديد جوالي مهاول كا نشانه بنتا بادا - زيروست نقصان كه ساتان بياني بوتي. بالغ ہوئے تک امور الملات کے لیے کونسل انتھیل وے وی مینی-

484ء: مال کے شروع میں ہاتھی کو مقررہ مدت ختم ہوئے سے پہلے کورٹ آف ڈائز کلٹرز نے اس کے جنگی جنون کی وجہ سے برطرف کر ویا- ہاتھی کی جگہ مرہنری ہارؤنگ کو ہندوستان میں گورنز جزل بناکر بھیج ویا گیا۔

### لار ۋېار ۋىگ كادور (1844ء-1844ء)

یون1844ء: ہارڈنگ کلکتہ پہنچا۔ اپنی آمد کے وقت وہ لارڈ شیں محض سر بارڈنگ تھا۔

اله 1842ء ۔ بنجاب کا حاکم شہر علی ارنجیت علی کا ایک جنا) اپ وزیر وصیان علی کی مازش کے بتیجہ میں اجب علی ٹائی شخص کے ہاتھوں قبل ہو گیا۔ اجب علی سازش کے بتیجہ میں اجب علی ٹائی شخص کے ہاتھوں قبل ہو گیا۔ اجب علی سازش کر دیا۔ وحمیان علی کے برائب علی اور بہتے ہیںا شکو نے اپنی فورس کی مدد سے لاہور کا محاصوہ کر لیا اور اجب علی سیت تمام ہا فیوں کو گروں کی مدد سے لاہور کا محاصوہ کر لیا اور اجب علی خود وزیر بن گیا اور شیر کو گرفتار کر لیا۔ ایغادت کی بعد ہیںا علی خود وزیر بن گیا اور شیر علی سے کی داندہ نیج رہنے والے بلنے ولیب علی کو بنجاب کا راجب بنانے کا اعلان کر دیا۔ وس برس کا کسن ولیب علی لاہور کا آخری ممارا جہ جانب کا داجہ بنانے کا جوا۔ ہیرا علی کے لیے سب سے بردی مشکل سکھوں کی قوت پہ قالو پانا یا دوا۔ ہیرا علی کے لیے سب سے بردی مشکل سکھوں کی قوت پہ قالو پانا یا خالف فوج کی تعداد کم کرنا قبلہ یا شہر خالف فوج بی ریاست میں غالب خالف فوج کی دورت کی۔

اخالصہ ہے، مراو براور ٹی یا سکھ اخوت تھی۔ بھی نام بعد میں سکھ ریاست اور سپانیوں کی سنظیم کو ویا گیا۔ اس لے سکھ حکومت کی پالیسیوں

141845-5-22

:18465.728

74 1840(より)を10

الحظ روز الجرجك شروع بوكي - الى دفعه الكريز فان دي يجهم النيس كافي النسان الحالم بإدره متعول كى كلت كى وجد ايك روز پہلے کی انگریزوں کی قلت تھی۔ علیوں کو ٹوقع نہیں تھی ك علت ك بعد الكل على روز الكرج ليم حمل أور عو جأتي ك\_مشرقي اقوام من كلت كامطاب، قلت فورده فوج عما الترقي اور فرار مو مآ ہے۔

فكت ك يعد سلم يها وسطح ليكن الكريز بهي تذهال وربيع تف چاني فعاتب يه كر عكمه الدوري عمل سك لي الكريزي فوج توب خاف كالتكار كرتى ربي جس ك وارت مل اطلاعات تحین کد و وات میں ب اور و تمبرے وسط میں کسی والت المنتج بائ كا-

کانوائے پر علی وال میں مورچہ زان سلسول کے حملہ کی عِينَ بدي كم لي القامات كي كاء-

لد میانہ کے آیب عل وال میں الواقی بوئی- زیردست مزاحت ك بعد سكور يجي بلتائ مجيور بو كالد السين وريا بار وتكيل ديا الله والى سے كاتوائ الكريوى فوق كے باس الكا اس الله على مكول في براول ك مقام ير مضوط قلعد بندى كرالى-وبال عاليس بزور علمه فتي كان بدب بله البورك وقاع ك

سے روں کے مقام پر جنگ ہوئی۔ ملکہ فوج نے جرأت و بماوری كاعمده مظاهرة أما تقين انجام كار عاست = دوجاد بوك - الكريز كامياب أو موسط ليكن المنين شديد انتصال الفلاية ا- يمال الكريون كو بيلي بار وست بدست الوالي كا غوالك تجيد موا-الكريزون ي كسى مزاحت كي بغير علي يار ليا اور قصور مح

منتبوط تقلع يرقبط أرابار نوجوان داج دليب عليدا مكاب ستحي کی قیادے میں وال سکھ سرواروں کے ساتھ قسور میں اطاعت ے لیے آگیا۔ گاپ علی راجوت فی اور اگریز اے سکھوں ے و شمن کی خطیت سے جانتے تھے۔ معامدہ ہوا جس کے تحت علی اور بیاس کے درمیان قرام طاق کھنی کے حوالے کیا جاتا اللها - 15 الدُّو يوعدُ أوال جلك اوا أيا جانا تما اور مروست المادو مي الحريد إلى الألى الإلى على من آنا الله

105

20 قرورى 1846ء: قاع الكريزى فوج الماهورش واعلى 18 كي- يولك فراف عن يك منيس عادا لاكا إولا ادا يكل ع لي بارا عك في العاق سمینی کے علاقے ہے کرنے کا املان کر ویا۔ کیکن گلاپ تھے تے ہے رقم فراہم کر دائی اور تشجیر اس کے عوالے کر دیا گیا۔ بار الله في الى على جلك من افراجات وصول الرفيه-شااعد الن ك سيادول الم مخواجي وك كرواضت أرويا كيا-وليسپ عليه كوخود مخدار عكموان تشليم كرليا كيا- يج بشرق لارنس كو ا محریزی فن کے ماتھ لاہور اس افعات کر ایا گیا۔ مرکزی الكريزق فوج قيضه ش لي كل توجل ك ساتند لدهيانه والإن يلي التي- باردانك اور الت كو بارامينك سي تعين على اور ان ك قوا لي درج بين اضاف أرويا ليا. ماريخ 848 مين بال تك والين التطبيان عِلا كيا اور اس كي جد لادا الهوزي كو فر جزل ماه يا

# لارؤة الهوزي كالظم ونسق

: 1848

=1848 J-120

ون ابعد ساہوں نے شمر کے وروازے کھول دیے اور عمد پاتی بلغار کرتے ہوئے شریش سیل گئے۔ اینڈرس اور وانس ا يكنيو كو فتل كر وما كيا- أوجوان ليفشين الدورؤز لا ور ك قریب معین تھا۔ اس کی سکھ رہند نے فراد ہونا شروع کر ویا۔ بداولیور کے راجہ کو مدد کے لیے کما گیا جس نے فورا عملدر آلد آروا-

الفرينية الدورة ووياع حدجه والرواقاتي خاك مي كرش

: 1848 5 20

ملتان مين مواراج البية باب ساون كر بعد 1844ء مين حاكم بنا تھا۔اے ولیب علی نے برطرف کرویا۔ اس کی جکہ عمروار خان کو واٹس ایکنیو (ایک مولیس) اور ایفٹینٹ ایڈرس کے المقد المال الله المال الله

مواراج نے شرکی جابیاں مرداد خان کے حوالے کرویں۔ تین

كورث اليندت ب جالماء كورت ليندت كياس 4 بزار آدى تھے۔ ان کے ساتھ بلوچوں کے وو لکر بھی شامل ہو گئے چنانچے اب مجموعی تعداد 7 ہزار ہوگئی- ملتان پے حملہ کا قیصلہ کیا گیا۔ کئی جعزیوں میں جوش قسمت رہے کے بعد عمر 1848ء تک الکرم مان سے دور رہے۔ کھر جزل وہش کی سروان میں ایک برای افئ ان کی مد کے لیے کئے گئے۔ انہوں کے مقان کو بھیار والحق كے ليے كماليكن الكار كر ديا كيا۔ شير عكه جو وو او او الا پہلے علیف بن ارالاورے آیا تھا مخرف ہو کر دشنوں سے جاملا۔

بورا وخلب اب بغلوت كى كيفيت ين قلاء لادور حكومت في

بشاور ك وعدوير دوست محدكى تمايت اورعده طاصل كراي- سر جاري الناراس، مرجري الدراس كالجالي، بشادر عن ريديون ف 24 اکتو پر 48-18ء کو سکھول نے بیٹاد دریز فی تنی پر قیف کر لیا اور الكريز فقيدي بتالي سطح

### سكسول كے ساتھ دو سرى جنگ تاكتوبر 1848ء

قيروز يور ش تح موت وال فوج عن والموزى مى شال موليا- اكورك اعقام نک مربولف على عبورك ك جزال وتيارك باس بالدحرين بني كيا- سك واوی اور چناب کے ورمیان دو آپ کے عالاتے میں اکشے ہو گئے۔

207

22 نوجر 848ء: شير عليه كي قيادت مين سلمون ي رام مكر كي الواني دوني- عليه چناب کی ووسری طرف بہا ہو گئے۔ گف نے سکی آپ خانے がかかいなとんりがいりんがしゃんこれことと

سادل پور کی الزائل شروع دوئی۔ شیر علی کی قیادے میں سکھ := 1848, - 2 وريات جملم كى طرف عيه يث كفد وبال اتول ف مغيوط موريد يندي كرفي - الكريوي فوج يج بينول على بكان كريكي-1849رى 1849ء: وريائے يسلم ك قريب جيليالوال كاؤل كے مقام م تك و تيز تصاوم عوا- ای ازار کی سی اگریزوں کو زیوست نقصان عوا-

2300 سابتی مارے کے تین رہمتاوں کے علم سر لکول ہو گئے۔ مرف جالول كووجين وفرن كرويا كيا- عكويسا موكرت موريول

22: توري 1849ه: " جزل و بعش أأور اليفشيان الجورود في مثمان ير قبض كر أليا-مولراج کو شهر چھوٹ نے کی اجازت دے دی گئی۔ انگریز فوج اف كى مدد كے ليے كوئ كركى جبك بفينت الدوروز كو يكو

رے دیا۔

1848ء: ستارہ کا الحاق سمینی کے علاقے ہے کر دیا گیا۔ شیوا بی کے خاندان کے ایک فرد کو ہمیشنگز نے 1818ء میں راجہ بنایا تھا، وہ لاولد مرگیا۔ استزمرگ پہا استرم کے ایک کو ابنا جانشین مقرر کیا۔ والدوزی نے اس کی جانشین مشلیم کرنے ہے انگار کردیا اور ستارہ کے الحاق کا اعلان کردیا۔ والدین کیمبل، متعدد کو ستانی قبائلیوں نے شورش برپاکردی۔ سرکولن سمیمبل،

209

کرٹل سمیمبل اور مسٹر سٹرنج وغیرہ نے شورش کی قابو یا لیا۔ وکیتی، فتھی، بچوں کے قتل، انسانی قرمانی اور سی وغیرہ کے خلاف تھلی جنگ کا اعلان ہوا۔

1852ء-1853ء: برماکی دو سری جنگ 12 اپریل 1852ء کو شروع ہوئی اور دونامینو کے مقام پر 17-18 مارچ 1853ء کی لڑائی کے ساتھ ختم ہوئی۔ 20 دسمبر1853ء کے اعلان کے تحت پیگو کا الحاق عمل میں آیا۔

بیرار کا الحاق بھی کر لیا گیا۔ یہاں 1840ء میں آگ لینڈ نے راجہ ناگپور کو تخت نشین کیا تھا۔ راجہ حقیقی یا لے بالک اولاد کے بغیر چل بدا۔ کرنا تک کا حتی الحاق بھی عمل میں آگیا۔ 1801ء میں ''کمپنی کا نواب'' سیاست کا حتی الحاق بھی عمل میں آگیا۔ 1801ء میں اس کی سے کنارہ کش ہو کر نجی زندگی میں مشغول ہوگیا تھا۔ 1819ء میں اس کی موت پر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ 1825ء میں اس کے انتقال پر شیرخوار بچے کو نواب بنایا گیا۔ وہ 1853ء میں فوت ہوا جس کے بعد اس کا پچا عظیم علا اقتدار میں آیا۔ (برگیز کے مطابق سے واقعہ 1855ء کا ہے) عظیم علاہ کو پنش دے کر سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ مدراس کے تمام امراء کے لیے جاہ کو پنش دے کر سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ مدراس کے تمام امراء کے لیے مثال بنا۔ وکثوریہ نے اے پر نس آف ارکاٹ کا خطاب دیا۔

1854ء: بندیل کھنڈ کے علاقے جھانٹی کا الحاق کیا گیا۔ جھانٹی کا راجہ بنیاوی طور پر چیٹوا کا باج گزار تھا۔ 1832ء میں اسے خود مختار حاکم تشکیم کر لیا گیا۔ جب وہ مرا تو اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تاہم ایک لے پالک بیٹا زئدہ تھا۔ انگریز سپاہیوں کے ساتھ ملتان میں متعین کر دیا گیا۔ 26جنوری1849ء: گف کی فوج کو اطلاع مل کہ ملتان پے قبضہ ہوگیا ہے۔ پچھ دنوں کے مدہ شریقات نے بھی املاعیت کی پیشکاش کر دی لیکھید

کے بعد شیر شکھ نے بھی اطاعت کی پیشکش کر دی لیکن انگریزوں نے اسے محکرادیا۔

شیر علی نے پہاد سے نگل کر اجانک لاہور پر حملہ کرنے کے لیے عیاری سے کوچ کیا جبکہ تمام تر برطانوی فوج شال میں تھی۔

گف نے اے وریائے چناب کے کنارے مجرات میں جالیا۔

20 فروری1849ء: مجرات میں تصادم ہوا۔ انگریزوں کے پاس 24 ہزار سپاہیوں کی مضوط فوج تھی۔ معمولی خون ریزی کے بعد انگریز غالب آ

1849-112 شي

12 فروري 1849ء:

شیر علی اور ای کے جرنیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ گجرات کی الزائی کے بعد لاہور پر بصنہ کر لیا گیا۔ اب ڈلوزی نے بنجاب میں دے الحاق کا اعلان کر دیا۔ دلیپ علیہ نے فود کو برطانوی تحفظ میں دے دیا۔ خالصہ فون توڑوئی گئے۔ کوہ نور ہیرا ملکہ و کوریہ کو بجوا دیا گیا۔ سکی محاکدین کی نئی زمینیں سبط کرلی گئیں۔ انہیں کمد دیا گیاکہ وہ اپنی رہائش گاہ ہے چار میل کے دائرہ میں خود کو قیدی تصور کریں۔ مولراج کو عمرقید کی سزا دے دی گئی۔ سرہنری لارنس کی سربراہی میں پنجاب کا سلمنٹ کمیشن تشکیل مرجان الرنس کو مقرر کیا گیا۔ یہ محفق بعد میں گورز جزل بنا۔ سکی الرنس کو مقرر کیا گیا۔ یہ محفق بعد میں گورز جزل بنا۔ سکی سیان وی ایک مختری تفرین تقیدی شیری گئی۔

جزل گف کی جگہ سرچار لس نیپیر کا تقرر عمل میں آیا۔ والوزی اور نیپیر کے درمیان اختلافات پیدا ہوگئے۔ نیپیر نے استعفیٰ

منى 1849ء:

### لار ڈیننگ کادورِ حکومت (1856ء-1858ء)

29 فروری1856ء: کینگ نے اختیارات سنبھال کیے۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور یورپین کے لیے میکسال قابلِ عمل تعزیری قوانین کا ضابطہ 1861ء تک مکمل نہ ہوسکا۔

انگتہ 1856ء: بیضے کی وہاء نے وسطی ہندوستان کو موت کی وادی بنا دیا۔ صرف آگرہ میں 15000 افراد ہلاک ہوئے۔

### ايران = جنگ (1856ء-1857ء)

برطانوی کمشنرنے ''توہین آمیز''سلوک کیے جانے پر 1855ء میں تہران چھوڑ ریا تھا۔

1856ء: ارانی حکومت نے افغان عیسیٰ خان سے ہرات چھین لیا۔

كَمْ نُومِرُ 1856ء: كَنْكُ فَ اعلان جنگ كر ديا۔ 13 نومبركو متعدد جماز مسقط پر حملہ آور ہونے كے ليے بمبئى سے روانہ ہوئے۔

و مبر 1856ء خلیج فارس میں بشائز (ابوشم) پیہ قبضہ کر لیا گیا۔ (اوائل):

اس دوران پنجاب کے چیف کمشنر سرجان لارنس نے امیر کایل دوست محد سے مذاکرات شروع کیے۔ 1857ء کے شروع میں مفاہمت ہوگئی۔اتحاد پر قرار رکھا گیا۔

جوری 1857ء: مرجیمز آوٹ رم ایرانی مهم کے کمانڈر انچیف کی حیثیت ہے۔ بشازیس انگریزی فوج ہے آن ملا۔

7فردری 1857ء: خوشاب کی لڑائی میں 8 ہزار کے قریب ایرانی سپاہیوں کو آوٹ رم کے لشکر نے مکمل طور پر کچل دیا۔ والموزی نے لے پالک کو نیا راجہ تشلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جھانمی کی رانی مشتعل ہوگئی۔ میمی عورت بعد میں سپاہیوں کی بغاوت (1857ء) میں نمایاں قائد بن کر دئیا کے سامنے آئی۔

210

وهندو پنت المعروف نانا صاحب معزول اور پنش یافتہ باجی راؤ کا کے پالک بیٹا تھا۔ پیشوا بابی راؤ کی موت 1853ء میں ہوئی تھی۔ نانا صاحب نے اپ منہ بولے باپ کی سالانہ ایک لاکھ بونڈ پنشن کا وعویٰ کیا۔ وعویٰ خارج کر دنیا گیا۔ ناناصاحب نے ابتداء میں سر تھکا دیا لیکن پھر بعد میں "انگریز کوں" سے فوب انقام لیا۔

1856-1855ء: بنگال کی رائ محل بہاڑیوں کے نیم وحشی قبیلے منتال نے بغاوت کر دی۔ فروری 1856ء میں سات ماہ کی گوریلاجنگ کے ذریعے اسے دہایا گیا۔

1856ء(اوائل): ﴿ وَلَمُورُى نِ مِيسُورِ كَ مَعْزُولَ شُده راجِهِ كَى بَحَالَى كَى التَّجَا مُسْرُدِهِ کردی-

نواب کی بری حکومت کی وجہ سے اوروہ کا الحاق بھی فیصل ہوگیا۔ پنجاب کے مہاراجہ ولیپ سنگھ نے میسائیت قبول کر لی۔ والموزی قابل تعریف خدمات کے بعد خوبصورت یادیں چھوڑ کر واپس روانہ ہوگیا۔ اس کے ور میں دیگر ہاتوں کے علاوہ نہریں، ریلوے، ٹیلی گراف وغیرہ کی تقمیر ہوئی۔ محاصل میں 40 لاکھ پونڈ کا اضافہ ہوا۔ اوروہ کا الحاق کیا گیا۔ ملکنش کے ساتھ ہونے والی تجارت میں شوں کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکاری خزائے میں ضارا ویکھنے میں آیا کیکن اس کی وجہ پیک ورکس کے بھاری اخراجات تھے۔ لیکن ان شیجیوں کا جواب 1857ء میں سامنے آیا۔

آدث رم این فوج کے ساتھ واپس بشائر کے مرکز میں آگیا۔ 8 فروري 1857ء: . موہامرا یہ قبضہ کر لیا گیا۔ چنانچہ امن معاہدہ وجود میں آیا۔ ايرل 1857ء: امرانیوں کو بیشہ کے لیے ہرات اور افغانستان چھوڑ دینا تھا۔ امرانیوں نے وعدہ کیا کہ وہ برطانوی کمشنر کو شمران میں پورے امتیاز و اعزاز کے ساتھ رکھیں گے۔

### 1857ء:سپاہیوں کی بغاوت

کی برسوں سے "سپائی آری" (مقای دیسی سپاہیوں پر مشتل فوج) غیر منظم تھی۔ اس میں اور ہ ہے چالیس بڑار ساپھی تھے جو تومیت اور ذات کے حوالے ہے آلیں میں مربوط تھے۔ فوج کی ایک عام روایت ہے کہ اعلیٰ حکام کی طرف سے سی رجنت كى توين سبكى توين مجى جاتى ب- افسران ب اختيار تھ- اللم وضط كا فقدان تھا۔ کھلی بخاوت کی کارروائیاں مسلسل جنم لے رہی تھیں۔ انسیس بری مشکل ك ساتھ دبايا جا رہا تھا۔ بنگال كى ويكى فوج نے سمندر كے ذريع رنگون پر حملہ ك لیے جانے سے انکار کر دیا چنانچہ 1852ء میں ان کے متباول سکھ رجمتول کی ضرورت بری- (1849ء میں پنجاب کے الحاق کے بعد بیہ تمام تر صورت حال عمین ہو رہی تھی۔ اووھ کے الحاق (1852ء) نے اسے علین تر کر دیا۔) الارڈ کیٹنگ نے اپنا دور اقتدار ظالمانہ انداز میں شروع کیا۔ تب تک مدراس اور بمبئ کے سیابیوں کی بحرتی ونیا بھر میں کمیں بھی خدمات سرانجام دینے کے ضابط کے تحت ہوتی تھی۔ بنگالیوں کی بھرتی صرف ہندوستان میں خدمات کے لیے کی جاتی تھی۔ کینگ نے جزل سروس (جمینی اور مدراس کی طرزیر) بحرق کو بنگال میں بھی لازمی قرار دے دیا۔ الفقيرون" في اس غرب فق كرف كي كوشش قرار دے كر غدمت كروى-

1857ء(اوائل): دلیل سامیول کو را تفول کے لیے جو کارتوس ویے گئے ال پر مبینہ طور پر سور اور گائے کی چربی چڑھائی گئی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے ان دونوں جانورول کی چربی مدیجی طور پر

ممنوعات میں شامل تھی۔ استعال سے پہلے ان کارتوسوں کی چرانی وانتوں سے کاٹنا پرتی بھی۔ "فقیروں" نے اے مرب فراب كرفي ير محول كيا-

213

فندوستان --- تاریخی فاکه

1857 يال 1857ء:

بیرک بور ( کلت کے قریب) اور رانی کنج (بنکورہ) کی چھاؤنیوں میں ساہیوں نے بخاوت کردی-

26 فروری 1857ء: مگل کے کنارے، مرشد آباد کے جنوب میں سرام پور کی چھاؤنی یں بھی ساہوں نے بخاوت کر دی۔ مارچ میں بیرک بور کے سایی پھر مشتعل ہو گئے۔ بنگال میں اس شورش کو بوری قوت كے ساتھ دباويا كيا-

مارج ارس 1857ء: اجالہ اور میر اللہ کے سامیوں نے اشتعال میں آ کر بیرکوں کو آگ لگا دی- اودھ اور شال مغرب کے اصلاع میں "فقیرول" نے عوام کو انگلتان کے خلاف بحرکا دیا۔ نانا صاحب (راجہ بھور) نے کارو سوں کے متلہ پر ساہوں میں چیلتے والی بے جینی سے فائدہ اٹھانے کے لیے روس ایران دبلی کے شزادوں اور اور ہ ك سابق فواب ك ساته سازباز كرلى-

لكفتو من 48 وين بنكال رجنت، تيري نيو كواري، ساتوين اودھ ب قاعدہ فوج نے علم بغاوت بلند كرديا- سربنرى لارنس فے انگریز سیای لاکراے دبادیا۔

میر کھ (دیلی کے شال مشرق) میں 11 ویں اور 20 ویں نیو انفنری کے ساہوں نے انگریزوں یہ حملہ کر دیا۔ اپنے افسروں كو كوليان مار دين شركو آگ لگا دى انگريزون كى بيگات اور بچوں کو قتل کر دیا اور دیلی کو روانہ ہوگئے۔

وہلی میں رات کو بھے ہافی شریس بھیل گئے۔ 54 ویں ا 74 ویں اور 38 ویں نمیٹو انفٹیری کے سیابی اٹھ کھڑے ہوئے۔

انہوں نے انگریز کمشنر چیلین اور کئی افسروں کو قل کر دیا۔ نو انگریز افسر جو اسلی خانہ کا وفاع کر رہے تھے انہوں نے اسے آگ دکھا دی۔ دو افسر جھلس کر ہمر گئے۔ شہر میں موجود ویگر انگریز افسر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ ان میں سے بہت سے مقای لوگوں کے ہاتھوں یا موسم کی شدت سے مارے گئے۔ پچھ جان بچا کر میرٹھ بینچنے میں کامیاب ہوگئے لیکن دیلی اب باغیوں کے تبضد میں تھا۔

فیروز پور میں 45 ویں اور 57 ویں نیٹو رجمتٹوں نے قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن 61 ویں انگلش رجمنٹ نے انہیں واپس دھکیل دیا۔ سپاہیوں نے واپس آ کرشر کو لوٹ لیا اور پھراسے آگ لگا دی۔ اگلے روز قلع سے کیولری نے آکر باغی سپاہیوں کو شہرسے نکال دیا۔

للہور میں میرٹھ اور دبلی کے واقعات کی خبریں پہنچیں تو سپائل پریڈ یہ تھے۔ جزل کاریٹ نے انہیں غیرسلے کرنے کا تھم وے دیا۔ اس دوران انگریز سپاہیوں نے توپ خانے کے ساتھ گھراڈال دیا۔

لاہور کی طرح بشادر میں بھی 64 ویں، 55 ویں اور 39 ویں نیٹو افغنظری کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ دستیاب اگریزی فوجیوں اور وفاوار سکھ سیاہیوں کی مدد سے نوشہرہ اور حردان کو باغیوں سے صاف

20 ئى 1857ء:





#### كارل ماركس

#### مندوستان میں برطانوی راج<sup>۱۱</sup>\*

الندن: جمعه 10: ون 1853ء)

ویانا سے تار برقی کے مراسلات یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرک سارڈ بینائی اور
سونس سوالات (الا) کا پڑا من حل وہاں بینی خیال کیا جاتا ہے۔
گزشتہ شب وار العوام میں ہندوستان پر مباحثہ (الله حسب معمول سیکھے پن سے
جاری رہا۔ مسٹر بلیکٹ نے سرچار لس وڈ اور سر سماک کے بیانات پر سے الزام لگایا کہ
ان پر رجائیت لبندانہ وروغ کی چھاپ کئی ہوئی ہے۔ وڈیروں اور پورڈ آف
دائر کٹرس (۱۹) کے جو شلے نمائندے الزام کی جنتی لعنت و ملامت کر کھتے تھے وہ انہوں
نے کی اور تاکزیر مسٹر ہیوم نے مباحثہ کا خلاصہ کرتے وقت وزرا سے اپنے مسووہ
قانون کو واپس لینے کی ایبل کی مباحثہ ملتوی ہوگیا۔
قوشین بیں ہندے ان نوٹوں کی نشائدی کرتے ہیں جو کتاب کے آخریں و بھی جارا الیہ بین

یں یہاں اس یورپی استبداد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں جس کی قلم برطانوی
ایٹ انڈیا کمپنی نے ایشیائی استبداد پر لگا کر ایک ایسے خوفناک اور کریمیہ المنظر
امتزاج کو جنم دیا جو سالست کے مندر کی ڈراؤنی اور بدشکل مقدس مخلوقات ہے بھی
یازی لے گیا۔ یہ چیز برطانوی نو آباد کار راج کی نمایاں خصوصیت قطعی نہیں ہے بلکہ
بالینڈ کے نظام کی نقل ہے اور یہ اس حد تنگ اس کی نقل ہے کہ برطانوی ایسٹ انڈیا
سمینی کے طریقہ کار کا نقشہ کھینچنے کے لیے اتنا ہی کائی ہے کہ جاوا کے انگریز گورنر مر
اشیمفورؤ ریفلس نے پرانی ڈی ایسٹ انڈیا کمپنی کے متعلق جو پچھ کما تھا اسے حرف
یہ حرف دہرا دیا جائے:
یہ حرف دہرا دیا جائے:

هندوستان --- تاریخی فاکه

"واندرین کمپنی کا واحد محرک منافع کمانے کی اسپرت تھی اور وہ اپنی رعایا گواس سے بھی کم جدروی اور عزت کی نظر سے ویھیتی تھی جس سے ایک ویسٹ انڈیا کا پلانٹر پہلے اپنی جائیداد پر کام کرنے والے غلاموں کی ٹول کو دیکھتا تھا کیونگ آخرالذکر کو کم از کم اپنی انسانی ملکیت کی قیمت خرید تو اوا کرنی پڑتی تھی۔ سو وہ جبرو استبداد کرنی پڑتی تھی۔ سو وہ جبرو استبداد کے تمام مروجہ طریقوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی کہ عوام سے زیادہ حوام کرت اس کی محنت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دولت بیٹورے اور اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لے۔ سے زیادہ دولت بیٹورے اور اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لے۔ سے زیادہ دولت بیٹورے اور اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لے۔ سے زیادہ دولت بیٹورے اور اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لے۔ سے خاریوں کے لیے کریا اور شم چڑھا کا کام کیا کیونک اس کے طریقہ بیکاریوں کے لیے کریا اور شم چڑھا کا گام کیا کیونک اس کے طریقہ مومت میں سیاست دانوں کی تمام منجھی ہوئی خوش تدبیری اور تاجروں کی محام تراج تھا۔"

تمام خانه بحکیال، حملے، انقابات، فقوعات اور قبط، ہندوستان میں ہے سب سلسلہ وار واقعات خواہ بظاہر کتنے ہی غیر معمولی طور پر چپدہ، تیزر فآر اور تخریبی کیوں نہ معلوم ہوتے ہول لیکن دراصل وہ محض سطح ہی تک رہے۔ انگستان نے ہندوستان سلنے کے بورے وُھائیے کو توڑ وُالا ہے اور اب تک تقیر تو کے کوئی آ فار بندوستان ایشیائی پیانے کا اطالیہ ہے۔ جس میں کوہ الیس کی جگہ کوہ ہمالیہ ہے،

ارڈی کے میدان کی بجائے برگال کا میدان ہے، ابیٹائنس کی جگہ د کن ہے اور

جزیرہ سلی کی بجائے لئکا کا جزیرہ ہے۔ یہاں وحرتی ہے حاصل ہونے والی پیداوار

میں وہی فراوانی اور رنگا رنگی ہے اور جیئت سیای میں وہی انتشار۔ جس طرح اطالیہ

میں اکثر فاتح کی تکوار نے صرف برور قوت مختلف قومیتوں کو دہا کر بچا کر وہا ہائی

طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پر جب بھی مسلمانوں یا مغلوں یا انگریزوں کا غلبہ

میں رہا تو وہ اتن بی خود مختار اور برسر پیکار ریاستوں میں تقسیم ہو گیا جتنے شر بلکہ

مشرق کا آئرلینڈ ہے اور اطالیہ اور آئرلینڈ کا یہ انو کھا مرکب، عیش و عشرت اور

مصائب و آلام کی دو دنیاؤں کا یہ امتزاج ہندوستان کے غریب کی قدیم روایتوں میں

مصائب و آلام کی دو دنیاؤں کا یہ امتزاج ہندوستان کے غریب کی قدیم روایتوں میں

ہیلے بی نظر آسکتا ہے۔ یہ غریب بیک وقت نفس پرسی اور رنگ رایوں کا غریب بھی

ہے اور ریاضت و جفائش پر جنی رہائیت کا قریب بھی، یہ لنگم اور جگن ناتھ کا غریب بھی

میں ان لوگوں کا ہم خیال نہیں ہوں جو ہندوستان کے ایک سنرے دور پر بھین رکھتے ہیں۔ اگرچہ میں مرچار کس وڈکی طرح اپنی رائے کی ہائید کے لیے قلی خان (5) کا ذکر نہیں کرتا لیکن مثال کے طور پر اور نگ ذیب کے عمد کو لے لیج یا اس دور کو لیج جب شال میں مغل اور جنوب میں پڑتگال وارد ہوئ یا پھر مسلمانوں کے حملے کا اور جنوبی ہند میں ویشاری (6) غلے کا زمانہ لے لیج یا اگر آپ جائیں تو اور جھی پرانے و تنوں کی طرف چلے جائے اور خود برہمنوں کی دیومالا پر مبنی علم تاریخ کو لیج جو ہندوستانی ڈکھ اور مصیب کا آغاز ایک ایسے دور میں بتاتا ہے جو نظریہ عیسائیت کے مطابق تخلیق عالم کے دورے بھی کمیں زیادہ پر اچین دور ہے۔ نظریہ عیسائیت کے مطابق تخلیق عالم کے دورے بھی کمیں زیادہ پر اچین دور ہے۔ نظریہ عیسائیت کے مطابق تخلیق عالم کے دورے بھی کمیں زیادہ پر اچین دور ہے۔ نظریہ عیسائیت کے مطابق تخلیق عالم کے دورے بھی کمیں زیادہ پر اچین دور ہے۔ نظریہ عیسائیت کے مطابق تخلیق عالم کے دورے بھی کمیں زیادہ پر اچین دور ہے۔ نظریہ عیسائیت کے مطابق تخلیق عالم کے دورے بھی کمیں زیادہ پر اچین دور ہے۔

انگریزوں نے ہندوستان پر جو و کھ نازل کیے ہیں وہ بنیادی طور پروان تمام مصیبتول

ے مختلف اور کہیں زیادہ شدید ہیں جو اس ہے پہلے ہندوستان کو اٹھائی پڑی تھیں۔

اور پیترا یمن کے کھنڈر اور مصر ایران اور ہندوستان کے گئی بڑے بڑے صوبے اور اس طرح میں طریقتہ اس چیز کی توجیعہ بھی کر ماہے کہ محض ایک تباہ کن جنگ کسی ملک کی آبادی کو گئی صدیوں کے لیے کس طرح گھٹا علق تھی اور اس ملک کو اس کی تہذیب سے مکمل طور پر کیسے محروم کر علق تھی۔

221

بات یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا میں اگریزوں نے اپنے پیش رووں سے مالیات اور جنگ کے شعبے تو لے لیے لیکن انہوں نے تقبیرات عامہ کے شعبے کو قطعاً نظرانداز کر دیا۔ یک سب ہے اس کی زراعت کی زبول عالی کا جو آذادانہ مقابلے (Laissez faire, laisez aller) (2) کے برطانوی اصول پر چلاتے جانے کی الجیت نمیں رکھتی لیکن ایشیائی سلطنوں میں تو ہم یہ چیز دیکھنے کے خاصے عادی ہیں کہ سمی ایک حکومت کے زیر سامیے زراعت زبول عل ہے اور سمی دوسری حکومت کے زير سابيه وہ پھر پہنپ انھتی ہے۔ جس طرح يورپ ميں نصلوں كا چھايا برا ہونا اچھے يا برے موسم پر مخصر ہو تا ہے ای طرح ایشیاء میں فصلوں کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار الجھی یا بری حکومت پر ہو تا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ زراعت کی طرف سے غفلت برغا اور اے کچلنا گو ایک بہت بری بات تھی کیکن پھر بھی اے ہندوستانی ساج بر برطانوی ناخوانده مهمانوں کا ایک آخری اور فیصله کن وار نہیں سمجھا جا سکتا تھا اگر اس وار کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حالات شامل نہ ہو جاتے جو تمام الشیائی دنیا کی تاریخ میں ایک جدید اور انو کھی چیز تھے۔ ہندوستان کے ماضی کی سیاس شکل خواہ کتفی ہی تغیریذر کیوں نہ معلوم ہوتی ہو ملیکن اس کے ساجی حالات قدیم و قنوں سے لے کر انبیویں صدی کی پہلی وہائی تک قطعی نئیں بدلے تھے۔ کر کھے اور چرخے جو مسلسل كرو ژون سوت كاتنے والون اور بنكروں كو جنم ديتے رہے تھے۔ اس ساج کے ڈھانچے کا مرکزی ستون تھے۔ عرصہ درازے بورپ مندوستانی محت تشوں کے بنائے ہوئے نہایت نفیس کیڑے لیتا اور ان کے عوض ہندوستاثیوں کے لیے قبیق وحاتیں بھیجتا رہا ہے اور اس طرح سنار کے لیے خام مواد مہیا کر تا رہا ہے اور سنار اس ہندوستانی ساج کا انتہائی ضروری رکن ہے جس کی آرائشی اشیاء ہے

نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اپنی پرائی دنیا کے کھوئے جانے اور نئی ونیا ہے کچھ ہاتھ نہ آنے کی وجہ سے ہندوستان کی موجودہ مصیت اور ڈکھ میں ایک خاص قتم کی افسردگی کی آمیزش ہوگئ ہے اور ای چیزنے ہندوستان کو جس پر برطانیہ کا راج ہے، اس کی تمام قدیم روایات ہے، اس کی تمام تر پرانی تاریخ سے علیحدہ کر دیا ہے۔

220

ایٹیا میں بت برانے وقول سے عام طور پر حکومت کے صرف تین شعب ہوتے چلے آئے ہیں: مالیات یا اندرونی لوث کھوٹ کا شعبہ، جنگ یا بیرونی لوث کھسوٹ کا شعبہ اور ان کے علاوہ تغییرات عامد کا شعبہ۔ آب و ہوا اور علاقائی حالات نے اور خصوصاً وسیع ریکتان کی موجودگی نے، جو صحارا سے شروع ہو کراور عرب، ایران، ہندوستان اور یا تاریہ سے گزر کر ایشیاء کے بلند تزین کوستانی خطول تک تھلے ہوئے ہیں، شرول اور آب رسانی کے انظامات کے ذریعہ مصنوعی آبیاشی کو مشرقی کاشت کاری کی بنیاد بنا دیا ہے۔ مصر اور ہندوستان کی طرح میسو یو نامیا اور اران وغيره مين بھي زمين كو زرخيز بنانے كے ليے سلاب سے فائدہ اٹھايا جا آ ہے۔ ایعن آمیاشی کی شرول تک پانی ہوائے کے لیے اوٹی سطح کو استعال کیاجا تا ہے۔ پانی كے مشترك اور كفايت شعاران استعال كى يكى اولين اور اہم ضرورت جس نے مغرب میں بھی کاروبار کرنے والول کو رضاکارانہ ساجھ داری پر مجبور کیا۔ مثلاً اطالیہ اور فلانڈرز میں--- ای نے مشرق میں عکومت کی مرکزیت پیدا کرنے والی قوت کی وظل اندازی کو لازی بنایا کیونک وہاں تہذیب کی سطح اس قدر نیجی اور علاقے اس قدر وسعیج اور تھیلے ہوئے تھے کہ رضاکاران ساجھے داری کو بروئے کار نہیں لایا جاسکتا تھا الندا تمام ایشیائی حکومتوں پر ایک معاشی فرض منصی، تقیرات عامد مهیا کرنے کا قرض عائد ہوا۔ زمین کو زر خیز بنانے کا بید مصنوعی طریقتہ جس کا وارومدار مرکزی حکومت پر تھا اور جس پر آبیائی اور پانی کے نکاس کی طرف غفلت کا بر آؤ ہوتے ہی فورا زوال آگیا- ای عجیب و غریب امرک، جس کی دوسری طرح وضاحت شین ہو سکتی۔ توجید اور وضاحت کر دیتا ہے کہ آج ہمیں کئی بورے کے بورے علاقے، جو كبهى سرسبراور شاداب تنه والكل بجراور ريكتاني حالت مين نظر آتے بين مثلاً پالميريا

ے ہو سکتا ہے جو ہندوستانی امور پر برطانوی دارالعوام کی ایک پرانی سرکاری رپورٹ میں موجود ہے:

223

"گاؤں، جغرافیائی اعتبارے ملک کا ایک ایسا حصہ ہے جو قابل کاشت اور بنجرزمین کے چند سویا بزار ایکز پر مشتمل ہو تا ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے و كلها جائے أو وه أيك كار يوريش إلى اؤن شب سے مشاب ہے۔ اس ك ا ضرول اور ملازمین کا با قاعدہ عملہ مندرجہ ذیل پر مشتل ہے: پٹیل یا تھیا جو عام طور پر گاؤل کے تمام امور اور معاملات کی تکرانی کرتا ہے، گاؤل والول ك آليل كے جھڑك چكا آئے، يوليس ك كام كى ديكھ بھال كرما ہے اور این گاؤں میں لگان وصول کرنے کا فرض انجام دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا فرض ہے جس کے لیے وہ اپنے ذاتی رسوخ اور لوگول کے معاملات اور عالات ے بہت تفعیلی واقفیت رکھنے کے باعث سب سے زیادہ موزوں آدی ہو آ ہے۔ کرنم کاشت کا صاب کتاب رکھتا ہے اور ای سے متعلقہ ہر چیز کا اندراج کرتا ہے۔ علاوہ بریں طبیعار اور ٹوٹی ہوتے ہیں جن میں ے اوّل الذكر كا فرض أو يہ ہے كدوه جرائم اور قانون كى خلاف ورزيوں ك متعلق اطلاعات حاصل كرے اور أيك ے دوسرے گاؤل تك سفر كرف والول كے ساتھ جائے اور ان كى حفاظت كرے۔ آخر الذكر كادائرہ عمل زیادہ تر گاؤں تک محدود معلوم ہو تا ہے اور وہ علاوہ اور باتوں کے فصلول کی حفاظت کرنے اور ان کا صاب کتاب کرنے پر مشتل ہو تا ہے۔ پھر پٹواری ہے جو گاؤں کی حدود کو قائم رکھتا ہے یا نزاع کی صورت میں ان حدود کے متعلق شمادت ویتا ہے۔ نالوں اور رج بمول، تدلون وغیرہ کا مہتم زراعتی کاموں کے لیے پانی تقسیم کرتا ہے۔ برہمن تمام گاؤں کی پوجا باك كا قرض انجام ديتا ہے۔ استاد گاؤں كے بچوں كو ريت پر لكھنا اور پڑھنا سکھانا ہوا و کھائی دیتا ہے۔ ان کے علاوہ جنتری بنانے والا برجمن یا جو کشی وغیرہ وغیرہ عام طور پر گاؤل ان اضرول اور ملازمین پر مشتل ہو تا ہے

الفت كايد عالم ب كرسب سي فيل طبة ك لوك بهي، جو تقريبا بربد رست بي، عام طور ہر سونے کی بالیاں اور گلول میں سونے کا کسی قتم کا زبور ضرور سنے رہتے ہیں۔ ہاتھ پاؤل کی انگلیول میں انگو تھی چھلے بھی خاسے عام تھے۔ عورتیں اور بیجے اکثر سونے یا جائدی کے بھاری بھاری کنگن اور جھا مجھیں پننے رہتے تھے اور گھروں میں دیوی دیو آنوں کی طلائی یا نقرئی مورتیاں بھی اکثر دیکھنے میں آتی تھیں۔ ہندوستانی كر كھے اور چرفے كاخاتمہ اور بنائى برطانوى وخل كيروں بى كاكام تقا۔ انگلتان نے ابتدا تو کی یورپی منزیوں سے ہندوانی سوتی کیڑے کو خارج کردینے ہے' اور اس کے بعداس نے ہندوستان میں دھاگہ رائج کر دیا اور آخر کارسوت کی جنم بھوی میں سوتی كيرے كى ريل كيل كروي- 1818ء سے 1836ء تك برطانيہ عظمى سے ہندوستان كے ليے وهام كى برآمد ايك اور 5200 كے تاب سے برطى- 1824ء ميں ہندوستان میں برطانوی ململ اور تنزیب وغیرہ کی در آمد مشکل ہے دس لاکھ گز ہوگی اور 1837ء میں وہ 6 کروڑ 40 لاکھ گڑ سے زائد ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ کی آبادی ڈیڑھ لاکھ سے گھٹ کر بیس بزار رہ گئی تھی مگریارچہ بافی کے لیے مشہور اور نامی ہندوستانی شہروں کے انحطاط کو کسی طرح بھی برطانوی راج کا بدترین متیجہ شیس کما جا سکتا۔ برطانوی بھاپ اور برطانوی سائنس نے ہندوستان کے سارے طول و عرض میں زراعت اور دستکاری کے باہمی اتحاد کو جڑے اکھاڑ پھینکا۔ ید دو چزی -- که ایک طرف تو بندوستانیول نے، تمام مشرقی قومول کی طرح ، بری بری تقییرات عامه کی د مکیه بھال ، جو ان کی زراعت اور تجارت کے لیے سب سے ضروری تھیں، مرکزی حکومت پر چھوڑ کر رکھی تھی، اور دو سری طرف وہ خود ملک کے بورے طول و عرض کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے مرکزوں میں مجتمع ہو گئے تھے--- انہیں دونوں حالات نے قدیم وقتوں سے مخصوص تقتیم کا كردار ركھنے والے ساجی نظام کو وجود پذیر کردیا تھا ہے دیمی برادر بوں کا نظام کماجا آہے۔ اس نے ان چھوٹی چھوٹی سجاؤں میں سے ہرایک کو اس کی اپنی خود مختارانہ سنظیم اور آزادانہ اور علیحدہ زندگی عطاکی تھی۔ اس نظام کے مخصوص کردار کا اندازہ مندرجہ ذمل بیان هندوستان ... تاریخی ماک،

ے ب سے بڑے اللہ مج ہوچھے تو واحد عالی انقلاب کو بروئے کار لائی۔ كويد مُعيك بكر ان لاتعداد جمول جمولي، مختى ب ضرر اور سرتميل ساجى تظیموں پر جن کاشیرازہ بکھر رہا تھا اور جو جاہ و برباد ہو رہی تھیں، مصیبتوں کے بہاڑ اوٹے دیجھنا اور ان کے سارے اراکین کو بیک وقت اپنی تمذیب کی قدیم شکل اور موروقی روزی کے ویلوں سے محروم ہوتے دیکھنا انسانی جذبات کے لیے ایک بار كرال ضرور مو كاللين جميل يه تهيل بحولنا چاسيد كه يدير سكون ويي برادريال بظاهر بھلے ہی بے ضرر معلوم ہوں لیکن وہ بیشے سے مشرقی استبداد کی ٹھوس بنیاد رہی ہیں اور انہوں نے چیشہ انسانی ذہن کو حتی الامکان منگ تزین وائرے میں قید رکھا ہے، اور اس طرح اے توہم پر سی کا بے بس آلہ کار اور روایتی قاعدے قانون کاغلام بنایا ے اور تمام عظمت و شان اور اس کی تمام تاریخی توانائیوں سے محروم رکھا ہے۔ جمیں اس وحشیات خودبیندی کو ضیں جمولنا چاہیے جو سمی حقیرے پارہ زمین پراٹی توجه مرکوز کرے سلطنوں کی بربادی ناقابل بیان ظلم و ستم اور برے برے شروال کی پوری بوری آبادی کے قبل عام کا نظارہ نمایت اطمینان قلب کے ساتھ ویکھتی مقی، ان چیزدں کو فطری مظاہر اور واقعات سے زیادہ ایمیت نمیں دیتی تھی اور جو جود ہر اس حملہ آور کا جو اس کی طرف توجہ کرنے کی تکلیف گوارا کر تا تھا ہے بس و لاجار عكار بن عتى تقى- جميل ميه تهيل بهولنا جاہيے كه اس و قارے عارى و جارد و ساكن اور جھول زندگی نے اس روئیوہ فقم کے وجود نے دوسری طرف بندوستان میں وحشیانہ، بے مقصد اور بے لگام تخریبی قوق کو بھی جتم ویا اور خود قتل و خون کو بندوستان میں ایک مرتبی رحم بنا دیا۔ ہمیں سے شیس بھولنا چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی براوريول كو ذات پات كى تفريق اور غلاى في آلوده كر ركها تفا اور انسول في انسان کو خارجی حالات سے ارفع اور بالاتر بتانے کی بجائے اسے ان حالات کا غلام بنا دیا تھا" انہوں نے ایک خود ارتقائی ساجی حالت کو غیر تغیریذری فطری تقدیر کی حیثیت دے دی تھی اور اس طرح فطرت کی ب و منگل پرستش کو جنم دیا تھا۔ اس کی پستی اور وَلَت كَى مُمَاتَشُ اس سے ہوتی ہے كه انسان جو فرمان روائے فطرت ہے، ہمومان بندر

لیکن ملک کے بعض حصول میں وہ نسبتا چھوٹا ہو تا ہے اور مندرجہ بالا فرائض اور کارہائے منعبی میں سے کئی کوایک بی آدی انجام دیتا ہے اور ابھن دوسرے حصول کے عملول میں غدگورہ بالا افراد کے علاوہ اور نوگ بھی ہوتے ہیں اس ملک کے باشدے قدیم و تقوں سے میونیل حکومت کی اس مادہ شکل کے زیر مایہ رہتے کیا آ رہے ہیں۔ گاؤں کی حدود شاذوناور بی بدل میں اور کو بعض او قات جنگ، قحط اور بیاری کے باعث گاؤل خود تو تباہ و برباد تک ہوتے رہے ہیں لیکن صدیوں تک وہی پرانے نام وبي حدود اي متم ك مفاد اوريسال تك كدوي يراف فاندان قائم رب ہیں- بیال کے باشندوں نے سلطنوں کے منقم ہونے اور شرازہ تجميرة يرجهي كوئي فكرو تردد نهيل كيا- اكر كاؤل سيح وسالم ب توانهيل اس کی کوئی پروا نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس افتدار کو منتقل ہوا ہے ایا وہ کس فرمال روا کے زیر سامیہ آیا ہے اور اس کی اندرونی معیشت جول کی تول رتی- بیل اب تک گاؤں کا کھیا ہے اور اب تک ایک چھوٹے موفے منصف یا مجسٹریٹ اور گاؤں کالگان وصول کرنے والے کی حیثیت سے کام

224

سیای جم کی سے چھوٹی نہ تبدیل ہونے والی شکلیں بری حد تک ٹوٹ پھوٹ کر بھیٹ کو عائب ہو رہی ہیں لیکن اس میں برطانوی سیاتی اور برطانوی محصل کی وحشیانہ دخل اندازی کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتناکہ اگریزی بھاپ انجنوں اور اگریزی آزاد تجارت کا ہے۔ یہ خاندانی برادریاں ہاتھ کی بنائی اور ہاتھ کی بوائی اور جنائی پر بی زراعت کا ایک ایسا انو کھا امتزاج تھا جس نے انسیں اپنا بار آپ تی اٹھانے کے قاتل بنا دیا تھا۔ اگریزی دخل اندازی کی وجہ سے کتائی کرنے والا تو ہوگیا لٹکاشیائر کا اور بنگر بنگال کا یا پھراس نے ہندوستانی کتائی کرنے والے اور بنگر دونوں ہی کو برطرف کر بیا اور اس طرح ان چھوٹی چھوٹی نیم وحشی تیم متدن برادریوں کی اقتصادی بنیاد پر دیا اور اس طرح ان کو تو گر برابر کر دیا اور اس طور پر اگریزی دخل اندازی ایشیاء دار کر کے ان کو تو ڈر پھوڈ کر برابر کر دیا اور اس طور پر اگریزی دخل اندازی ایشیاء

كادل ماركس

227

# ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ اور اُس کی کارروا ئیوں کے نتائج

(لندن: جعد، 24 جون 1853ء)

لارڈ اشینلے کی اس تجویز پر اک ہندوستان کے لیے قانون بنانا ملتوی کر دیا جائے ا جَتْ آج شام تک کے لیے ٹال دی گئی۔ 1783ء سے پہلی بار ہندوستان کا مسئلہ رطانيه من سركاري مسئلے كى ديثيت سے آيا ہے- اس كى وجد كيا ہے؟ ور حقیقت ایسٹ انڈیا سمپنی کی سرگرمیوں کی ابتدا 1702ء سے پہلے کے وقت ے منسوب نہیں کی جا سکتی جبکہ مختلف انجمنیں جو ایسٹ انڈیا کی تجارت کی اجارے داري کا دعوي کرتي تھيں۔ ايك واحد كميني ميں متحد ہو گئيں۔ اس وقت تك اصلي السن انڈیا سمینی کا وجود ہی بار بار خطرے میں پڑا ایک بار کرامویل کے زمانہ ولایت

اور شبا گائے کے حضور میں پوجا کے لیے ورزانو ہوگیا۔

بید سیح ہے کہ بندوستان میں سابی انقلاب لانے میں انگستان کے محرکات ذلیل ترین سخے اور اپنے ذلیل مفاد کو ہندوستان پر ٹھونسنے کا طریقہ بھی بہت احتقانہ تھا لیکن سوال دراصل میہ نہیں ہے۔ سوال میہ ہے کہ آیا ایشیا کی ساجی حالت میں ایک بنیادی انقلاب آئے بغیرانسانیت اپنی تقدیر کی تھیل کر علی ہے؟ اگر نہیں کر علی ہو خواہ انگلتان کے جرائم کچھ بھی ہوں اس نے بسرحال اس انقلاب کو بروئے کار لانے میں تاریخ کے غیر شعوری آلہ کار کا کام انجام دیا۔ لنذا حارے احساسات کے کیے ا یک قدیم دنیا کا نبای کا نظارہ کتنا ہی تکخ اور ناگوار کیوں نہ ہو لیکن ہمیں، تاریخی نقطہ نظرے گيونے كى جم نوائى ميں يد كھنے كاحق ب:

> ب اذبت جو جمارے واضطے زیادہ بڑی سرت لے کر آئی ہے كيااي ليه تكيف ده ہوني عابي؟ تیور کے عہدِ حکومت میں کیا روحوں کی بے صاب تباہی شیں ہوئی؟ ع

(كارل ماركس في 10 جون 1853ء كو تحرير كياء "فيويارك ولي شريبيون" ك شارے 3804 میں 25 جون 1853ء کو خود مار کس بی کے نام سے شائع ہوا)



هندوستان -- تاریخی فاکه

میں اس کی سرگر میاں برسول تک معطل رہیں اور ایک بار ولیم سوم کی حکومت میں بارلیمانی مداخلت کی وجہ ہے اس کے تعلقی خاتمے کا خطرہ پیدا ہوا لیکن بالینڈ کے اس شفرادے نے زمانہ اقتدار میں جب و مگ برطانوی سلطنت کی آمدنیوں کے وصول كرف والع فيليك واربع، جب بينك أف الكايند وجود مين آيا، جب برطاعير مين حفاظتي نظام خوب مضبوط ہو گيا اور يورپ ميں طاقتي توازن مختتم طور پر قائم ہو گيا تو اسی وقت بارلمین نے ایت انڈیا سمینی کے وجود کو تشکیم کیا۔ نظاہری آزادی کا مید دور دراصل اجارے داریون کا دور تفاجو شاہی عطیات کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی تھیں جیسا کہ ایلز بھ اور چار کس اول کے زمانے میں ہوتا تھا بلکہ پار نبینٹ کی منظوری سے قانونی اور قومی قرار دی گئی تھیں۔ برطائید کی تاریخ میں یہ دور فرانس میں لوئی قلب کے دورے بہت ماتا جاتا ہے۔ جب پرانی، جاگیرداراند اشرافید کو شکست ہوئی تھی اور بور زوازی صرف دولت مندوں یا برے سرمایہ کاروں (haute finance) کے جھٹا ے تلے ی اس کی جگ لینے کی پوزیش میں تھی۔ ایت انڈیا کمپنی نے عام لوگوں کو ہندو حتان کے ساتھ تجارت سے اسی وقت محروم کر ویا جب وارالعوام نے ان کو پارلیمانی تمائندگی سے مخروم کیا۔ یمال اور دوسرے واقعات میں ہم اس کی مثال پاتے ہیں کہ جاگیردارانہ اشرافیہ یر بور ژوازی کی پہلی فیصلد کن فتح کے ساتھ ساتھ عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ تھلی ہوئی رجعت پرستی كا اظرار جوا- اس مظرنے كوبيك جيسے متعدد مصنفوں كو اس كے ليے اكسالاك وه

228

عوامی آزادی کے لیے بمقابلہ مشتبل کے ماضی کی طرف ویکھیں۔ آئینی شاہی اور اجارے داریول کو استعال کرنے والے دولت مند کروڑ پتیول کے ورمیان ایسٹ انڈیا کمپنی اور 1688ء کے "شاندار" انقلاب اجا کے ورمیان انتحاد ای طاقت نے قائم کیا تھا۔ جس نے ہمہ وقت اور تمام ملکوں میں لبرل سرمائے اور لبرل شاہی خاندانوں کو مسلک اور متحد کیا۔ اسی رشوت خور طاقت نے جو آئین شاہی کی خاص محرک طاقت ولیم سوم کا محافظ فرشته اور لوئی قلب کے لیے مملک عفریت ستى - 1693ء بى ميں پارليمانى تحقيقاتوں سے معلوم ہوا كه صاحب اقتدار لوگوں ك

ورہے گف" کی مدمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سالانہ اخراجات جو انقلاب سے پہلے شاؤو نادر ہی 1200 بونڈ اسٹرلنگ سے اوپر گئے تھے، اس وقت تک 90 ہزار بونڈ اسٹرلنگ بَكِ يَهِ إِلَى عَصْدِ وَالِوكَ أَف لِيدُس كُوبِا فِي بَرَار لِوندُ اسْرُلنك كَي رشوت لين كالجرم قرار دیا میا اور خود نیک کردار بادشاه کادس بزار پوند اسرانگ پانے پر پرده فاش کیا گیا۔ ان براہ راست رشونوں کے علاوہ حکومت کو انشائی کم سودیر بڑے بڑے قرضول کی پیش سش کرے مقابلہ کرنے والی کمپنیوں کے ڈائر کٹروں کو رشوت دے کران کمپنیوں ہے نجات ماصل کی گئی۔

ايت انديا كميني في اور بيك آف الكليند في بهي جو اثر حكومت كو رشوت وے كر عاصل كيا تھا اس كو برقرار ركنے كے ليے وہ اور بينك آف انگليندنى تى ر شوتیں دیئے ہر مجبور ہوئے۔ ہربار جب مینی کی اجارے داری کی مدت ختم ہوئی تو وہ اپنے چارٹر کی تجدید صرف حکومت کو نے قرضوں اور تحالف کی چین کش کے وربعه كرعتى تطي-

سات سالیہ جنگ (10) کے واقعات نے ایسٹ انڈیا سمپنی کو شجارتی طاقت سے فوجی اور علاقائی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت مشرق میں موجودہ برطانوی سلطنت کی بنیاد بڑی۔ اس وقت ایسٹ انڈیا سمپنی کے تصبے 263 بونڈ اسرانگ تک چڑھ کے اور 12.5 فیصدی کی شرح سے منافع تقسیم ہوا لیکن اس وقت ممبئی کا ایک نیا و شمن پیدا ہوا جو اس بار مقابلہ کرنے والی کمپنیوں کی صورت میں نہیں بلکہ مقابلہ کرنے والے وزرا اور مقابلہ کرنے والی قوم کی صورت میں تھا۔ اس پر زور دیا گیا کہ سمینی کی علاقاتی ملکیتیں برطانوی بیڑے اور برطانوی فوج کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں اور برطانوی رعایا کا ایک بھی آدمی کسی بھی علاقے پر تاج سے الگ رہ کر حاکمیت اعلیٰ نمیں رکھ سکتا۔ اس وقت کے وزرا اور قوم نے اس "بیش بما فزائے" میں اپنے جھے کا مطالبہ کیا جو ان کے خیال کے مطابق تمینی کی تازہ ترین فتوحات سے حاصل کیا كي تقا- كميني صرف 1767ء كامعامره كرك بي اين وجود كو برقرار ركه سكى- جس میں اس نے ریاستی خزائے کو سالانہ جار لاکھ پونڈ اسٹرلنگ ادا کرئے کا ذمہ لیا۔ لیکن

1857ء کی جنگ آزادی

اس کی بجائے کہ وہ میہ معاہدہ پورا کرتی اور برطانوی قوم کو خراج ادا کرتی؛ ایسٹ انڈیا تمینی مالی مشکلات میں مبتلا ہو گئی اور اس نے خود پارلینٹ سے مالی امداد ما گلی۔ اس القدام کے منتیج میں کمپنی کے جارز میں محوس تبدیلی ہوئیں۔ کمپنی کا معاملہ اس می صورت حال کے باوجود نه سد حرا اور جب ای وقت برطانوی قوم شالی امریکه میں ا پنی نو آبادی کھو بیٹھی تو یہ یقین عام ہو گیا کہ برطانیہ کو کمیں نہ کمیں وسیع نو آبادیاتی سلطنت بنائے کی ضرورت ہے۔ مشہور و معروف فائس نے 1783ء میں اتنا مشہور اند بن بل پیش کرنے کو منامب لمحہ خیال کیا جس میں یہ تجویز کی گئی تھی کہ بورڈ آف ڈائر کٹرس اور مالکان کا کورٹ ختم کر دیئے جائیں اور ہندوستان کا سارا انتظام یارانم نے مقرر کے موے سات کمشنوں کے ہاتھ میں دے ویا جائے۔ وارالامرا پر کم عقل بادشاہ اللہ کے ذاتی اثر کی وجہ سے فاکس کابل نامنطور ہو گیا اور فاکس اور لارڈ ناریم کی مخلوط حکومت کو توڑنے اور مشہور بٹ کو حکومت کا سربراہ بنانے کے لیے استعال کیا گیا۔ 1784ء میں بٹ نے دونوں ایوانوں میں آبک بل منظور کرایا جس میں خفید کونسل کے چند ممبروں پر مشتل بورڈ آف کنٹرول کے قیام کی ہدایت کی گئی تقى- بورة آف كنرول كاكام تفا:

230

"ان تمام القدامات، کارروائیوں اور کاموں کو جانچنا، ان کی تکرانی اور تنظرول کرنا جن کا تعلق کسی طرح ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقوں اور جائیدادوں کے شری اور فوجی انتظام سے ہے اور اسی طرح ان سے حاصل ہونے والی آمدیوں کو بھی۔"

اس کے بارے میں مورخ ال نے یہ کما ہے:

"اس قانون كو منظور كر لينے ميں دو مقصد پيش نظر ہے۔ جس چيز كو مشرفا کس کے مسودہ قانون کا وحشیاتہ مقصد بنایا گیا تھا، اس کے الزام ہے بيخ كے ليے بير ضروري تھاكد اختيار كاخاص حصد ڈائز كٹروں ہى كے باتھ میں معلوم ہو۔ وزارت کے فائدے کے لیے یہ ضروری تھاکہ ور حقیقت

واركترول سے سارا اختیار لے لیا جائے۔ مسریت كا مسودہ قانون خاص طورے اس تکتے پر اپنے مدمقابل کے مسودہ قانون سے ظاہری امتیاز رکھتا تھا کہ گویا وہ ڈائر کشوں کے احتیار کو تقریباً برقرار رکھتا تھا جبکہ فاکس کا مودہ قانون ان کو اس سے بالکل مخروم کر دیتا تھا۔ مسٹرفاکس کے قانون ك مطابق وزيرول ك اختيارات مسلمه طوريران ك باتف مين بوت-مسٹریث کے قانون کے مطابق یہ اختیارات خفیہ طور پر اور دغابازی سے عمل میں لائے جاتے۔ فائس کے سورہ قانون نے ممینی کے اختیارات بارامین کے مقرر کیے ہوئے کمشزول کو دیئے۔ مسریف کے مودہ قانون نے انسیں بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے کمشنروں کو وے دیا۔ \*\*(١١١)

اس طرح 1783ء اور 1784ء پہلے سال تھے اور ابھی تک صرف ایسے سال ہیں جن میں ہندوستانی سوال حکومت کا سوال بن گیا۔ مسٹریٹ کا مسودہ قانون منظور ہوگیاہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی تجدید کردی گئی اور مندوستانی سوال ہیں سال کے لیے بالائے طاق رکھ دیا گیا لیکن 1813ء میں جیکونی وسٹمن جنگ (12) اور 1833ء میں نے منظور شدہ اصلاحی بل (13) نے تمام دو سرے سوالوں کو پس پشت ڈال دیا۔

یہ تھی سب سے بوی وجہ جو ہندوستانی سوال کے 1784ء تک اور اس کے بعد برا سیای سوال بنے میں رکاوٹ بی۔ 1784ء تک ایٹ انڈیا کمینی کو سب ے پہلے اپنا وجود اور اثر قائم کرنا تھا اور 1784ء کے بعد اولیگار کی نے کمپنی کے تمام ایسے اختیارات پر قبضہ جمالیا جو وہ اسپے اوپر بلا کوئی ذے واری لیے ہوئے حاصل کر سکتی تھی اور بعد میں چارٹر کی تجدید کے دوران 1813ء اور 1833ء میں انگلینڈ کے عوام کی توجه دو سرے زیادہ فوری سوالوں پر مرکوز ہو گئے۔

اب ہم سوال کو دو سرے نقط نظر سے دیکھیں گے۔ ایٹ انڈیا کمپنی نے صرف اے ایجنوں کے لیے تجارتی مرکز اور اے سامان کے لیے گودام قائم کرنے ت ابتداکی تھی۔ اپنے تجارتی مرکزوں ادر گوداموں کی حفاظت کے لیے اس نے کئی قلعے لقمیر کر لیے تھے۔ اگرچہ 1689ء ہی میں ایٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں برطانوی مندوستانی سلطنت وجود میں آئی۔

اس طرح حکومتِ برطانیہ، سمبنی کے نام ہے دو صدیوں تک کوئی رہی۔ جب سک کہ ہندوستان کی آخری قدرتی سرحدیں نہیں حاصل ہوگیں۔ اب ہماری سمجھ میں آنا ہے کہ اس سارے وقت برطانیہ کی ساری پارٹیاں کیول خاموش رہیں، حتی کہ وہ بھی جنہوں نے واحد ہندوستانی سلطنت کی تشکیل ہونے پر اپنی مکارانہ امن پہندی میں بلند بانگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلے ان کو ہندوستان حاصل کرنا تھا ماکہ بعد کو وہ اس پر اپنی زبروستی کی انسان دوستی تھوپ سکیس۔ اس سے ہمارے کیے بات صاف ہو جاتی ہے کہ اب 1853ء میں ہندوستانی سوال کی صورت حال چارٹر کی تجدیدوں کی ساری پیچنی مدتوں کے مقابلے میں مختلف ہوگئی ہے۔

۔ اب ایک اور نقطہ نظر سے اس سوال کو دیکھیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ برطانوی تجارتی لین دین کی روش کا جائزہ لے کر ہندوستانی قانون سازی کے اس مخصوص بحران کو اور زیادہ اچھی طرح سمجھ شکیں گے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیوں کی ابتدا میں المیزیھ کے دور حکومت میں کمپنی کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی نفع بخش تجارت کے لیے ہر سال تمیں ہزار پونڈ اسٹرلنگ کی رقم چاندی سونے اور غیر ملکی سکوں کی شکل میں برآمد کر سکتی ہے۔ یہ اس صدی کے سارے تعضیات کی خلاف ورزی تھی اور ٹامس من اپنی کتاب "انگلتان اور ایسٹ انڈیا کے درمیان تجارت پر مباحث " (۱۵) میں "تجارتی سٹم" کی بنیاد قائم کرتے ہوئے اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ میش قیمت دھاتیں یہ کسی ملک کی حقیق دولت ہوتی ہیں، ساتھ ہی یہ ٹابت کرنے پر مجبور ہوا کہ دھاتیں یہ کہی ملک کی حقیق دولت ہوتی ہیں، ساتھ ہی یہ ٹابت کرنے پر مجبور ہوا کہ ان کی برآمد کی اجازت اطمینان کے ساتھ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ برآمد کرنے والی قوم کے لیے اوائیگی کا قوازن مفید ہو۔ اس معنی ہیں اس نے یہ بقین دلایا کہ ایسٹ انڈیا ہے در آمد کی ہوئی اشیائے تجارت زیادہ تر دو سرے ملکوں کو پھر برآمد کی جاتی ہیں جمال سے اس کے مقابلے ہیں سونے چاندی کی کافی زیادہ مقدار حاصل کی جاتی ہے جمال سے اس کے مقابلے ہیں سونے چاندی کی کافی زیادہ مقدار حاصل کی جاتی ہے جمال سے اس کے مقابلے ہیں سونے چاندی کی کافی زیادہ مقدار حاصل کی جاتی ہے جند ہو۔ اس کے مقابلے ہیں سونے چاندی کی کافی زیادہ مقدار حاصل کی جاتی ہے۔ جاتی جند ہے جاتی کہ جند وستان ہیں ان چیزوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے درکار ہے۔ اس جذبے کے جندوستان ہیں ان چیزوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے درکار ہے۔ اس جذبے

علا قائی مکیت کی بنیاد وُالنے اور علا قائی آمدنی کو اپنے نفع کا ذریعہ بنانے کا خیال کیا تھا۔ پھر بھی 1744ء تک اس کی ملکیت میں جمبئ مدراس اور کلکتہ کے مضافات میں کچھ غیراہم علاقے ہی تھے۔ اس کے بعد کرنا تک میں جو لڑائی ہوئی اس میں ٹوبت یمال تک کینچی کہ چند مکڑوں کے بعد شمینی ہندوستان کے اس جھے کی مالک بن بیٹھی۔ بنگال کی جنگ اور کلائیو کی فتوحات نے اور کہیں زیادہ اہم کیمل دیئے۔ ان کا متیجد بنگال، بهار اور او ژیسر پر حقیق قبضہ تھا۔ اس کے بعد اٹھار ہویں صدی کے آخر اور موجودہ صدی کے ابتدائی برسول میں غیو سلطان سے اڑائیال ہو کی اور ان کے بیتیج میں فاتحوں کی طاقت میں بڑا اضافہ ہوا اور باج گزاری کے نظام کی زبروست توسیع ہوئی۔ (۱4) انیسویں صدی کی دوسری دہائی میں انگریزوں نے پہلی موزوں سرحد کو لیعنی ریگستان میں ہندوستان کی سرحد کو آخر کار فتح کر لیا۔ صرف ای وقت مشرق میں برطانوی سلطنت ایشیا کے اس جھے تک پہنچی جو ہیشہ ہندوستان میں ہر طاقتور مركزي حكومت كاصدر مقام رہا ہے، ليكن سلطنت كے سب سے كمزور مقامات، ايسے مقامات جن کے ذریعہ ہندوستان پر ہربار حملہ مواجب برائے فائے کو نے نے نکال باہر کیا معنی معرف مرحدی مقامات ابھی برطاف کے ہاتھ شیس آئے تھے۔ 1838ء سے 1849ء تک سکھوں اور افغانوں کے خلاف جنگوں میں پنجاب اور سندھ کا جری الحاق کر کے (15) برطانوی حکمرانی نے مشرقی ہندوستانی براعظم کی نسکی سیاسی اور فوجی مرحدول ير قطعي تبلط قائم كرليا- يد مقوضات وسط ايشياكي طرف س بر صل كوليسيا كرنے اور روس كے مقابلے كے ليے بھى شرورى تھے جو ايران كى سرحدول تك بڑھ آیا تھا۔ ان بھیلے دس برسول کے دوران برطانوی ہندوستان میں 8572630 باشدوں پر مشمل 167000 مراح میل کے رقبے کا اضافہ کیا گیا۔ جال تک ہندوستان کی اندرونی صورت حال کا تعلق ہے او اب ساری دلیں ریاستوں کا محاصرہ برطانوی مقبوضات نے کر لیا جو مختلف شکلوں میں برطانوی فرمان روائی میں تھے اور صرف مجرات اور سندھ کے علاوہ ان کو سمندری ساحل سے کاٹ دیا گیا۔ جمال تک برونی تعلقات کا سوال ہے ہندوستان ختم کر دیا گیا تھا۔ صرف 1849ء سے واحد عظیم 1857ء کی جنگ آزادی

کے تحت مرجوزیا چائلڈ نے "ایک رسالہ جس بیس سے ٹابت کیا گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا سے تجارت ساری بیرونی تجارتوں میں سب سے زیادہ قوی ہے" (17) کھا۔ رفتہ رفتہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جائبدار زیادہ جری ہوتے گئے اور اس مجیب ہندوستانی تاریخ بیس اس کو مجوبے کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے کہ سے ہندوستانی اجارے وار ہی انگلتان بیس آزاد تجارت کے اصول کے پہلے وکیل تھے۔

17 ویں صدی کے بالکل آخر اور 18 ویں صدی کے زیادہ تر جھے میں جب ایسٹ انڈیا سمپنی کی سوتی اور رکیتمی کیڑے کی در آمد کو بیچارے برطانوی صنعت کارول کے لیے بربادی کا سبب قرار دیا گیا تو ایسٹ انڈیا نمپنی کے معاملے میں مداخلت کا مطالبہ چرکیا گیا لیکن اس بار تاجروں کے نہیں بلکہ صنعت کارون کے طبقے کی طرف ے یہ ہوا۔ اس رائے کا اظہار جان بولی مسفن کی تھنیف "الگلتان اور ہندوستان ائي ايي صنعتي پيداوار مين ب جوز جي-" الندك 1697ء) مين جوا- (١١٤) يه اييا عنوان تھا جس کی تصدیق ڈیڑھ سو سال بعد ہوئی کیکن ہالکل مختلف معنی میں۔ تب بار المینٹ نے مداخلت کی- بادشاہ ولیم سوم کے عہدِ حکومت کے ایکٹ 11 اور 12 کی قصل 10 میں ہندوستان، ایران یا چین سے لائے ہوئے رکیتی کیڑوں اور ہندوستان کے چھپے یا ریکنے ہوئے سوتی کیڑوں کے لیاسوں کے پہننے کی ممانعت کروی گئ اور ان كيرول كو ركف والول يا يجيد والول ك ليه 200 يوند اسرانك كاجرمان مقرر كيا أيا-ای طرح کے قوانین جارج اول ' دوم اور سوم کی حکومتوں میں بھی بعد کو اس قدر " روشن خیال" ہو جانے والے برطانوی صنعت کاروں کی متواتر شکایتوں پر منظور کیے گئے۔ اس طرح 18 ویں صدی کے زیادہ تھے کے دوران ہندو ستانی مصنوعات انگلتان میں زیاہ تر اس کیے در آمد کی جاتی تھیں کہ ان کو بر اعظم میں بیچا جائے اور خود انگلتان کی منڈی ہے ان کو الگ رکھا جا تا تھا۔

لا کچی انگریز صنعت کاروں کے اصرار پر ایسٹ انڈیا سمپنی کے معاملات میں پارلیمانی مداخلت کے علاوہ لندن کیورپول اور برسٹل کے تاجز ، ہریار چارٹر کی تجدید کا سوال اُٹھنے پر اس کی پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ سمپنی کی تجارتی اجارے واری کو

توڑ دیں اور خود اس تجارت میں حصہ لیں جس کو اصلی سونے کی کان سمجھا جا یا تھا۔

ان کو ششوں کا نتیجہ ہے ہوا کہ 1773ء کے ایکٹ میں بکی بارچ 1814ء تک کمپنی کے جارٹر کی توسیع کرتے ہوئے ایک شرط رکھی گئی جس کے مطابق تقریباً ہم طرح کا سامان انفرادی طور پر برطانوی باشندوں کو انگلتان سے ہندوستان کو برآمہ کرنے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماز مین کو انگلتان میں در آمہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اس رعایت کو ایک شرائط سے محدود کر دیا گیا کہ نجی تاجروں کے ذریعہ برطانوی ہندوستان کو سامان بر آمہ کرنا بالکل ختم ہوگیا۔ 1813ء میں تاجروں کے وسیع طقوں ہندوستان کو سامان بر آمہ کرنا بالکل ختم ہوگیا۔ 1813ء میں تاجروں کے وسیع طقوں ہندوستان سے تجارت بعض شرائط کے تحت نجی مقابلے کے لیے کھول دی گئی۔

مندوستان سے تجارت بعض شرائط کے تحت نجی مقابلے کے لیے کھول دی گئی۔
ہندوستان سے تجارت بعض شرائط کے تحت نجی مقابلے کے لیے کھول دی گئی۔
ہندوستان سے تجارت بعض شرائط کے تحت نجی مقابلے کے لیے کھول دی گئی۔
ہندوستان کو تعلی طور پر ہم طرح کی تجارت کی ممانعت کردی گئی، اس کی تجارتی نوعیت کیو شم کر دیا گیا اور اس کو برطانوی باشندوں کو ہندوستانی علاقے سے باہر رکھنے کی جو رعایت حاصل بھی، وہ لے لی گئی۔

اس دوران میں ایسٹ انڈیا کی تجارت میں زبردست تبدیلیاں ہوگئی تھیں اور اس تجارت کے سلسلے میں انگلستان میں مختلف طبقاتی مفاوات کے موقف بھی بالکل بدل گئے تھے۔ ساری 18 ویں صدی کے دوران جو خزانے ہندوستان سے انگلستان منتقل کئے تھے۔ ساری 18 ویں صدی کے دوران جو خزانے ہندوستان سے انگلستان منتقل کئے گئے تھے ان کی حاصلات نسبتا معمولی تجارت کے ذریعہ کم تھیں بمقابلہ مالک کے براہ راست استحصال اور اس زبردست دوالت کے جو دہل جبری طور پر وصول کر کے انگلستان بھیجی گئی۔ 1813ء میں ہندوستان کے ساتھ عام تجارت کی ابتدا کے بعد اس میں مختفر عرصے کے اندر تھنے سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ لیکن بھی سب بچھ نہ تھا اور اب میہ در آمدی ملک تھا اور اور بھی اتی تیزی کے ساتھ کہ زرمبادلہ کی شرح اور اب میہ در آمدی ملک بین گیا اور دہ بھی اتی تیزی کے ساتھ کہ زرمبادلہ کی شرح اور اب میہ در آمدی ملک بین گیا اور دہ بھی اتی تیزی کے ساتھ کہ زرمبادلہ کی شرح اور اب میہ در آمدی ملک بین گیا اور دہ بھی اتی تیزی کے ساتھ کہ زرمبادلہ کی شرح بو پہلے ایک روپیہ کے لیے دو شلنگ چھ بنس تھی، 1833ء میں گر کر دو شلنگ رہ بو پہلے ایک روپیہ کے لیے دو شلنگ چھ بنس تھی، 1833ء میں گر کر دو شلنگ رہ بیندوستان جو نہ جانا کارخانہ تھا گئی۔ ہندوستان جو نہ جانا کارخانہ تھا گئی۔ ہندوستان جو نہ جانے گئی زمانے سے سوتی کیڑے گا سب سے بردا کارخانہ تھا گئی۔ ہندوستان جو نہ جانا کارخانہ تھا

اور اے ساری دنیا کو فراہم کیا کرتا تھا، اب انگلتان کے دھاگوں اور سوتی کیڑے ے بھر گیا۔ اس کی مصنوعات کو انگلستان سے باہر رکھا جاتا یا ان کو انتہائی سخت شرائط یر داخل کیا جاتا تھا اور برطانوی مصنوعات ہندوستان میں بہت کم اور برائے نام محصولی یر انڈیلی جا رہی تھیں جس کا متیجہ دیسی سوتی کیڑوں کی بریادی تھا جو سمی زمانے میں اتنے مشہور تھے۔ 1780ء میں برطانوی پیدادار (جس میں تیار شدہ چیزیں بھی تھیں) کی قیت 386152 پویڈ تھی اور ای سال برآمد شدہ چاندی سونے کی قیت 15041 پونڈ مھی، چنانچہ 1780ء کے دوران ساری برآمد کی قیت 12648616 پونڈ رہی۔ اس طرح ہندوستان سے تجارتی تبادلے کی رقم ساری غیر ملکی تجارت کا 32 وال حصہ تھی۔ 1850ء میں برطانیہ اور آئرلینڈے ہندوستان کو ساری برآمد کی رقم 8024000 پونڈ تھی جس میں سے صرف برآمد شدہ سوتی کیڑے کی قیت 5220000 بونڈ تھی یعنی برطانیے کی ساری برآمد کے 8 ویں جھے سے کچھ زیادہ اور سوتی کیڑے کی ساری برآمد کی قیمت کے ایک چوتھائی تھے سے زیادہ- سیکن اب سوتی کیڑے کی پیدادارین برطانيد كى آبادى كا 8 وال حصد كام كرياتها اور اس سے برطانيد كى قوى آمدنى كا 12 وال حصہ حاصل ہو تا تھا۔ ہر تجارتی بحران کے بعد سوتی کیڑے کے برطانوی صنعت کاروں کے لیے ایسٹ انڈیا کے ساتھ تجارت اولین اہمیت اختیار کرتی جا رہی تھی اور ایسٹ انڈیا کا براعظم واقعی ان کے لیے بمترین منڈی بن گیا۔ اس حماب سے جس ے سوتی کیڑے کی صنعت نے برطانیہ کے بورے ساجی وُھانچے کے لیے زبردست اہمیت اختیار کر لی ایٹ انڈیا بھی برطانیہ کی سوتی کیڑے کی صنعت کے لیے زبروست اہمیت کا حامل ہو گیا۔

اس وقت تک زردارول کے مفادات جنہوں نے ہندوستان کو اپنی محکوم ریاست میں تبدیل کر دیا تھا اولیگار کی ہے جس نے اس کو اپنی فوجوں سے فتح کر لیا تھا اور صنعت کاروں کے مفادات جنہوں نے اس کو اپنی مصنوعات سے بحر دیا تھا، مطابقت رکھتے تھے۔ لیکن برطانوی صنعت کا انتھار جتنا زیادہ ہندوستانی منڈی پر بردھتا گیا اتنا ہی زیادہ برطانوی صنعت کاروں کو اس کی ضرورت کا احساس ہو آگیا کہ

ہندوستان کی ولیلی صنعت کو برباد کرنے کے بعد وہاں نی پیداواری طاقتیں قائم کی جا آمیں۔ آپ کسی بھی ملک کو متواتر اپنی مصنوعات سے نمیں بھر کتے جب تک کہ اس کو اس قابل نه بنائلیں که وہ آپ کو تباولے میں کوئی سامان دے سکے، چنانچہ برطانوی صنعت کاروں نے ویکھا کہ ان کی تجارت برصفے کی بجائے کم ہو رہی ہے۔ 1846ء میں ختم ہونے والے جار برسول میں ہندوستان میں 26 کروڑ دی لاکھ روپیہ كاسامان برطانيدے ورآمد بوا تھا اور 1850ء میں حتم ہونے والے چار برسول میں 25 كرور تميل لاكاروبيد كاجبكه كميلي مرت مين برآمد 27 كرور جاليس لاكاروبيد اور ووسرے دور میں 25 كروڑ چاليس لاكھ روپيدكى تشى- برطانوى صنعت كارول في دیکھاکہ ان کی مصنوعات خریدنے کی صلاحیت ہندوستان میں انتہائی بیچی سطح تک پہنچ گئی ہے اکد اس وقت ان کی مصنوعات کی سالاند فی اس تھیت کی مالیت کا اوسط برطانوی ویسٹ انڈیز میں تقریباً 14 شکنگ، چیلی میں 9 شکنگ 3 بیس، برازیل میں 6 خْلَكَ 6 نِين كيوبا مِين 6 شَلْنَك 2 نِين مِيو مِين 5 شَلْنَك 7 نِين وسطى امريك مِين 10 بنس اور ہندوستان میں صرف تقریباً 9 بنس تھا۔ اس کے بعد ریاست ہائے متحدہ ا مریکہ میں کیاس کی فصل خزاب ہو گئی جس کی وجہ سے 1850ء میں برطانوی صنعت گاروں کو ایک کروڑ دی لاکھ بونڈ کا نقصان ہوا اور انہیں جھنجلابٹ ہوئی کہ ایسٹ انڈیا سے کافی مقدار میں کیاس حاصل کر کنے کی بجائے وہ اب بھی امریک کے وست تکر ہیں۔ انہوں نے ویکھا کہ ہندوستان میں سرمایہ تکنے کی ان کی ساری کوششوں میں ہندوستانی حکام کی طرف سے رکاوٹین اور لاحاصل بحث مباحثہ ہو تا ہے۔ اس طرح ہندوستان ایک طرف صنعتی سرمائے اور ووسری طرف زرداروں اور اولیگار کی کے ورمیان مشکش کا اکھاڑہ بن گیا۔ صنعت کارول نے برطانیہ پر اینے بڑھتے ہوئے اثر کا شعور رکھتے ہوئے اب بد مطالبد کیا کہ ہندوستان میں ان کی مخالف طاقتوں کو نیست و نابود كرويا جائے، ہندوستانی حكومت كے بورے قديم آنے بانے كو برباد كرويا جائے اور الیث انڈیا نمیٹی کو قطعی طور پر ہٹا دیا جائے۔

اور آخر میں بیر رہا چوتھا اور آخری نقط نظر جس سے ہندوستانی سوال کو دیکھنا

23.7

كارل ماركس

239

ہندوستان میں برطانوی راج کے آئندہ نتائج

(لندن: جعه، 22 جولائي 1853ء)

اس مراسلے میں میں ہندوستان کے متعلق اپنے مفروضات کا خلاصہ کرنا جاہتا

مندوستان میں برطانوی افتدار آخر کیے قائم ہوگیا؟ مغل اعظم کے افتدار اعلیٰ کو معل صوبیداروں نے پاش پاش کیا۔ صوبیداروں کی قوت کو مربثوں نے تو ڑا (ا2)، مراطول کی قوت کو افغانول نے ختم کیا اور اس وقت جبکد سب ایک دو سرے کے خلاف جنگ آزما تق برطانيه جهيك كر پنج كيا اور وه ان سب كو زيو كرسكا- يد ايك ایسا ملک نفیا جو ند صرف مندوول اور مسلمانون مین بلکه مخلف قبیلون اور مختلف چاہئے۔ 1784ء سے ہندوستان کی مالی پوزیشن بدے بدتر ہوتی گئی۔ قوی قرض اب 5 كرور إوند تك سينج كيا- أمل ك ذرائع زياده سے زيادہ كم موت كے اور اس كے مقاملِے میں اخراجات بردھتے گئے۔ خسارے کو افیون پر محصول جیسی غیر معتبر آمدنی ے مشکل سے پورا کیاجا سکتا ہے جس کو اب قطعی خاتے کا خطرہ در پیش ہے، کیو تک چینی خود خشخاش کی کاشت کرنے ملکے ہیں۔ اس کے علاوہ برما کے خلاف احتمانہ جنگ (19) میں بھی اخراجات رہے ہیں۔

238

"وصورت حال بير ٢٠ - " مسترة كشن كت بين "كمه أكر بندوستان بين سلطنت کھو دینے سے برطانیہ برباد ہو جائے گا تو اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ماری اپنی ماليات پر بربادي كابوجھ ذالتي ہے۔"(20)

اس طرح میں نے بید و کھایا ہے کہ ہندوستان کا سوال 1783ء کے بعد سے بہلی بار کیسے برطانوی سوال اور وزارتی سوال بنا۔

(كارل ماركس في 24 بون 1853ء كو تركيد "نيويارك ويلى رهيرين" ك شارے 3816 میں 11 جولائی 1853ء کو کارل مار کس بی کے نام سے شائع ہوا)



کیا۔ ہندوستان میں ان کی حکومت کے ناریخی صفحات اس تباہی اور تحزیب کے علاوہ مشکل ہی سے کسی اور چیز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حیات نو بخشنے کا کام کھنڈ روں کے ڈھیر سے پیچیے مشکل ہی سے دکھائی دیتا ہے، آہم یہ کام شروع ہوگیا ہے۔

ہندوستان کاسیاسی اتحاد ، جو آج عظیم مغلوں کے زمانے سے کہیں زیادہ استوار اور وسیع ہے، ہندوستان کے حیات نو پانے کی اولین شرط تھا۔ یہ اتحاد سے برطانوی تلوار نے ہندوستان پر عائد کمیا تھا اب تار برقی کے ذریعے اور زیادہ منتحکم اور پائندار ہے گا۔ برطانوی سارجنٹ کی زبیت اور قواعد پریڈے تیار دلی فوج پہلی لازی شرط تھی اس وقت کی کہ ہندوستان خور اپنے زور بازو سے آزادی حاصل کرے اور باہر ے بلغار کرنے والوں کا شکار بننا چھوڑ دے۔ آزاد اخبار نولین جو ایشیائی ساج میں پہلی یار رائج ہوئی اور سے زیادہ تر ہندوستانیوں اور یور پیوں کی مشترکہ اولاد چلاتی ہے اس اج کی اقیرنو کی ایک نی اور طاقتور مددگار ہے۔ زمین داری اور رعیت واری نظام (22) بجائے خود گھناؤنے ہونے کے باوجود زمین کی تجی ملیت کی دو مختلف شکلیں ہیں جس کی ضرورت ایشیائی ساج کے لیے بہت اہم ہے۔ ہندوستان کے ان دیکی باشندوں کے درمیان، جنہیں ملکت میں برطانوی محرانی کے تحت طوعاً و کرہا اور واجی واجبی تعلیم دی گئی ہے، ایک نیا طبقہ ابھر رہا ہے جو حکومت کرنے کی صلاحیتوں کا عامل ہے اور اس میں یورنی سائنس رچی کبی ہوئی ہے۔ جماب کی بدولت ہندوستان کا بورپ کے ساتھ نقل و حمل کا باقاعدہ اور تیز روسلسلہ قائم ہوگیا ہے۔ بھاپ ہی نے ہندوستان کی اہم بندر گاہول کو جنوب مشرقی سمندر کی تمام بندر گاہوں سے مربوط کردیا ہے اور اس نے ہندوستان کو اس کے الگ تشلگ مقام تنمائی سے نجات دلا دی ہے جو اس کے جمود اور سکون کی اولین علت تھا۔ وہ دن دور شیں ہے جب ریل اور وخانی جہازوں کے امتزاج کی ہدولت انگشتان اور ہندوستان کا در میانی فاصلہ چھوٹا جو كروفت كے حباب سے آنھ ون رہ جائے گا اور جب ايك زمانے كاب افسانوى ملک مغربی دنیا ہے واقعی مل جائے گا۔

اس وقت تک برطانیہ عظمیٰ کے حکمراں طبقوں کو ہندوستان کی ترقی میں محض

ذاتوں میں بھی تقشیم تھا۔ یہ ایک ایسا ساج تھا جس کا چو کھٹا ایک قتم کے توازن پر نکا جوا تھا اور یہ توازن اس عاج کے تمام اراکین کے درمیان کے درمیان ایک عام باہمی تنفراور بنیادی مغائرت کا متیجہ تھا۔ ایسے ملک اور ایسے سلج کے مقدر میں بھلا مفتوح ہونا نہیں تو اور کیا لکھا تھا؟ اگر ہم ہندوستان کی گزشتہ تاریخ کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے تب بھی کیا یہ اہم اور ناقابل بردید حقیقت کانی نہ ہوتی کہ اس وقت بھی ہندوستان کو ای کے خرچ پر رکھی ہوئی ہندوستانی فوج نے انگریزوں کا حلقہ بگوش بنا رکھا ہے؟ للذا ہندوستان کی نقد پر میں مفتوح ہونا لکھا تھا اور اس کی تمام تر گزشتہ ناری اس کے کیے بعد دیکرے مفتوح اور زیر ہوتے رہنے کے سوا اور پھی بھی ممیں۔ ہندوستانی ساج کی کوئی تاریخ بی میں ہے، کم از کم اس کی کوئی الیس تاریخ تو قطعی شیں ہے جو لوگوں کے علم میں ہو۔ ہم جس چیز کو ہندوستانی ساج کی تاریخ کہتے میں وہ دراصل ان کیے بعد دیگرے آئے والے دخل کیروں کی تاریخ ہے جنہوں نے اس ب مزاحت اور غیر تغیر پذیر ساج کی جامد و ساکن بنیادیر این سلطنوں کی تقیر کی۔ للقراسوال بيد شيس ہے كد الكريزون كو مندوستان في كرنے كاحق تفايا شير، بلكه سوال دراصل میہ ہے کہ کیا ہم برطانیہ کے فتح کے ہوئے ہندوستان پر ترکوں یا ایرانیول یا روسيول كے فتح كيے ہوئے مندوستان كو ترقيح ديع؟

انگلتان کو ہندوستان میں ایک ہی سلط کے دو مشن انجام دیے ہیں: ایک تخوی اور دوسرا از سرنو حیات بخش- قدیم ایٹیائی ساج کو ختم کرنا اور ایٹیا میں مخربی ساج کے لیے مادی بنیادی قائم کرنا۔

وہ عرب ترک ماری اور مغل جنوں نے کیے احد دیگرے ہندوستان پر دھادا بولا تھا جلد ہی ہندوستان پر دھادا بولا تھا جلد ہی ہندوستانیت کے رنگ میں رنگ گئے۔ بربری فاتح ماریخ کے ابدی قانون کے مطابق خود اپنی رعایا کی برتر و بہتر تہذیب کے مفتوح ہوگئے۔ برطانوی لوگ پہلے برتر فاتح تھے اور ای وجہ سے ہندو تہذیب کی ان تک رسائی نہیں ہو سی سختی ۔ انہوں نے دلی برادریوں کو توڑ کر ولی صنعت کی جڑ اگھاڑ کر اور دلی ساج کی ساری عظیم اور سرفراز و بلند چیزوں کو خاک میں ملاکر اس تہذیب کو تباہ و برباد

1857ء کی جگب آزادی

آبیاتی کی، جو مشرق میں کاشت کاری کی ناگزیر شرط ہے، بہت تو سوچ و ترتی ہو سکتی ہے اور اکثر و بیشتریانی کی کی کی وجہ ہے جو مقامی قبط پڑتے ہیں ان سے نجات مل سکتی ہے۔ جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جو زمینیں آبیاتی سے فیض یاب ہیں وہ ب، یماں تک کہ گھاٹ کے نزدیک علاقوں کی زمینیں ہمی، ان علاقوں سے تمکنا فیک اوا کرتی ہیں اور ای طرح وہ فیک اوا کرتی ہیں ہور کی نامنافع ان سے فیک اور کرتی ہیں اور ای طرح وہ ان کی نبعت وس یا یارہ گنا روزگار مہیا کرتی ہیں اور بارہ یا پندرہ گنا منافع ان سے حاصل ہو تا ہے، تو ہم پر اس سلسلے میں ریلوں کی ہمہ گیراہیت آشکار ہوجانی چاہیے۔ ماصل ہو تا ہے، تو ہم پر اس سلسلے میں ریلوں کی ہمہ گیراہیت آشکار ہوجانی چاہیے۔ ویکیں فوجی اداروں کی تعداد اور خرچ گھٹانے کے ذرائع بھی مہیا کریں گ۔ فورٹ ولیم کے ٹاؤن میچر کرتل وارین نے وارالعوام کی ایک خاص کمیٹی کے سامنے فورٹ ولیم کے ٹاؤن میچر کرتل وارین نے وارالعوام کی ایک خاص کمیٹی کے سامنے

' للک کے دور وراز حصول ہے استے ہی گھنٹوں میں اطلاعات حاصل کرنے کی سوان بھتے اس وقت دن بلکہ ہفتے لگ جاتے ہیں اور فوجوں اور رسد کے ساتھ اب ہے کم وقت میں ہدایات سیجنے کا امکال--- بید ایسے بخوظات ہیں جن کی قدر واہمیت بھتی بھی سمجھی جائے کم ہے۔ فوجیس اب نے زیادہ دور اور زیادہ صحت افزا پھاؤٹیوں میں رکھی جائے ہیں۔ اور اب طرح بتاریوں کے باعث جو اتنی زندگیل ضائع ہوتی ہیں ان میں معتد یہ کی ہو عتی ہے۔ اس صورت میں مختلف گوداموں میں فوجی رسد کی اس حد تک ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے سرنے نے صفائع ہونے اور اس حد تک ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے سرنے نے صفائع ہونے اور آب و ہوا کے باعث خراب ہونے ہونے اور آب و ہوا گی باعث خراب ہونے ہونے اور تب و ہوا گے باعث خراب ہونے ہونے اور تب و ہوا گی باعث خراب ہونے ہونے اور تب و ہوا گی باعث خراب ہونے ہونے اور تب و ہوا گی باعث خراب ہونے ہونے اور تب دو تبویل گی اس خاس ہونا ہونا کی تاب سے ان کی تبداد گھٹائی جاسکتی ہے۔ \*\*

ہم جانتے ہیں کہ ویمی برادریوں کی معاشی بنیاد اور خود انظام تنظیم لوث چکی بلکن ان کی بدترین خصوصیت، یعنی ساج کا شیرازہ لوث کر ایک می فطرت کے اشکل ب جوڑ ذروں میں جھرجانا، یہ چیز ان برادریوں کی قوت اور توانائی ختم ہوئے وقتی اور عارضی فتم کی دلچیں رہی تھی اور وہ بھی محض چند خاص صورتوں میں۔ طبقہ ا اشرافیہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا تھا تردار طبقہ اے لوٹنا کھسوٹنا چاہتا تھا اور کارخانہ دار طبقہ اپنی سستی مصنوعات کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب معاملہ الت چکا ہے۔ کارخانہ دار طبقہ نے دریافت کر لیا ہے کہ ہندوستان کا ایک پیداواری ملک کی شکل اختیار کرنا اس کے لیے کس قدر اہم ہوگیا ہے اور وہ یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے زیادہ ضروری میہ ہے کہ ہنددستان کو آبیاشی اور اندرونی نقل و حمل کی برکتیں عطاکی جائیں۔ اب وہ لوگ ہندوستان کے طول و عرض میں ریلوں کا ایک جال سا بچھانا چاہتے ہیں اور وہ ایسا کر

یہ جھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پیدادار کو ادھرے ادھر منتقل کرنے اور
اس کا تبادلہ کرنے کے ذرائع کے مکمل فقدان نے ہندوستان کی پیداداری قوتوں کو
مفلوج کر رکھا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی کمی کے باعث قدرتی دوات کی فرادانی کے
ساتھ ساتھ اس قدر ساتی افلاس ہمیں ہندوستان سے زیادہ اور کمیں نہیں ماتا۔
برطانوی دارالعوام کی ایک کمیٹی کے سامنے ایس کی نشست 1848ء میں ہوئی تھی،
برطانوی دارالعوام کی ایک کمیٹی کے سامنے ایس کی نشست 1848ء میں ہوئی تھی،
برطانوی دارالعوام کی ایک کمیٹی کے سامنے ایس کی نشست 1848ء میں ہوئی تھی،

ادجس وقت خاندیش میں اناج 6 سے لے کر8 شکنگ فی کوارٹر بھڑے حساب سے بک رہا تھا ای وقت پونا میں جمال کال کے مارے لوگ سؤکوں پر دھڑا وھڑ مررہ ہے تھ' اناج 64 سے لے کر 70 شکنگ تک کے حساب سے فروخت کیا جا رہا تھا اور خاندلیش سے رسد حاصل کرنے گا کوئی امکان شیس تھا کیونکہ کچی سؤکیس ناگزار تھیں۔"

جہاں جہاں رملوے لائن کے پیٹے بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہے، وہاں حوض بنا کر اور مختلف ربلوے لائنوں کے برابر برابر پانی کو اوھرے اوھر منتقل کر کے رملوں کی تغییر کو آسانی سے زراعتی مقاصد کے لیے کار آمد بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح \* 28 پاؤٹھ بینی تقریبا13 کاوگرام-(مترجم) کاپیش رو ثابت ہو گا۔ اس بات کا اس لیے اور بھی زیادہ یقین ہے کہ خود برطانوی دکام ہیہ
سایم کرتے ہیں کہ ہندوستانیوں میں اپنے آپ کو قطعی نئی قشم کی محنت کاعادی بنانے کی اور
مشینوں کا ضروری علم عاصل کرنے کی خاص صلاحیت موجود ہے۔ اس امر کا کافی شبوت ان
دیسی انجینئروں کی مہارت، مشاقی اور صلاحیتوں ہے مل سکتا ہے جو کلکتے کی عکسال میں
برسوں ہے کام کررہے ہیں جمال وہ بھاپ کی مشین پر کام کرنے کے لیے دکھے گئے ہیں، اس
طرح ہردوار کے کو کلے والے علاقوں میں مختلف اسٹیم انجنوں پر کام کرنے والے دیسی اس
جزی گا ثبوت ہیں، اور اس کے علاوہ دو سری مثالیں موجود ہیں۔ خود مسٹر سمیمبل ایسٹ انڈیا
ہین کے تعصبات ہے بہت زیادہ متاثر ہونے کے باوجود میراف کرنے کے لیے بجور

"مندوستانی قوم کی عام آبادی بهت زیادہ صنعتی توانائی کی مالک ہے، اس میں سرمایہ جمع کرنے کی بهت اچھی صلاحیت ہے اور وہ ریاضیاتی سوجھ بوجھ اور اعداد و شار نیز علوم تطعیہ کا ملکہ رکھتی ہے۔" وہ ککھتے ہیں: "ان میں فہانت بہت عمدہ ہے۔" (24)

م میں منعت، جو ریلوں کے نظام کا نتیجہ ہے، موروثی تقسیم محنت کو ختم کردے گی جب پر صنعت، جو ریلوں کے نظام کا نتیجہ ہے، موروثی تقسیم محنت کو ختم کردے گی جس پر ہندوستانی ذات پات ہندوستانی ترقی اور ہندوستان کے اقتدار کی راہ میں بہت بردی اور فیصلہ کمن رکاوٹ ہے۔

وہ سب پھی جوا گریز بور ژواطبقہ کرنے پر مجبور جو سکتاہے عوام کی سابتی حالت میں نہ او کوئی قابل ذکر بهتری پیدا کرے گا اور نہ عوام کو آزاد کرے گا کیو نکہ اس کا نحصار صرف پیداواری قوتوں کے ارتقاء ہی پر شمیں بلکہ اس پر بھی ہے کہ عوام ان پیداواری قوتوں کو اپنے قبضے میں لیے لیں۔ لیکن اگریز بور ژواطبقہ ان دونوں مقاصد کے پورے ہوئے کی مادی بنیاد ضرور رکھ دے گاور بور ژواطبقہ نے بھی اس سے زیادہ بھی پچھے کیا ہے؟ کیادہ بھی افراداور قوموں کوخون اور غلاظت بمصیبتوں اور ذائق میں جھو تکے بغیر کی قتم کی ترقی کو بروے گارلایا ہے؟

جندوستانی عوام اس وقت تک نے ساج کے ان عناصر کافائدہ نہیں اٹھا کیس کے جو

کے بعد بھی باتی ہے۔ دیمی براوری کی باہر کی دنیا سے علیحدگی ہندوستان میں سروکوں کی فیر موجودگی کا سب بنی اور سرکوں کی فیر موجودگی نے براوری کی اس علیحدگی کو دائنی کر دیا۔ اس طریقے کے مطابق دیمی براوریاں پست معیار کی سمولیات زندگی کے ساتھ اپنے دن گزارتی رہتی تھیں ایک گاؤں کی دو سرے سے تقریباً کوئی رسم و راہ شیں بھی شیں تھی اور ان براوریوں کے اندر وہ تمام خواہشات اور کوششیں تابید تھیں بھو سیکی ترقی کے لیے تاکزیر ہیں۔ اب جبکہ برطانوی لوگوں نے دیمی براوری کے اپنے حال پر قائع جمود و سکون کو لوٹر دیا ہے تو ریلیس نقل و حمل اس م و راہ اور آمدور فت کی ایک خی ضرورت پیدا کریں گی۔ علاوہ بریں ا

"ریلوں کے نظام کا ایک جمیعیہ یہ ہوگا کہ چرگاؤں میں جو وباؤں سے متاثر ہوا ہے دو مرے ملکوں کی کلوں پرزوں اور آلوں کا علم پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے ایسے طریقے بھی اس تک پہنچ جائیں گے جو ہندوستان کی برادری کے موروثی اور وظیفہ دار دستکاروں اور اہلِ جرفہ کو پہلے تو اس کے اور چروہ جرفہ کو پہلے تو اس کے اور چروہ اور کمالات دکھانے کا موقع دیں گے اور چروہ ایپ نقائص اور خامیوں کو دور کریں گے۔"

("بندوستان کی کیاس اور تجارت" از چیمن ) (<sup>(23)</sup>

مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کو رہل کی برکت سے ژوشناس کرانے ہیں انگریز کارخانہ دار طبقے کی نمیت محض ہے کہ اپنی صنعوں کے لیے کم صرفے پر کیاس اور دو سری خام اشیاء حاصل کر سکے لیکن اگر آپ نے کسی ایسے ملک کے طریق سفر میں مشین کو روائ دے دیاجو لوہ اور کو تلدہ مالامال ہے تو پھر آپ اس ملک کوان مشینوں کے تیار کرئے سے قطعی باز نہیں رکھ سکتے ۔ آپ ایک بے حدوسیع و عریض ملک میں ریلوں کا عبال اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتے جب تک کہ ریل گاڑیوں کی تمام فوری اور حالیہ ضرو ریات کو بورا کرنے کے لیے سارے صنعتی طریقوں کو بھی دائے نہ کریں انچران کے ذریعے لازی طور پر رفتہ رفتہ صنعت کے ان شعبوں میں بھی مشین کا استعمال شروع ہوجائے گاجن کا براہ داست ریلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لئذار یلوں کا نظام ہندوستان میں واقعی جدید صنعت

مندر میں ہونے والی عصمت فروشی اور قتل کی گرم ہازاری کو اپناشیوہ شیں بنایا؟ یہ ہیں «ملکیت» قاعدہ قانون مُشاندان اور نہ جب "کے نام لیوالوگ-

انگریزی صنعت کے تباہ کن اثرات کامطالعہ اگر ہندوستان کے سلسلے میں کیاجائے، جس کی وسعت پورے بورپ کے برابر ہے اور جس میں 15 کرو ڈاکیٹر زمین موجودہے ، تووہ صریحی مگر جیران کن معلوم ہوں گے۔ لیکن جمیس بیہ شعیں بھولنا جا ہیے کہ وہ اس پورے نظام پیداوار کا فطری متیمہ ہیں جو اس وقت موجود ہے۔ اس پیدادار کی بنیاد سرما سے کی حکومت عالیہ پر ہے۔ سرمایہ کی مرکزیت اس کے ایک خود مختار قوت کی حیثیت سے قائم رہے کے لیے تاکزیر ہے۔ ونیا کی منڈلوں پر سرمائے کی اس مرکزیت کا تخزیبی اثر نمایت بوے پیانے پر سیای معاشیات کے فطری قوانین کو فاش کر تاہے جو اس وقت دنیا کے ہر مہذب شہر میں مصروف عمل ہیں۔ تاریخ کے بور ژوا دور کونٹی ونیا کے لیے مادی بنیاد کی تخلیق کرنی ہے۔۔۔ ایک طرف توانسانوں کے ایک دو سرے کی مدد کامختاج ہونے کی بنیاد پر قائم شدہ عالمگیرروابط اور ان روابط اور میل جول کے ذرائع کی تخلیق اور دو سری طرف انسان کی پیداداری قوتوں کی نشوونمااور مادی پیدادار کو ترقی دے کراہے فطری قوتوں پر ایک سائنسی غلبے اور حکومت کی شکل دینا-بور ژواصنعت اور تجارت نی دنیا کے ان مادی حالات کی ای طرح تخلیق کرتی ہیں جس طرح ارضیاتی انقلابوں نے زمین کی سطح کی تخلیق کی ہے۔ جب ایک عظیم ساجی انقلاب بور ژواعمد کے سارے شروں پر ونیا کی منڈی پر اور جدید پیداداری قوتوں پر غالب ہو جائے گااور انسیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی مشترك محرانی اور تسلط میں لے آئے گا، تنجی بت پر ستوں کے اس كر يرب المنظر ديو آے انسانی ترتی کی مشابهت ختم ہوگی جو مقتولوں کی تھوپڑیوں کے علاوہ اور کسی چیز میں امرت مهين يتياتفاء

اکارل مار کس نے 22 جولائی 1853ء کو تخریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبو ن"کے شارے 3840میں 8اگٹ 1853ء کو مار کس بی کے نام سے شائع ہوا ا برطانوی بور ژوازی نے ان میں بھیردیے ہیں جب تک خود برطانیہ عظی میں صنعتی

برواتاریہ موجودہ حکمران طبقوں کی جگہ نہ لے لیے باب تک خود بہندوستانی است طاقتور نہ

ہوجا ہیں کہ دہ اگریز جوئے کو مکمل طور پر اپٹی گردنوں پر سے اتار پھینک سکیں۔ بہرطال پہ

او قع کرناغلط نہیں ہوگاکہ مستقبل قریب یا بعید میں ہم اس عظیم اور دلچیپ ملک کی حیات

ثانیہ دکھے سکیں گے ہمال کے نرم خوباشندے میاں تک کہ نچلے ترین طبقے کے لوگ بھی،

ثانیہ دکھے سکیں گے ہمال کے نرم خوباشندے میاں تک کہ نچلے ترین طبقے کے لوگ بھی،

ٹرنس سائٹیکوف کے الفاظ میں ''اطااویوں سے زیادہ شائستہ اور ہنرمند ہیں ''جن کی محکوی کی

تلائی بھی ان کی ایک قتم کی پرسکون عالی ظرفی سے ہوجاتی ہے ، جو اپنی فطری سستی کے

باوجود برطانوی افروں کو اپنی بہادری سے دنگ کر پھے ہیں 'جن کا وطن بھی ہماری زبانوں

اور برجان کا سرچشہ رہ چکا ہے ' جن کے جات قدیم جرمنوں کا نمونہ ہیں اور برہمن قدیم

بونانیوں کا۔

246

میں چنداختامی کلمات کے بغیرہندوستان کے موضوع کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب بور ژوا شذیب این وطن سے جمال وہ معزز شکلیں اختیار کرتی ہے، نو آبادیات کی طرف بردھتی ہے، جہاں وہ ہالکل عربان ہو جاتی ہے، تواس کی گھری ریا کاری اور بربریت جواس کی فطرت کاخاصہ ہے، ہماری آئکھوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ملکیت کے حامی ہیں لیکن کیاکوئی انقلابی جماعت بھی اس تتم کے ذر عی انقلابات عمل میں لائی ہے جیسے بنگال مدراس اور جمعتی میں ہوئے ہیں؟ میں خوداس مماڈا کو لارڈ کلائیو کا ایک فقرہ استعمال کرکے کہتا ہوں کہ جب معمولی رشوت ستانی ان کی حرص وہویں کو آسودہ شیں کر سکی نؤکیاا نہوں نے ہندوستان میں طالمانہ استخصال بالجبرا فقیار نہیں کیا؟ یو رہے ہیں تؤ وہ قومی قرضوں کی اہمیت اور نقذی کے متعلق بکواس کرتے نمیں تھکتے تھے لیکن ای کے ساتھ ساتھ کیاانبول نے ہندوستان میں ان راجوں کے منافع صبط نسیں کیے جنہوں نے اپنی فی بچت کوخود کمپنی کے سرمائے میں لگایا تھا؟ وہ "ہمارے مقدس فرہب" کی حمایت گانام کے کراد هرتو فرانسیمی انقلاب سے جنگ آ زمارے اور اد هر ہندوستان میں کیاانہوں نے عيسائيت كے پرچارى قطعى مخالفت نہيں كى؟ اور كيا انہوں نے او ريب اور بنگال كے مندرول میں جوق در جوقِ آنے والے یا تریوں سے روپید المیشنے کے لیے جنگن ناتھ کے هندوستان ستاريخي خاكه

ملک ہے مسلط تھی اور پورا ہندوستان اس کے قدموں پر تھا۔ اب وہ فتوعات شیں کر رہی تھی بلکہ ہندوستان کی واحد فاشح بن چکی تھی۔ اس کی فوجوں کا فرایضہ اب مقبوضات کی توسیع ضیں بلکہ ان کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ فوجیوں سے پولیس والوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 20 کروڑ ولی باشندوں کو دو لاکھ دلی اوگوں کی فوج فرمافبردار بنائے ہوئے تھی جس کے اضرا تگریز تھے اور اس دلیک فوج کو اپنی باری ہیں اصرف 40 ہزار انگریزی فوج نے نگام دے رکھی تھی۔ پہلی ہی نظر میں سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہندوستانی عوام کی فرمانبرداری کا تحصار دلیمی فوج کی وفاداری پر ہے جس کی تخایق کی ساتھ ہی برطانوی حکومت نے مزاحت کے پہلے مشترکہ مرکز کی سنظیم کی جو ہندوستانی عوام اس سے پہلے مجھی نہیں رکھتے تھے۔ اس ہندوستانی فوج پر کٹنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کا اظہار اس کی عالیہ بغاوتوں ہے جو تا ہے جو ایران میں جنگ <sup>(27)</sup> کی وجہ سے بنگال بریزید کسی کے یورپی ساہوں سے تقریباً بالکل خالی ہوتے ہی فورا پیوٹ برمیں- ہندوستانی فوج میں بغاد تیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن موجودہ بغاوت (28) اینے مخصوص اور ہلاکت آمیز خدوخال کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پہلاواقعہ ہے جب ہندوستانی ساہیوں کی رجمشوں نے اپنے یو رکی افسروں کو قتل کر ویا جب مسلمان اور ہندو اپنی باہمی مخالفت کو ترک کر کے اپنے مشترکہ آ قاؤل کے خلاف ہو گئے، جب "بندووں میں شروع ہونے والے بنگام کا انجام وہلی کے تخت ر مسلمان شنشاه کو بلهانے پر جوان مجب بغاوت چند مقامات تک محدود نسیس رہی اور آخر میں جب برطانوی ہندوستانی فوج میں بغاوت اور انگریز آقاؤل کے ظاف عظیم ایشیائی قوموں کی عام نارانسکی کا اظهار بیک وقت ہوئے کیونکہ بنگالی فوج کی بغاوت بلاشبہ امران اور چین کی جنگوں (<sup>29)</sup> سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔

بنگال فوج میں ناراضگی کاسب،جو چارمینے پہلے سے بھیلنے گی تھی، یہ بیان کیا جا آ ہے کہ دلی اوگوں کو خطرہ تھا کہ حکومت ان کے زر ہبی عقائد میں خلل انداز ہونے والی ہے۔ مقامی بنگاموں كيليك ان كارتوسوں كو لازى طور ير دانت سے كائنا يو يا تفاجس کو دیسی او گوں نے اپنے ند ہی عقائد پر حملہ خیال کیا۔ کلکت کے قریب ہی 22

## كارل مارتس

248

## ہندوستانی فوج میں بغاوت<sup>25</sup>

و پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" --- روم کا وہ بنیادی اصول تھا جس کی مدد سے برطانیہ عظمیٰ تقربیا ڈیڑھ سو سال سے سلطنت ہند پر اپنے قبضے کو برقرار رکھ سکا ہے۔ جن مختلف مسلول، قبیلوں، ذاتوں، مذہبوں اور ریاستوں کا مجموعہ اس جغرافیائی التحادكي تفكيل كرما ہے، جے مندوستان كما جاما ہے۔ ان كے ورميان مخاصت بيشه برطانوی تسلط کا اہم اصول رہی ہے۔ لیکن تھوڑے عرصے میں اس تسلط کی شرائط بدل محكي - سنده ادر بنجاب كى افتح سے برطانوى بندوستاني سلطنت نه صرف اپني قدرتی سرصدوں تک چیل کی بلک اس فے خود مختار بندوستانی ریاستوں کے آخری نشانات بھی منا دیے۔ تمام جنگجو دیسی قبائل کو ماتحت بنا ایا، تمام علین اندرونی جمَّر ب ختم ہو گئے اور تھوڑا عرصہ ہوا اور ہے الحاق (26) نے صاف رکھا دیا کہ نام نماد خود مخار مندوستانی رجوا رول کا محض اس مد تک وجود ہے جتنا ان کو ایسی تک برداشت کیا جا رہا ہے۔ اس سے ایٹ انڈیا کمپنی کی پوزیشن میں بری تبدیلی ہوئی۔ اب وہ ہندوستان کے ایک مصے پر دو سرے مصے کی مدوسے حملے نمیں کر رہی تھی بلک هندوستان - . تاریخی فاکه

ا تحريز افسرول پر حملہ كيا كيا اور ان تمام الحريزون كو تمل كر ديا كيا جو باغيوں كے باتھ للے۔ اور دہلی کے آخری معل بادشاہ \* کے وارث \*\* کے ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ جو فوج میرٹھ کو بچانے کے لیے جیجی گئی تھی جمال امن و امان پھر قائم وو كيا تھا اس بيس سے مقاى انجيشرون اور سرنگ جيائے والول كى 6 دليى تمپنیوں نے جو 10 مئی کو پیچی تھیں اپنے کمانڈر میجر فریزر کو قتل کر دیا اور فورا کھلے میدان کی طرف چلی گئیں۔ ان کا تعاقب سوار توپ خانے کے فوجیون اور چھٹی رسالہ رجنت کے کئی جوانوں نے کیا۔ پچاس یا ساٹھ بافی گولی کا نشانہ بے لیکن باقی و بلی قرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بناب کے فیروزپور میں دیکی پیدل فوج کی 57 ویں اور 45 ویں رجمنشوں نے بعناوت کر دی کیکن بزور قوت اے دیا دیا گیا۔ لاہور ے کی خط بتاتے ہیں کہ سارے دلی فرجی تھلم کھلا بغاوت کی حالت میں ہیں۔ 19 مسی کو کلکت میں متعین دلی سپاہوں نے فورٹ ولیم (30) پر قبضہ کرنے کی ناکام کو عش كى- بوشرے جو تين رجمنيل جميئ آئي تھيں اجھيں فورا كلكت روان كرديا كيا-

ان واقعات کا جائزہ کیتے وقت میر محد میں برطانوی کمانڈر \*\*\* کے رویے یہ جرت ہوتی ہے۔۔۔ جس ڈھلے ین سے اس نے باغیوں کا پیچھاکیا اس سے بھی زیادہ ناقاتل فہم میدان جنگ میں اس کا ویرے انزنا ہے۔ چونک ویلی جمنا کے وائیں کنارے پر واقع ہے اور میرٹھ یائیں پ --- دبلی میں ایک بل وونوں کناروں کو ملا يا ہے۔ اي ليے بھائے والوں كى پسيائى كو روكنا انتائى أسان كام تھا۔

انتے میں تمام علاقوں میں جہاں نارانسکی چیل گئی تھی مارشل لا کا اعلان کر دیا کیا۔ شال، مشرق اور جنوب سے فوجیس دہلی کی طرف بڑھ رہی ہیں جو زیادہ تر دلی لوگوں پر مشتمل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آس پاس کے رہوا رُوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ لڑکا کو خط بھیجے گئے کہ لارڈ ایمکن اور جزل الیش برنم کے جنوری کو چھاؤ نیوں میں آگ لگا دی گئی۔ 20 فروری کو 19 ویں دیکی رجمنٹ نے بیرام یور میں غدر شروع کر دیا جو کارتوس انہیں دیئے گئے تھے ان کے خلاف میہ جوانوں کا احتجاج تھا۔ 31 مارچ کو بد رجنت توڑ دی گئی۔ مارچ کے آخر میں 34 ویس سابق رجنٹ نے جو بیرک بور میں مقیم تقی اپنے ایک آدمی کو اجازت دی کہ وہ پریڈ کے میدان میں قطار کے سامنے بھری ہوئی بندوق لے کر آگے برھے اور اپنے رفیقوں سے بغاوت کی اچل کرنے کے بعد اپنی رجنٹ کے ایڈیکنگ اور سارجنٹ مجریر حملہ كركے زمجى كروے- اس كے بعد جو وست بدست لزائى شروع ہوئى اس ميں سيكول سيابى مجهوليت س د كيف رب ليكن دو سرول في جدوجمد مي حصد ليا اور ائی بندو قول کے کندوں سے افسرول پر جملہ کیا۔ چنانچہ اس رجمنت کو بھی توڑ دیا گیا۔ ايريل كا ممينة الله آباد، أكره انباله من بنكالي فوج كي كل جِماؤنيون كو أل الكاف میر تھ میں سوار فوج کی تیسری رجنٹ کی بخادت اور جمیئی اور مدراس کی فوجوں میں ب چینی کے ایسے جی اظہارات کے لیے تملیاں ہے۔ مئی کے آغاز میں اووھ کے دارا لکومت لکھنٹو میں بغاوت کی تیاری ہو رہی تھی جس کا سرلارنس کی پھرتی کی وجہ ے تدارک کرویا گیا۔ 9 مئی کو میرٹھ کی تیسری سوار رجنٹ کے غدر کرنے والوں کو جو مختلف ميعاد كي سزائيس دي گئي تهيس اشيس كاشخ كيليج جيل جيج ويا كيا- ا كلي دن شام کو تبیری سوار رہنٹ کے جوانوں نے دورلی رعمنٹوں ۱۱۰ ویں اور 20 ویں کے ساتھ مل کر پریٹر کے میدان میں اجتماع کیا، جن اضروں نے ان کو مھنڈوا کرنے کی كوشش كى انسيس مار ۋالا، جيماؤنيول ميں آگ نگا دى اور جهال بھى انگريز نظر آيا اے قتل كرويا- الرجيه بريكية كا برطانوي حصه پيل فوج كي ايك رجنت سوار فوج كي ا یک رجنٹ اور بہت ہے توپ خانے پر مشمل تھا لیکن وہ رات کے اند جرے تک نقل وحرکت نمیں کر سکے۔ انہوں نے باغیوں کو کم نقصان پہنچایا اور موقع دے دیا کہ وہ تھلے سیدان میں چلے جائیں اور دہلی میں تھس پڑیں جو میرٹھ سے چالیس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں دلیمی محافظ فوج بھی ان کے ساتھ مل گئی جو پیدل فوج کی 38 ویں، 45 ویں اور 74 ویں رجمنٹوں اور دلیمی توپ خانے کی ایک سمپنی پر مشتمل تھی۔

250

<sup>\*</sup> أكبر على - الله على عليد بادرشاه طاني-(اليشر) الله عنه جزل مع يك - (الله عنه)

كارل مارحمي

253

#### هندوستان ميں بغاوت

الندن: 17 جولائي 1857ء)

دستوں کو تھرالیا جائے جو چین جا رہے ہیں اور آخر میں دو ہفتوں میں انگلتان سے اللہ بزار برطانوی سیائی ہندوستان بھیج جائیں گے۔ اگریز فوج کی نقل و حرکت کے لیے سال کے اس زمانے میں موسم اور ٹرانسپورٹ کی قطعی فیر موجودگ کی چاہے ہتنی رکاو تیں کیوں نہ ہوں، بسرطال اس کابہت امکان ہے کہ دہلی میں باغی کسی طویل مزاحت کے بغیر مخاوب ہو جائیں گے۔ اس صورت میں بھی ہے صرف اس انتہائی خوفاک المنے کی ابتدا ہوگ جو بعد کو پیش آئے گا۔

252

اکارل مار کس نے 30 جون 1857ء کو تحریر کیا۔ "فیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5065 میں 15 جولائی 1857ء کو اواریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)



هندوستان---تاریخی فاکه

پایندیان تور ڈالی میں اور ایک ایا آدی تلاش کرنے میں کامیاب تمین ہوے میں ہے اعلیٰ کمان سرد کریں نیفنی ایک ایس جماعت ہے جس سے مجیدہ اور طویل مزاحمت منظم کرنے کی توقع کم ہے کم کی جاتی ہے۔ الجھاوے کو اور زیادہ الجھانے كے ليے وہلى كى مدافعت كرنے والى منتشر صفول ميں بنگال پريديد تنى كے تمام حصول ے باغیوں کے نے وستوں کی بازہ روزانہ آمدے اضافہ مو رہا ہے جو گویا سویے مجھے منصوبے کے مطابق اس بدنھیب شمریس تھس رہے ہیں۔ مئی کی 30 اور 31 تاریخ کو باغیوں نے جن دو حملوں کا خطرہ وبواروں کے باہر عمول کیا اور دونوں میں وہ بھاری نقصانات کے ساتھ پہا کیے گئے ان میں خوداعمادی یا طاقت کے احساس کے مقابلے میں مایوی کی کار فرمائی زیادہ تھی۔ صرف جس چیز پر جیرت ہوتی ہے، وہ برطانوی فوج کی نقل و حرکت کی آبتنگی ہے جس کی وجہ بسرحال ایک حد تک موسم کی ہو اناکیاں اور ذرائع نقل و حمل کی کی ہے۔ فرانسیس مراسلات بیان کرتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف جزل امنسن کے علاوہ تقریباً 4000 بورنی فوجی مملک کری کے شکار جو چکے جیں اور انگریز اخباروں تک نے تعلیم کیا ہے کہ دبلی کے سامنے جھڑ یوں میں آومیوں کو دعمن کی گولیوں کے مقابلے میں سورج سے زیادہ تقصان بہنچا۔ نقل و حمل کے ذرائع کی قلت کے نتیج میں خاص بنیادی برطانوی فوج نے جو انبالہ میں مقیم تھی دہلی تک کوچ کرنے پر تقریباً متا کیس دن صرف کیے۔ اس طرح اس نے بومیہ وجہ سے بھی مزید ویر ہوئی۔ چنائجہ قریب ترین اسلحہ خانے سے محاصرے کا سامان لانے کی ضرورت تھی جو سلج کے دو سرے کنارے پھلور میں تھا۔

254

اس سب کے باوجود ویلی پر قبضے کی خبر کی توقع ہر روز کی جا عتی ہے۔ لیکن اس کے بعد؟ اگرچہ مندوستانی سلطنت کے روایق مرکز پر باغیوں کے ایک ماہ کے ووران کے مکمل قبضے نے بنگالی فوج کے انتشار اور کلکتہ سے شال میں پنجاب تک اور مغرب میں راجیو آنہ تک غدر اور فرج سے فرار پھیلتے اور ہندوستان میں ایک کونے ے دو سرے کونے تک برطانوی اختیار کو ہلا ڈالنے کا انتمائی طاقتور جوش پیدا

کیا۔ تاہم ید فرض کرنے سے زیادہ بری فلطی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ دہلی پر قبضہ جو باہوں کی صفوں میں سرا بھی پیدا کر سکے بغاوت کی آگ کو بجھانے، اس کی ترقی کو رو کنے یا برطانوی حکرانی کو جال کرنے کے لیے کانی ہوگا۔ ساری دلی بنگالی فوج میں ے جس میں 80000 آدی تھے جو 28000 راجیوتوں 23000 برمتوں، 13000 سلمانوں، 5000 نجلی ذات کے ہندوؤل اور باقی یور ہول پر مشتمل تھی۔ 30000 آدى غدر ، فوج ، فرار يا خدمت ، رخامت كرديج جانے كى وجه ، غائب جو گئے ہیں۔ جہاں تک باقی فوج کا تعلق ہے، کئی رجمنٹوں نے تھلم کھلا اعلان کیا ہے که وه وفادار ربین کی اور برطانوی افتذار کی حمایت کریں گی، سوائے اس معاملے میں جس میں دلیی فوجیں اس وقت مصروف ہیں: وہ دلی رجمتشوں کے باغیوں کے خلاف حکام کی امداد شیں دیں گی اور اس کے برعکس اپنے "مجھائیوں" کی مدو کریں گی- اس خبر کی تصدیق کلکتہ کے بعد تقریباً ہراشیش سے ہو گئی ہے۔ دلی رجنٹیں و تعی طور پر مجہول رہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو کافی مضبوط خیال کیاویسے ہی انہوں نے بغاوت کر وی۔ جہاں تک رجمنٹوں کا تعلق ہے، جنہوں کے ابھی تک اعلان ضیں کیا اور وائی باشدوں کا جنوں نے ابھی تک باغیوں کا ساتھ نمیں دیا ہے تو ان کی "وفاداری" کے بارے میں لندن "وٹائمز" (اقا) کے ہندوستانی نامد نگار نے کسی شہرے کی گنجائش شیں رکھی۔

"اگر آپ سیر پڑھیں" وہ لکھتا ہے کہ انسب پچھ پڑسکون ہے تو اس کا مطلب سے مجھے کہ دلی فوجوں نے انجی تک تھلم کھلا غدر نہیں کیا ہے کہ باشتدوں کے غیر مطمئن مصے نے ابھی تک تھلم تھلا بخاوت نمیں کی ہے۔ که وه یا توبهت کمزور بین یا این آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تیا وہ زیادہ موزوں وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ بگالی دیکی رجمنٹوں سواروں کے رسالے یا پیدل فوج میں سمی کی "وفاواری کے اظہار" کے متعلق پر حییں لو اس کے معنی بیا سمجھیں کہ متذکرہ رجمنٹوں کا نصف واقعی وفادار ہے اور دوسرا نصف سوانگ بحر كركوني رول اداكر ربا ب، ناك موزول وقت

آتے ہی بور پول کو غافل کر دیں یا ان کا شبر دور کر کے اپنے باغی ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے امکانات برهائیں "۔

بتجاب میں تھلی بغاوت صرف مقای فوجوں کو او از کر روکی گئی۔ اورھ میں انگریزول کے پاس صرف مکھنو ریزید تی ب اور ہر جگد دیسی فوجول نے بغاوت کر وی ہے اور اپنا کولد بارود لے کر فرار ہو گئی ہیں۔ انگریزول کے تمام بنگلے جلا کر مسمار كروية بي اورجو باشدے بتصيار كى كرائھ كھڑے ہوئے بي، ال ي وہ جاملي ہیں- اب انگریز فوج کی اصل حالت کا اندازہ اس حقیقت سے بھترین طور پر ظاہر ہو تا ہے کہ پنجاب اور راجیو مگٹ میں بھی یہ ضروری خیال کیا گیا کہ سبک رفتار رسالے قائم کیے جائیں۔ اسکا مطلب مید ہے کہ اپنی بھری ہوئی قونوں کے درمیان رسل و رسائل کو قائم رکھنے کے لیے انگریز نہ تو اپنی مقامی فوجوں پر بھروسا کر سکتے بین نه مقای اوگول بر- جزیره فمانے آئی بیریا کی جنگ <sup>(32)</sup>میں فرانسیسیوں کی طرح وہ صرف ای خط زیرن پر قابض ہیں جس پر خود ان کی فوجوں کا قبضہ ہے اور وہاں سے نظر آنے والے پاس کے خطے ہرائی فوج کے بے ترسیب حصول کے ورمیان رسل و رسائل کے لیے وہ سبک رفتار رسالوں کا سمارا لیتے ہیں، جن کا گام بذات خود انتہائی نا قابل اعتبار ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیہ کارروائیاں قدرتی طور پر اپنی شدت اس لیے تھو ویق بیں کہ وہ و سیع تر علاقے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ برطانوی توتوں کی حقیق کی اس حقیقت سے بھی مزید عابت ہوتی ہے کہ بغاوت سے متاثر شدہ اسٹیشنوں سے فرانے مثانے کے لیے وہ مجبور موئے کہ خود سپاتی انہیں لے جاکمیں جنہوں نے باد احتیا کوج کے وقت بطاوت کر دی اور جو خزائے انہیں سپرو کیے گئے تھے، انہیں لے کر فرار و گئے۔ چو تک انگلشان سے بیجی ہوئی فوجیں کم سے کم نومبرے پہلے تعیں پہنچیں کی اور مدراس اور جمینی پریزید نسیوں سے بورپی فوجیس مبتانا اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ مدراس سیابیوں کی 10 ویں رجنت بے جینی کی علامتیں وکھا چکی ہیں۔ ساری بنگال بریزید نسی مین باضابط محصولات جمع کرنے کا خیال چھوڑ دینا جاہیے اور انتشار کے عمل کو جاری رہنے دینا جاہیے۔ اس کے باوجود کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ اس

موقع ہے برما والے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کہ گوالیار کا مماراج اگریزوں کی تمایت

کرتا رہے گا اور نیپال کا حکروان جس کی کمان میں بہترین ہندوستائی فوت ہے، خاصوش رہے گاکہ ہے چین بیٹاور مضطرب بہاڑی قبائل کے ساتھ متحد شیں ہوگا اور کہ شاہ ایران جرات کو خالی کرائے کی حافت نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود انگریزوں کو ساری بنگال پریزیڈنی کو اوسرتو فتح کرنا ہے اور ساری اینگلو اعدین فوج کی تشکیل نو ساری بنگلو اعدین فوج کی تشکیل نو کرنا ہے۔ اس قبریا توجود کی تشکیل نو کرنا ہے۔ اس قبریا توجود کی تشکیل نو کرنا ہے۔ اس قبریا تی اس خیال کا تعلق ہے جے لارؤ گرینول نے وارالا مراجی پیش کیا کہ جہاں تک اس خیال کا تعلق ہے جے لارؤ گرینول نے وارالا مراجی پیش کیا کہ حجہ کا تازوادہ ان اثر ات ہے ہو سکتا ہے جو ہمبئی کی در کی منڈی پر شال مغربی کی حوت کا اندازہ ان اثر ات ہے ہو سکتا ہے جو ہمبئی کی در کی منڈی پر شال مغربی صورت حال نے پیدا کیے۔ مقامی سرمایہ واروں میں فورا میں بھی بوے پیلے پر شال کی گئیں۔ سرکاری شمکات تقریبا اندوزی شروع ہوگئی۔

اکارل مار کس نے 17 جولائی 1857ء کو تخریر کیا۔ "نیویا رک ڈیلی ٹرمیپون" کے شارے 5082 میں 4 اگست 1857ء کو شائع ہوا۔)



258

کی اس سندید کو بھولنا تھیں چاہیے کہ " ہر صنف اچھی ہے سوائے صنف ہے کیف سے این

ان محملیلی فصوصیات کے علاوہ جو مسررة (رائیلی کی خطابت کے موجووہ طریقے کو متاز کرتی ہیں انہوں نے یام شن کے اقتذار میں آنے کے بعد اس کا خاص خیال ر کھا ہے کہ اپنی پارلیمانی تقریروں کو حقیقی حالت کی ہر ممکن ولچیں ے محروم رکھا جائے۔ ان کی تقریروں کا مقصد ان کی قرار دادول کو منظور کرانا شیں ہو آیا بلک ان کی قراروادی سامعین کو تقریر سننے پر تیار کرنے کے لیے، مقصود ہوتی ہیں۔ انہیں نفس تش قرار دادیں کہا جا سکتا ہے چونکہ انہیں اس طرح مرتب کیا جا آ ہے کہ اگر منفور ہو جائیں تو مخالف کو ضرر شیں ہتھا سنتیں اور اگر نامنظور کر دی جائیں تو مجوز کا نقصان تہیں کر سکتیں۔ ور حقیقت وہ منظور کرانے یا نامنظور کرانے کے لیے تہیں بلکہ محض رک کردیے کے لیے ہوتی ہیں۔ان کا تعلق نہ تو ترشے سے ہوتا ہے نہ الكلى سے بلك وہ پيدائش بے جنس ہوتى ہيں- تقرير عمل كا وسيله نيس بلك عمل كى حلہ سازی ہوتی ہے جو سمی بھی تقریر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ پارلیمانی خطابت کی واقعی کلایکی اور عمل شده شکل تو جو عتی ہے لیکن آخرکار بارایمانی خطابت کی مکمل شدہ شکل کا پارلیمائیت کی تمام مکمل شدہ شکلوں کی طرح وبال جان ك زمرت مين آنے واليون كى جم قست جونے مين تكلف شين كرنا جاتے-عمل؛ جیساار سطو کہتا ہے؛ ڈرامے کا فرمازوا قانون ہو تا ہے۔ بھنا سیای خطابت کے یارے میں بھی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی بغادت کے متعلق مسٹرڈ زرائیلی کی تقریر مفید علم کی مجلس جلیج کے رسالول میں شائع کی جاستی ہے یا اے مستریوں کے ادارے میں پیش کیا جا سکتا ہے یا بران اکیڈی میں مقابلے کے مضمون کی طرح داخل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تقریم میں مکان افعان اور محل سے بے تعلقی ضرورت سے تیادہ ٹابت کرتی ہے کہ وہ نہ تو مکان کے لیے موزون متی نہ زمان اور محل کے \* والنير؛ طرب "سرف بينا" كاديباج - دائي هر)

\* والنير؛ طربيه "سرف بينا" كاريباج - (اليه ! \*\* ارسفوا" بوليقا" باب كا- (اليه بتر) كارل مارتس

هندوستانی سوال

(لندن: 28 يولائي 1857ء)

1857ء کی جنگ آزادی

گزشت رات العش خانے القصان کے مقابے میں فائدہ ہوگا۔ پہلے خرص سے کی اے خن کی بجائے پڑسے خان القصان کے مقابے میں فائدہ ہوگا۔ پہلے خرص سے مسٹرؤ زرائیلی تقریبہ میں بارعب سنجیدگی اختیار کر رہ ہیں اظہار میں دیدہ ریزی سے آئی اور باضابطی کا بے جذباتی طریقہ جو بعرحال ہونے والے وزیر کے و قار کے متعلق ان کے مخصوص خیالات کے میں مطابق ہو سکتا ہے لیکن ان کے مبتالے اذیت سام میں کے لیے واقعی تکلیف دہ ہے۔ ایک زمانے میں وہ فرسودہ باتوں تک کو پیکلوں کا چھتا ہوا روپ ویے ہیں کامیاب رہتے تھے اب وہ شرافت کی روایت بے لطفی میں چھوں تک کو وفن کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ جو مقرر مسٹرؤ زرائیلی کی طرح تکوار چلائے کی ہے تبیت محتر میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ جو مقرد مسٹرؤ زرائیلی کی طرح تکوار کیا ہو الیں اس کے الیہ میں کی طرح تکوار جلائے کی ہے تبیت والیں ممارت رکھتا ہو اس والیں

مسٹرڈ زرائیلی ٹابت کرتے ہیں کہ ان نکات پر سارا سوال بنی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ وس سال تک ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی بنیاد ومیھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" پر قائم تھی۔ لیکن اس اصول کو مختلف قومیتوں کا احترام کرتے ہوئے جن پر ہندوستان مشمل ہے، ان کے مذہب میں عداخلت سے گریز کر کے اور ان کی اراضیاتی جائیداد کا تحفظ کر کے عملی جامہ پہنایا گیا۔ ملک کی مصطرب روح کو جذب کرنے کے لیے دلیمی سپاہیوں کی فوج نے حفاظتی والو کا کام کیا۔ نمین آخری برسول میں بندوستان کی حکومت نے ایک نیا اصول اختیار کیا۔ قومیت کو جاہ کرنے کا اصول۔ اس اصول پر عمل در آمد مقالی را ہول کو بردر تباہ کر کے، جائیداد کے بندوبت میں خلل ڈال کر اور عوام کے غدمب میں مداخلت کر کے کیا جا رہا ہے۔ 1848ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مال مشکلات اس نقطے تک پہنچ گلیں کہ سمی نہ سمی طرح اس کی آمدنی بوصانا ضروری ہوگیا۔ تب کونسل (36) نے آیک قرار داو شائع کی، جس میں تقریبا چھیائے بغیرب اصول معین کیا کیا کہ واحد طریقد جس کے ذریع آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے اے مقامی راجوں کے بل پر برطانوی علاقوں کو بڑھا کر حاصل کرتا ہے۔ چنانچ ستارا کے راجہ مجھی موت کے بعد ان کے لے پالک جالشین کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے شلیم نمیں کیا بلک ریاست کو اپنی عمل داری بیس شامل کرلیا۔ اس کے بعد الحاق کے اس نظام پر ہروقت عمل کیا گیا جب بھی کوئی مقای راجہ اپنے حقیقی جانشینوں کے بغیر فوت ہوا۔ لے پالک کا اصول --- جو ہندوستانی سابتی کا سنک بنیاد ب سے حکومت نے باقاعدہ منسوخ کر دیا۔ اس طرح 54-1848ء ش ایک ورجن سے زیادہ آزاد راجوں کی ریاستیں زبردست برطانوی ملطنت میں شامل کرلی تحلي- 1854ء ميں برار كى رياست پر زيروستى قبضه كرليا گياجس كا رقبہ 80 ہزار مربع میل اور آبادی 40 لاکھ سے 50 لاکھ مک تھی اور جس کے فزائے زیروست تھے۔ مسر ڈزرائیلی زبروسی قبضول کی فہرست کو اودھ پر ختم کردیے ہیں جس کی وج سے ایست انڈیا کمپنی کا تصاوم نہ صرف ہندوؤں سے بلکہ مسلمانوں سے بھی موا- پھر

کیے۔ سلطنت روما کے زوال کا ایک باب جو مو فشکیو یا گبن (34) کی تصافیف میں انتہائی مناہب معلوم ہو تا ہے روم کے سنیٹر کی زبان سے فاش غلطی ثابت ہوتی جس كالمخصوص كام اى زوال كو روكنا تقا- يدى ج بك جمارى جديد يار ليعتنول مين ايس آزاد خطیب کے لیے ایک بارث کا تصور کیاجا سکتا ہے جو و قار اور ویکی ے عاری نہ ہو جس نے واقعات کی اصل روش کو متاثر کرنے سے مایوس ہو کر طنویہ غیر جانبداری کاموقف اختیار کرنے پر قناعت کرلی ہو۔ ایبا رول مرحوم گارنے پاڑے نے --- ند کد اوئی فلپ ایوان تما تدرگان کی عارضی حکومت کے گارنے یا اوے نے کم و بیش کامیابی سے اوا کیا تھا۔ لیکن وقیاتوی پارٹی (35) کے تشکیم شدہ لیڈر مسٹر وزرائیلی اس راہ میں کامیالی تک کو زروست ناکای خیال کریں گے۔ ہندوستانی فوج کی بغاوت نے خطیبانہ نمائش کے لیے واقعی ایک شاندار موقع پیش کیا۔ لیکن موضوع ے بے کیف طریقے سے بحث کرنے کے علاوہ قرارواد کا مغز کیا تھا، جے اشول نے ایل تقریر کا بات بنایا؟ وہ کوئی قرارواد شیس بھی- انسول نے دو سرکاری وستاديزول سے واقف مونے كے ليے بے چيني وكھائي جن ميں سے ايك كے متعلق اجیں زیادہ بھین جین تھا کہ وجود رکھتی ہے اور دوسری جس کے بارے میں اجیں یقین بھاکہ متعلقہ موضوع ہے براہ راست تعلق نہیں رکھتی۔ چنانچہ ان کی تقریر اور قراردادیں بیاق و سباق کے ہر لکتے کی کمی تھی۔ سوائے اس کے کہ قرارداد بغیر کمی مقصد کے ایک تقریر کا پیش خیمہ ثابت مولی اور خود مقصد سے ظاہر موا کہ وہ تقریر کے قابل متیں ہے۔ اس کے باوجود انگلتان کے انتہائی ممتاز غیر حمد یدار مدیر کی بے حد دیدہ ریزی سے پیش کردہ رائے کی حیثیت سے مسٹرڈ زرائیلی کی تقریر بیرونی ممالک میں اوجہ کا مرکز ضرور بنتی جاہیے۔ میں خود ان کے الفاظ میں ان کے "اینظو اعدین سلطت کے زوال کے متعلق محوظات" کے مخصر تجزیے تک اینے آپ کو قائع

' کیا ہندوستان میں گڑ بر فوجی غدریا قوی بغاوت ظاہر کرتی ہے؟ کیا فوجوں کارویہ فوری من کی موج کا نتیجہ ہے <u>یا</u> منظم سازش کاماحصول ہے؟"

ے ایل کر کا ہول۔ بلاشبہ 1853ء کی میٹی کے روبرہ حاصل کی ہوئی شادت پڑھف ك بعديد الوان ك علم مين ب ك جندوستان مين زمين كروك بوت وطعات ين بو الگان سے مستقیٰ ہیں۔ ہندوستان میں لگان کی چھوٹ اس ملک میں لگان کی چھوٹ تے ماوی تبیں ہیں کیونکہ اگر اجمالی طور پر اور عام قهم طریقے سے کما جائے تو بندوستان میں نگان ریاست کے سارے محصولات ہیں۔

263

''ان عطیات کی ایتدا کی تهد تک پنچنا مشکل ہے کیکن بلاشبہ وہ بہت پرانے زمانے کے ہیں۔ وہ مختلف اقسام کے ہیں۔ بھی زمین معافی کے علاوہ جو بہت وسعت ر تھتی ہے ہے لگان زمین کے برے برے عطیات میں جو ماجد اور مندروں کے کیے وقف ہیں \*\*-

احثیٰ کے جعلی وعووں کی موجودگی کی آڑ لے کر برطانوی گور تر جزل 👫 نے ہندوستانی اراضیاتی املاک کے حق جائشینی کو جانچنے کی ذے واری خود کے لی۔ 1848ء میں سے نظام کے تحت:

ومعن جانشینی کی جانج کرنے کا منصوبہ بہ یک وقت طاقتور حکومت اور توانا عاملہ کے جوت اور ریائی آمدنی کے انتمائی بار آور وربعہ کے طور پر فورا اپناليا كيا- لنذا بنگل پريزيدني اور ملحقه علاقے ميں اراضياتي املاك ك حق جائشني كى عافي كرنے كے ليے كميش عارى كيے گئے۔ انسيل جميك حِينِيُّةُ فِي مِين جاري كيا حيا اور سخة قائم كرده صوبول مِن بيز مَال كالحكم ديا كيا ماكد جب يو مال مكمل مو توبيه مميش زياده كاركردكى سے كام كريں- اب کوئی شبہ نمیں ہے کہ گزشتہ نو برسوں میں ہندوستان میں اراضیاتی املاک کی مطلق جائیداد کی تحقیق کے متعلق ان کمیشنوں کا کام غیر معمولی رفتار ے ہو رہا ہے اور زبروست متائج عاصل ہوئے ہیں"-

مسٹر وزرائیلی نے حساب لگایا ہے کہ مالکوں سے املاک کا واپس لے لمیا جانا بگال پریدنی میں 500000 ہونڈ سالانہ ہے کم شین ہے۔ بمبئی پریزید کی میں مسٹرڈز زرائیلی میہ و کھاتے ہیں کہ گزشتہ وی برسوں میں حکومت کے نظام نے تمس طرح جائداد کے ہندویست کو الٹ بلٹ کیا۔

وہ کتنے ہیں: ''کے پالک کے قانون کا اصول ہندو ستان میں راجوں اور ریاستوں کا اختیار خاص شیں ہے، اس کا اطلاق ہندوستان میں ہراس مخض پر ہو تا ہے جس کی اراضیاتی جائیداد ہے اور جو ہندو ندیب کا بیرو ہے"۔

مين تقرير كاليك عكوا نقل كرتا جول:

"برا جا كيردار جس ك ياس اين حاكم كى عام ماازمت كے عوض بيس زمين ہے اور انعام دار جس کے پاس زمین بلا کسی بھی لگان کے ہے، جو اگرچہ بالکل تھیک ٹھیک شیں۔ عام معنوں میں مارے مالک مطلق سے ملتا جاتا ہے۔ یہ دونوں طبقات-- بندوستان مين انتهائي كثير التحداد طبقات-- بيشه اي اصلي جانشینوں کی فیر موجودگی کی صورت میں اس اصول میں اپنی جائیدادوں کے جانشینی عاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ستارا کے الحاق ہے ان طبقات کو ناگواری جوئی، انہیں اس چھوٹے لیکن آزاد راجوں کے علاقوں کے الحاق سے تاگواری ہوئی جن كا ذكر مين كرچكا بون اور جب بماركي رياست كا الحاق كيا گيا تو وه انتهاتي خا كف ہو گئے۔ کونسا آدمی اب محقوظ ہے؟ کون سی جاگیر، کون سامالک مطلق جس کے اپنے صلب سے بچہ نہ ہو سارے ہندوستان میں محفوظ ہے؟ (آلیاں) یہ بے بنیاد خوف نہیں تھا۔ وہ وسیعے پیانے پر پیدا ہوا اور اس کا سب عمل تھا۔ ہندوستان میں پہلی بار جا گیروں اور انعاموں کو واپس لے لینا شروع ہوا۔ بے شک جب حق عبالثینی کی جانچ کرنے کی کوشش کی گئی تو ناشائٹ کھے بھی آئے لیکن کسی نے خواب تک شیں و یکھا تھا کہ لے پالک کا قانون فتم کر دیا جائے گا۔ للذا کوئی حکام، کوئی حکومت اس حالت میں تمیں تھی کہ ان مانکان مطلق کی جاگیروں اور انعاموں کو واپس لے لے جنهول نے حقیقی جائشین نمیں چھوڑے۔ یہ آمانی کا ایک نیا ڈرائجہ تھا۔ جب مندوؤل کے ان طبقات سے ذہن پر بید باتیں اثر ڈال رہی تھیں تو حکومت نے جائداد کے بندواست میں گربر بیدا کرنے والا دو سمرا قدم اٹھایا جس پر توجه کرنے کی میں ایوان كارل ماركس

265

ہندوستان سے موصول ہونے والے مراسلات 37

(لندن: 31 جولائي 1857ء)

آخری ہندوستانی ڈاک جس نے وہلی سے 17 جون تک کی جمعیٰ سے کیم جولائی تک کی خبریں پہنچائی ہیں، انتائی اضردہ پیش بینیوں کو پورا کرتی ہے۔ بورڈ آف کنٹرول (38) کے صدر مسٹرورین اسمتھ نے دارالعوام کو پہلی بار ہندوستانی بعناو سے مطلع کیا تھا تو انہوں نے اعتماد سے بیان کیا تھا کہ اگل ڈاک بیہ خبرلائے گی کہ دبلی کو مسمار کر دیا گیا۔ ڈاک آگئی لیکن دبلی کو ہنوز '' آریخ کے صفحات سے مثالیا'' نہیں گیا۔ پھریہ کما گیا کہ توپ خانہ 9 جون سے پہلے نہیں لایا جا سکتا۔ للذا مورد عماب شمر پر تھا کو اس تاریخ تک ملتوی کر دیتا جا ہیںے۔ 9 جون کسی اہم واقع کے نمایاں ہوئے 370000 بونڈ ، بنجاب میں 200000 بونڈ وغیرہ - مقامی باشندوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے اس ایک طریقے پر قائع نہ رہ کر برطانوی حکومت نے دلی امراء کی پہنشنیں بند کردیں جن کی ادائیگی ایک عهدناہے کے تحت لازی تھی۔

" بيا" مسٹر ڈزرائیلی کہتے ہیں " نے طریقے سے صبطی ہے کیکن انتائی وسیع، جیرت اگیز اور ہنگامہ پیدا کرنے والے پیانے پر"۔

اس کے بعد مسر وُزرائیلی مقامی لوگوں کے بذہب میں وظل دینے ہے بحث
کرتے ہیں جو ایسا کئتہ ہے جس ہے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت شیں۔ اپ تمام
مقدمات سے وہ اس نتیج پر بیٹیتے ہیں کہ موجودہ ہندوستانی گربرہ فوجی غدر شیں بلکہ
قومی بغاوت ہے جس میں سپانی محض آلے کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی
زوردار تقریر حکومت کو یہ مشورہ دینے پر ختم کرتے ہیں کہ عارحیت کا موجودہ راستہ
اختیار کرنے کی بجائے وہ اپنی توجہ ہندوستان کی اندروئی بھتری پر کرے۔

(کارل مار کس نے 28 جولائی 1857ء کو تحریر کیا۔ "تیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5091 میں 14) گست 1857ء کو شائع ہوا۔



بغیر گرر گیا۔ 12 اور 15 جون کو بعض واقعات ہوئے لیکن ایک عد تک متضاد سے بیس۔ ویکی پر انگریزوں نے ہملہ کیا لیکن ان بیس۔ ویکی پر انگریزوں نے ہملہ کیا لیکن ان کے بے ور بے وحادوں کو پہا کر دیا گیا ہے۔ ویکی کی شکت اس طرح پھر ملتوی ہوگئی بلکہ جزل برنارڈ کا یہ فیصلہ ہے کہ کمک کے لیے انتظار کریں کیو تک ان کی فوج ۔۔۔ تقریباً 3000 جوان ۔۔۔ فقد کم دارالسلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے ناکلٹی ہے جس کی مدافعت 3000 ہواتی کر رہے ہیں جن کے پاس تمام فوجی ساز و سامان ہے۔ ہاغیوں کے اجمیری فوجی مصنفین 3000 ہا کا محمد کیا گئی ہوئی مصنفین 30000 ہا کا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کو جالکل کافی سمجھنے میں متفق تھے۔ اگر محاملہ ایسا کے لیے 3000 ہواتوں کی کو گئی گئی ہوئی استعمال کر کے ۔۔۔ ہندوستان کی شمیں ہے تو انگلتان ۔۔۔ ہندوستان کی شمیر ہوئی کہ کا گئی کہتے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ فی انگری کیے ہو سکتا ہے؟

ہندوستان میں برطانوی فوج آج کل 30000 جوانوں پر مشتل ہے۔ اگلے نصف سال میں انگلتان سے جو جوان روانہ ہو کتے ہیں۔ ان کی تعداد 20000 یا 25000 سے زیادہ جمیں ہو سکتی جن میں ہے 6000 جوان ہندوستان میں یو رپی صفوں کی خالی جگہوں پر کریں گے اور جن میں سے 18000 یا 19000 جوان کری سفر، موسم ك نقصان يا ووسرے حاوثوں سے محث كر تقريبا 14000 رہ جائيں م جو جنگ ك میدان میں آ سکیس گے۔ برطانوی فوج کو غدر کرنے والوں سے بے حد غیر متناسب تعداد میں مقابلہ کرنے کا مسئلہ حل کرنا چاہیے یا ان کا مقابلہ کرنے ہی ہے و مقبردار ہو جانا چاہیے۔ دہلی کے اردگروان کی فوج کو مرکوز کرنے میں مستی کو سمجھنے ہے ہم اب بھی قاصر ہیں۔ سال کے اس موسم میں اگر گری فیر مغلوب رکاوٹ ثابت ہوئی جو سرچارلس نيسر كے ونول ميں نميس تھي، توچند ماہ بعد يوريي فوج كى آمد ير بارش ر کاوٹ کا ایک اور تصفیہ کن عذر فراہم کرہے گا۔ یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے که موجوده عذر در حقیقت جنوری کے مبینے میں شروع ہوگیا تھا اور اس طرح برطانوی حكومت كواييخ بتصيار اور فوج كو تيار ركھنے كى برونت تنبيهير مل گئي تقي-محصور کرنے والی انگریز فوج کے مقابلے میں دیلی پر والی سیامیوں کے طویل

قبضے نے ظاہر ہے کہ فطری متیجہ پیدا کیا ہے۔ غدر کلکتہ کی وہلیز تک مانتیا جا رہا تھا، پياس بنگالي رجمشول كا وجود ختم موكيا- بذات خود بنگالي فوج ماضي كا خيالي فسانه بن كي اور يوريي جو بدى وسعت يين منتشرت ادر جدا جدا جلول يين بند ت يا أو باغيول ك باتهول قتل كر ديد محتم يا انهول في جان بار مدافعت كارويد اختيار كرليا- خود كلكت يس سركارى عمارتول يرب خبرى يس قيضه كرف كى سازش كے بعد جو الحيى طرح منظم کی گئی تھی اور جو دلی فوج وہاں مقیم بھی اے تو رویے کے بعد عیسائی باشندون نے رضاکار محافظوں کی تفکیل کی- بنارس میں ایک دلی رجنت کو نہتا کرنے کی کوشش کا مقابلہ سکھوں کی آیک جماعت اور تیرهویں بے قاعدہ سوار رسالے نے کیا۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ دکھا آئے کہ مسلمانول کی طرح سکھ بھی برجمنوں کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں اور اس طرح برطانوی محكمرانی كے خلاف تمام مختلف قبلوں كا عام اتحاد تيزى سے برده رہا ہے- الكريزول ك اعتقادات كا بيا خاص جز رہا ہے کہ دیری فوج ہی ہندوستان میں ان کی ساری قوت ہے۔ اب ایکا یک وہ بورے طور پر محسوس کرتے ہیں کہ بی فوج ان کے لیے واحد خطرہ ہے۔ ہندوستان ك متعلق كزشت بحثول مين بورة أف كنفرول كے صدر مسفر ورین استه ف اب بھی اعلان کیا کہ "اس امریر بست زیادہ اصرار تمبیں کیا جا سکتا کہ مقامی راجوں اور بغاوت کے درمیان کمی قتم کا تعلق شیں ہے" دو دن بعد انہیں ویر نن اسمتھ کو ایک مراسله شائع كرنايزا جس ميں يه منحوس پيراشال تفا:

267

''14'' جون کو سابق شاہ اور رہ 'بھٹ کو جو بکٹرے گئے گاغذات کے مطابق سازش میں ملوث تھے فورٹ ولیم میں رکھا گیا اور ان کے حامیوں کو نمتا کر دیا گیا''۔

عنقریب دو سرے حقائق فاش ہوں گے جو جان بل الم<sup>ناف</sup> کو بھی قائل کر دیں گے کہ سے وہ نوبی عذر سمجھتا ہے وہ در حقیقت قوی بناوت ہے۔

الإيناء واجد على شاه - (الإيناء)
 الكريز قوم - (الإيناء)

كارل مارس

269

## هندوستانی بغاوت کی صورتِ حال

(لندن: 4 اگست 1857ء)

اندن میں مختیم رپورٹوں کی آمد پر جنہیں کچھلی ہندوستانی ڈاگ نے بھیجا ہے،
جن کا مختفر ظاکہ برقی ٹیلی گراف پہلے ہی وے چکا ہے، وہلی پر قبضے کی افواہ تیزی ہے
چسلنے گلی اور اتنی پیٹنگی صاصل کر گئی کہ اسٹاک ایجیجیج کے لین وین پر اثر انداز ہوئے
گئی۔ یہ چھوٹے پیانے پر سیواستوپول پر قبضے (39) کے جھانسے کا دو سرا ایڈیش تھا۔
مدراس کے اخبارات کی تاریخوں اور مافیہ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ جن سے گویا کہ
پہندیدہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں مخالطے کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مدراس کے
اعلان نے دعویٰ کیا کہ وہ آگرے سے جی خطوط مورخہ 17 جون پر بنی ہے لیکن ایک
سرکاری اعلان جو لاہور میں 17 جون کو جاری کیا گیا اطلاع دیتا ہے کہ 16 تاریخ کو س

ا تكريز يريس اس يقين سے بري تملي حاصل كرنے كا بماند بناتا ب ك بغاوت بنگال بریزید نسی کی حدود سے باہر نسیں پھیلی ہے اور جمینی اور مدراس کی فوجول کی وفاداری پر ذرہ برابر بھی شبہ شیں ہے۔ لیکن معاملے کا یہ خوشگوار تصور اس حقیقت ے انو کے طور پر ظرا آ ہے جو آخری ڈاک سے ظاہر ہوتی ہے کہ اور مگ آباد میں افظام کی سوار فوج میں بغاوت ہوگئ- اور نگ آباد اس نام کے صلع کا صدر مقام ہے جو جمئى پريندنى سے تعلق ركھتا ب تو ج يہ ب كد چھلى داك جميئ فوج مين بعاوت ك آغاز كى اطلاع ويق ب- اورنگ آباد ك غدر ك متعلق كما كيا ب ك جزل وذیرن نے اے فورا کیل دیا۔ لیکن کیا میرٹھ کے غدر کے متعلق میر نہیں کما گیا تھا کہ اے فورا کیل دیا گیا؟ کیا لکھنٹو کے غدر نے سے سرلارٹس نے کیل دیا تھا ، دو ہفتے بعد اور زیادہ غیر مغلوب سر تمیں اٹھایا؟ کیا ہے یاد تمیں کرنا چاہیے کہ ہندوستانی فوج کے غدر کے پہلے اعلان تی کے ساتھ محال شدہ نظم و نسق کا اعلان کیا گیا تھا؟ اگرچہ جمیئ اور مدراس کی فوجوں کا زیادہ حصہ نیچی ذات کے لوگوں پر مشتل ہے لیکن فوج ك او يى ذات ك بافيول ك ساتھ رابط قائم كرنے ك ليے بالكل كافى ہے۔ بنجاب کے پر سکون وونے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ہمیں مطلع کیا جاتا ہے کہ "فیروز بور میں 13 جون کو فوجی پیمانسیال دی تکئیں" اور وائن کے دستوں--- 5 ویں بنجاب پیدل فوج -- کی تعریف کی جاتی ہے کہ افتحادیں دلی پیدل فوج کا تعاقب كرف بين اس في قابل تعريف كارروائي كي" اے تشكيم كرنا جاہيے كر يہ بهت ہى عجيب وغريب سكون ہے۔

اکارل مار کس نے 31 جولائی 1857ء کو تخریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5091ء میں 14 اگٹ 1857ء کو شائع ہوا۔)

1857ء کی جگاب آزادی

ایک ہے، ہم ے کتا ہے:

مغربی ست میں واقع ہیں جہاں شهر بناہ سے باہر چھاؤنیاں بھی قائم کی گئی تھیں۔ معتبر نقتوں یر بنی اس خاک سے بید سمجھا جائے گاکہ بغاوت کا گروہ پہلی ہی بورش میں بھیار ڈال دیتا اگر برطانوی فوج دیلی میں 26 مئی کو ہوتی اور وہ وہاں موسكتي الله اك كافي ذرائع الل وحل قرائم كيه جات - "وي باع تاتمز" في ان رجمناول کی فرست جنہول تے جون کے آخر تک بخاوت کی اور وہ آر بخیں شائع كيس جب انسول في بعناوت كى اور جے لندن كے اخبارات ميس نقل كيا كيا كيا ہے۔ اس کا تجزیہ قطعی طور پر ٹابت کرتا ہے کہ 26 مئی کو دہلی پر صرف 4000 سے 5000 جوانوں کا قبضہ تھا۔ اور یہ قوت ایک مجھے کے لیے بھی ایک ایسی شرپناہ کی مدافعت کے متعلق سوج بھی نہیں علی تھی جو سات میل لمی ہے۔ میرٹھ کادیلی سے فاصله صرف چاليس ميل ب اور 1853ء ك آغاز س اس جيث بنكال توب خاف كے بيذ كوارئر كى طرح استعال كيا كيا ہے جال فوجى سائنسي مقاصد كے ليے خاص تجرب گاہ ہے اور جس تے جنگ اور محاصرے کے سامان کے استعمال کی مشقول کے ليه ميدان فراجم كيا ب- يه اور زياده ناقابل فهم جو جا أب كه برطانوي كماندارك پاس ان ذرائع کی کی تھی جو ان يورشول ميں سے ايك كى تيكيل كے ليے ضرورى ہوتے ہیں جن کے وسلے سے برطانوی فرج جیشہ مقامی باشندوں پر اپنی بالاوسی حاصل كر عتى ب- يمل بيس مطلع كياكياك حاصرت ك سلمان كالانظار كياكيه بجر كمك كي ضرورت ہوئی اور اب ''دی پرلیں'' (<sup>41)</sup> جو لندن کے بھترین باخبرا خبارات میں سے

وو بیہ حقیقت جماری حکومت کے علم میں ہے کہ جزل برنارؤ کے پاس رسد اور گولہ ہارود کی کمی ہے اور آخرالذکر کی دستیابی ٹی تمس 34 رونڈ تك محدود ٢٠١٠

جن برنارو کے دبلی کی بلندیوں پر قبضے کے متعلق خود اس کے خبرنامے سے جس ير 8 جون كى تاريخ ب، جم ويكي إن كد اصل مين اس في اسكل ون و بلي ير حمله كرنے كا ارادہ كيا- اس منصوب پر چلنے كى بجائے وہ كى ايك يا دو سرے اتفاقی

مورف کیم جولائی بیان کرتا ہے کہ مجزل برنارہ 17 تاریخ کی مجع کو فوتی وهاوے بسیا كرنے كے بعد كمك كا انظار كر رہے ہيں"۔ بس مراس اعلان كى تاريخ سے اعا وابسة ہے جہاں تک اس کے مافیہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جزل برنارہ کے خرائت 8 جون سے لیا گیا ہے جو دہلی کی بلندیوں پر برور قبضے کے بارے میں ہے اور بعض بھی رپورٹوں سے جن کا تعلق 14 اور 12 جون کے محصورین کے وصاووں سے

ایسٹ انڈیا کمینی کے غیر مطبوعہ نقتول کی بنیاد پر کپتان لارنس نے آخر کار دیلی اور اس کی چھاؤٹیوں کا فوجی نقشہ مرتب کر لیا ہے۔ چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ دبلی کے استحكامات بركز استنة كمزور نهيس جتنا بيلي دعوى كيا كيا تعااورنه بركز تعداد استئة مضبوط جس كا اب حيله كياجاتا ب- اس كا ايك قلعه ب جس ير وهاوا بول كريا با قاعده محاصرے سے قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر بناہ جو لمبائی میں سات میل سے زیادہ ہے، مجوس کے سائل گئ ہے لیکن زیادہ او تی شیں ہے۔ کھائی تک ہے اور زیادہ مری منیں ہے اور پشتہ بندیاں ویواروں کو کولے باری سے منیں بچا عیں- کی برج تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موجود ہیں۔ شکل کے لحاظ سے وہ نیم گول ہیں اور بندوقوں ك لي ان مي روزن بي موئ ين - چكردار زيد ديدارول كى چوتى سي يكي كى طرف برجوں سے مجروں تک بہنچ ہیں جو کھائی کی سطح عمک ہیں۔ ان میں پیادہ فوج كے ليے بندوق چلاتے كے روزن ميں اور بيات كھائى كوپار كرنے والى جماعت ك کیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ برجوں میں جو وابوارول کی مدافعت کرتے ہیں بندو فیوں کے لیے گولی چلانے کے تختے بھی یں لیکن گولے باری سے انہیں وہائے رکھا جا سکتا ہے۔ جب مسلح بغاوت میٹ بربی تو شر کے اندر اسلحہ خانے میں 900000 کارتوس، دو مکسل محاصرے کے سامان، توبوں کی بری تعداد اور 10000 تؤڑے وار بندوقیں تھیں۔ بارود خاند باشندول کی خواہش کے مطابق کافی پہلے شہر ے ویلی کے باہر چھاؤٹوں یل منتقل کر دیا گیا تھا اور اس میں 10000 سے کم پینے ضیں تھے۔ وہ بلندیاں جن پر جزل برنارڈ نے 9 جون کو قبضہ کیا تھا، وہلی سے شال

حادثے کی وجے محصورین کے ظاف مدافعت تک محدود رہا۔

اس مع کسی بھی فراق کی قوتوں کا تحجمت الکانا انتمائی مشکل ہے۔ ہندوستانی رایس کے بیانات بالکل خود تردیدی بی لیکن ہم سیجھتے بیں کہ بونا پارشٹ " لے یے" (42) کی خبر پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جو اے ملکت میں فرانسیسی قونصل خانے سے ملی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق جزل رارڈ کی فوج 14 جون کو تقریباً 5700 جوانوں پر مشتمل تھی جو ای ماہ کی 20 تاریخ کو کمک کے ذریعے و گنی(؟) ہونے دالی تھی۔ اس کے پاس محاصرے کی 30 بھاری تو پیس تھیں۔ ساتھ تی باغیوں کی قوت کی تعداد 10000 جوان تھی جو بری طرح منظم تھے لیکن حلے اور وفاع کے سارے ذرائع ہے

272

ہم برسیل مذکرہ کتے ہیں کہ 3000 باقی جو اجمیری دروازے کے باہر غالبًا عازی خال کے مزار میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں انگریز فوج کے مقابل محاذ آرائی تهیں كررے ہيں جيساك لندن كے بعض اخبار خيال كرتے ہيں بلك اس كے برعكس ان كے اور الكريز فوج كے ورميان دالى كى بورى جو الى عائل ہے- اجميرى وروازہ قديم والى كے كھنڈرات كے شال ميں جديد والى كے جنوب معربي حصے كى ايك سرحديد واقع ہے۔ شرکے اس طرف باغیول کو اس طرح کی زیادہ چھاؤنیاں قائم کرنے ہے کوئی چیز شیں رو کق۔ شر کے شال مشرقی یا دریائی ست میں بل پر ان کی بالاد تی ہے اور اپنے ہم وطنول کے ساتھ ان کا مسلسل رابط ہے اور وہ جوانوں اور رسد کی مسلسل فراہی حاصل کر سے ہیں۔ دیلی ایک فوجی قلعے کی تصویر چیش کرتا ہے جو چھوٹے پیانے کے سیواستولول کی طرح اپ اندرون ملک کے ساتھ آمدورفت کی این رابی کولے ہوئے ہے۔

برطانوی فوجی کارروائیوں کے التواتے نہ صرف محصورین کو موقع دیا کہ وفاع کے لیے بری قوتیں مرکوز کر سکیس بلک کئی ہفتوں تک وہلی پر قابض رہنے کا جذب بھی پیدا کیا۔ ان کے ب ور ب حملوں نے بورٹی فوج کو پریشان کردیا اور اب ساری فوج میں تازہ بعاوتوں کی روزانہ آئے والی خبروں نے بلاشبہ دلی سپایوں کا اعتاد تفس برها

ویا ہے۔ انگریز جن کی فون چھوٹی ہے بلاشبہ شہر کا محاصرہ نسیں کر سکتے۔ انہیں اس پر ایک وم دھاوا کرکے قبضہ کرنا جاہیے۔ لیکن اگر اگلی بإضابطہ ڈاک سے وہلی پر قبضے کی خر شیں ملی تو ہم تقریبا یقین کر علتے ہیں کے چند ماہ تک اہم برطانوی فوجی کارروائیاں ملتوی رہیں گی- بارش کا موجم زوروں پر ہوگا اور کھائی کو "جمنا کے گرے اور جیز باوً" ے بھر كر شرك شال مشرقى رخ كى حفاظت كرے گا اور ورج حرارت 75 ے کے کر 102 تک کے ساتھ ساتھ بارش کی نو ایج اوسط مقدار اور پیوں کو واقعی ایشیائی ہینے میں مبتلا کروے گی- تب لارڈ ایلن بروے الفاظ کی تقدیق ہوگی:

273

معمری دائے ہے کہ سربرنارڈ وہاں میں رہ سے جمال وہ ہیں--موسم اس مي مالع ب- جب زبردست بارش كاموسم شروع مو كاتو وه مير تھ سے انبالہ سے اور بنجاب سے کٹ جائیں گے۔ وہ زمین کی بہت تنگ پئی میں مقید ہو جائمیں کے اور دہ ایک صورتِ حال میں ہوں گے، م میں خطرہ شیں بللہ ایس صورت حال کھول گاجس کا خاتمہ صرف بابی اور بربادی میں ہو سکتا ہے۔ مجھے امریر ہے کہ وہ بروات جٹ جائیں گے ا

تو ہر چیز کا تھھار جہاں تک دہلی کا تعلق ہے اس سوال پر ہے کہ جزل برنارڈ کو كافى جوان اور كولد بارود فراجم مول ماك وه جون ك آخرى بفتول يس وبلى ير بيرهاكى كر سكين - دو سرى طرف ان كى پسيائى سے بعثوت كى اخلاقى قوت بے حد مضبوط ہوگى اور غالبًا جميني اور مدراس كي فوجوں كو بغاوت ميں اعلانيد طور پر شامل ہونے كا فيصلہ كرف كى ترغيب دے كى-

(کارل مارکس نے 4 اگست 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5094 میں 18 اگست 1857ء کو شائع ہوا۔)

میں ہمت افزائی کی گونی میں یہ اعلان کرنے پر مائل کر دیا کہ وہلی پر قبضے کی افواہ کی چائی پر انہیں یقین ہے لیکن اللہ کی مفتحکہ خیز نمائش کے بعد بلبلہ پھوسنے کے لیے تیار تھا اور اگلے دن 13 اگست کو تربت اور مارسلیزئے تاریرتی کے ذریعے کے بعد ویگرے مراسلات آئے جن میں ہندوستانی ذاک کی پیش بنی کی گئی اور اس حقیقت پر فیگرے مراسلات آئے جن میں ہندوستانی ذاک کی پیش بنی کی گئی اور اس حقیقت پر شخصے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ 27 جون کو دیلی ای جگہ تائم تھا جمال وہ پہلے تھا اور جزل برنارڈ جو ہنوز وفاع سک محدود ہیں المحصورین کے بار بار خضبناک حملوں سے جزل برنارڈ جو ہنوز وفاع سک محدود ہیں المحصورین کے بار بار خضبناک حملوں سے پریشان ہیں اور اس پر بہت خوش ہیں کہ اس وقت وہ میدان کو قابو میں رکھے ہوئے

حاری رائے میں اتلی ڈاک غالبا الريز فوج كى پسپائى كى خبردے كى ياكم از كم ان خفائق کی جو ایسی پسپائی کا پیش خیمہ ہوں گے۔ یہ کیلینی ہے کہ ویکی کی شریناہ کا پھیلاؤ یے التلیم کرنے سے روکتا ہے کہ ان کی بوری مدافعت کے لیے موثر طور پر سپاہیوں کا تعینات کیا جا سکتا ہے اور اس کے برعکس ناگهاں جملے کو دعوت ویتا ہے جو ار تکاز اور بے خبری سے عمل میں لایا جائے لیکن جزل برنارڈ کے ول و دماغ میں قلعہ بند شروال، محاصرول اور گولے باربول کے بورٹی خیالات سے ہوئے ہیں تہ کہ وہ جری خرالے پن جن کے ذریعے سر چارلس کیپٹر ایشیائی ذہنوں کو بھونچکا بنانا جانتا تھا۔ اس کی فوج کی تعداد 13000 جوانوں تک کانچے گئی ہے، 7000 بورپی اور 5000 "وفادار مقای"۔ لیکن دو سری طرف اس سے انکار سیس کیا جا سکتا کہ باغیوں کو روزانہ مکک مل رہی ہے۔ اس لیے ہم سمج طور پر جنمینہ لگا کتے ہیں کہ محاصرہ کرنے والول اور محصورین کا عدوی عدم تناسب وہی ہے۔ علاوہ ازیں ناگهال محطے کا واحد نقط جس کی بھینی کامیابی کی جزل برنارڈ کو عفانت مل سکتی ہے لال قلعہ ہے جس کی بلند پوزیش ہے لیکن دریا کی طرف ہے اس تک پہنچ بارش کے موسم کی وجہ ہے ناقابل عمل ہے جو شروع ہونے والا ب اور لال قلعد پر عشمیری وروازے اور دریا کے درمیان سے دھاوا جملہ آوروں کو ناکائی کی صورت میں زیردست خطرے میں وال سكتا ہے۔ آخر ميں بارش شروع ہوتے پر جنزل برنارو كى كارروائيوں كا خاص كارل ماركس

274

## هندوستانى بعناوت

(لندن: 14 يولائي 1857ء)

جب ہندوستانی خبر 30 جولائی کو تراست کیلی گراف نے پہنچائی اور ہندوستانی 
ڈاک جو کیم اگست کو آئی تو انہوں نے جمیس اپنے مافیہ اور تاریخوں سے فورا دکھا دیا 
کہ وہلی پر قبضہ بربخت جھانسا ہے اور بھٹ یاد رہنے والی سیواستوپول کی فلست کی 
گفتیا نقل ہے۔ اس کے باوجود جان بل کی سادہ لوگی اتنی اتفاہ گری ہے کہ اس کے 
وزیروں نے، اس کے اسٹاک والوں نے اور اس کے پریس نے ور حقیقت جھانسا 
وزیروں نے، اس کے اسٹاک والوں نے اور اس کے پریس نے ورحقیقت جھانسا 
وے کر بیہ باور کرا دیا کہ اس خبر ہیں جو جنرل برنارڈ کی محض دفاقی حیثیت ظاہر کرتی 
ہے، اس کے دشمنوں کے مکمل قلع قبع کا ثبوت موجود ہے۔ یہ فریب خیال روز بروز 
مضبوط ہو تاکیا یہاں تک کہ اس نے آخر کار اتنی ثابت قدی عاصل کرلی کہ اس فتم 
مضبوط ہو تاکیا یہاں تک کہ اس نے آخر کار اتنی ثابت قدی عاصل کرلی کہ اس فتم 
مضبوط ہو تاکیا یہاں تک کہ اس نے آخر کار اتنی ثابت قدی عاصل کرلی کہ اس فتم 
مطبوط ہو تاکیا یہاں تک کہ اس نے آخر کار اتنی ثابت قدی عاصل کرلی کہ اس فتم 
مطبوط ہو تاکیا یہاں تک کہ اس نے آخر کار اتنی ثابت قدی عاصل کرلی کہ اس فتم 
معاملات کے آزمودہ کار جنرل مردی لیسی ایونس کو 12 اگست کی رات وار الہوام

خصوصیات اختیار کرنے کی اوقع کی جائے۔

رراس اور بمبئی پریزیونسیوں میں جہاں فوج نے ابھی تک پیش قدی نہیں کی 
ہے ظاہر ہے اوگ ہنگاہ نہیں کر رہے ہیں۔ آخر کار پنجاب اس لیحے تک یورپی فوج کا خاص مرکزی اشیشن ہے اور ولی فوج کو نہتا کر لیا گیا ہے۔ اسے بیدار کرنے کے 
لیے پڑوی پنم آزاد راجواڑوں کو اپنا سارا اثر ڈالنا چاہیے لیکن یہ بات کہ الی شکن ور شاخ سازش جس کا اظہار بنگلی فوج نے کیا مقای آبادی کی خفیہ چٹم پوشی اور 
ہمایت کے بغیرا شنے زیردست پیانے پر نہیں کی جا سکتی۔ اتن ہی بیقی ہے جتنی یہ 
ہمایت کے انگریز رسد اور نقل و حمل حاصل کرنے میں زبردست مشکلات سے دوچار 
ہیں (اان کے دستوں کے ست ار تکاذ کی خاص وجہ) جو کسانوں کے ایجھے جذبات کو 
ہیں ان کے دستوں کے ست ار تکاذ کی خاص وجہ) جو کسانوں کے ایجھے جذبات کو 
ہیں نہیں کرتی ہیں۔

مار برقی کے مراسلات ے جو دوسری خبریں موصول ہوی ہیں وہ اہم میں-اس کیے کہ وہ جمیں دکھاتی ہیں کہ بغاوت بخاب کی دوردراز سرحد تعنی بشاور میں براہ رہی ہے اور ووسری طرف دہلی سے جھائی، ساگرا اندور، مئو فوجی اسٹیشنوں تک جنوب کی جانب بردہ رہی ہے۔ پہل تک کد آخر میں اور تگ آباد پہنچ رہی ہے جو جمیئ کے شال مشرق میں سرف 180 میل دور ہے۔ بندیل گھنڈ میں جھانسی کے اتعلق سے ہم کہ عظتے ہیں کہ وہ قلع بند ہے اور مسلح بخاوت کا ایک اور مرکز بن سکتا ے۔ دو سری طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ جزل وان کور ٹلائدٹ نے سرسدیں باغیوں کو تلت دے دی ہے جو شال مغرب سے دبلی کے سامتے جزل برنارؤ سے ملتے کے ليه آرم تھ جس سے وہ ہنوز 170 میل کے فاصلے پر ہیں- انہیں جمالی سے گزرنا رہے گاجمال پھر ماغیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جمال تک انگریز حکومت کی تیاریوں کا تعلق ہے الارڈ پامر طن غالبًا یہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی چکردار راستہ مختصر ترین راستہ ہوتا ہے۔ اس کیے مصرے گزرنے کی بجائے راس انبیدے گزار کر اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں۔ اس حقیقت نے کہ چند ہزار جوان جو چین کے لیے مقصود تھے، لنکا میں روک لیے گئے ہیں اور انہیں کلکتہ بھیجا جارہا ہے جہاں 5 ویں برطانوی رجمنت 2

مقصد نقل و حمل کے ملطے اور بہائی کے راستوں کو بیٹینی بنانا ہوگا۔ مختربیہ کہ جمیں اس پر بیٹین کرنے کی کوئی وجہ نسیں ہے کہ وہ اپنی ہوڑ ناکائی فوج سال کے انتمائی نامناسب موسم میں خطرہ لینے کی جرات کرے گا۔ شے اس نے مناسب موسم کے وقت لینے ہے گریز کیا۔ اگرچہ حقیقت پر پردہ ڈال کر لندن کا پر بس این آپ کو دھوکہ وینے کے جنس کر رہاہے لیکن بلند ترین طلقوں میں جیدہ شکوک پائے جاتے وہوکہ وینے کا در ای لارڈ پامر سمن کے ترجمان "دی مارنگ پوٹ " (43) ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اخبار کے مشیر فروش حضرات گرای ہمیں مطلع کرتے ہیں:

276

ادہمیں شبہ ہے کہ اگلی واک تک ہے ہم دبلی پر قبضے کی بابت سیں گے لیکن ہم میں فرور کرتے ہیں کہ جون ہی محاصرہ کرتے والوں میں شریک ہونے ہم دیا گئی تعداد میں شریک ہونے والے وستے جو اس وقت کوچ کر رہے ہیں کافی تعداد میں بری تو پوں کے ساتھ جن کی ابھی تک کی ہے، توجیح جا کیں گے تو ہمیں باغیوں کے ساتھ کی تک کی ہے، توجیح جا کیں گے تو ہمیں باغیوں کے گڑھ کی تک ساتھ کی اطلاع ملے گئا۔

یہ ظاہر ہے کہ کمزوری تذہذب اور براہ راست فاش غلطیوں سے برطانوی جزاوں نے دہلی کو ہندوستانی بغاوت کے سیاس اور فوجی مرکز کی عظمت کا درجہ وے ویا ہے۔ طویل محاصرے کے بعد اگریز فوج کی پہائی یا مدافعاند رویہ بیٹی شکست خیال کیا جائے گا اور عام بغاوت کا شکل دے گا۔ علاوہ اذیں وہ برطانوی فوج کو خوفناک اتفاف جان کے فطرے میں ڈال وے گاجس سے وہ ایسی تک اس جوش کی وجہ سے بی ہوئی ہے جو محاصرے کا حصہ ہوتا ہے جس میں کئی وحماوے مقالیا اور اپنے کی ہوئی ہے جو محاصرے کا حصہ ہوتا ہے جس میں کئی وحماوے مقالیا اور اپنے دشتنوں سے جلد خونی بدلہ لینے کی امید ہوتی ہے۔ جمال تک ہندوستانیوں کی ہے حس کی بات کا تعلق ہے یا برطانوی حکرانی کے ساتھ ان کی ہمدردی تک کا تو یہ سب کی بات کا تعلق ہے یا برطانوی حکرانی کے ساتھ ان کی ہمدردی تک کا تو یہ سب برائی برگال کی طرح موقع کے منتظر ہیں۔ ساری برگال کی بریزیڈ نسی میں لوگ جن پر مطبی بحربور بیوں کی گرانی نہیں ہے، خوش نصیب نرائی پریزیڈ نسی میں لوگ جن پر مطبی بحربور بیوں کی گرانی نہیں ہے، خوش نصیب نرائی سے اطف اتھا رہے ہیں۔ لیکن وہاں کوئی شیں ہے جس کے خلاف وہ اٹھ کھڑے سے اطف اتھا رہے ہیں۔ لیکن وہاں کوئی شیں ہے جس کے خلاف وہ اُٹھ کھڑے ہوں۔ یہ عجیب و غریب مغالط ہے کہ ہندوستانی بغاوت سے اور کی انقلاب کی ہوں۔ یہ عیب و غریب مغالط ہے کہ ہندوستانی بغاوت سے اور کی انقلاب کی

جولائی کو واقعی پہنچ چکی ہے۔ انہیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ دارالعوام کے اپنے وفادار ارکان کے ساتھ فھٹول کریں جنہیں اب بھی شبہ کرنے کی جرات ہے کہ ان کی چینی جنگ واقعی «تعمت غیر متر قبہ "مقی۔

(کارل مارکس نے 14 اگست 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ویلی ٹرمیون" کے شارے 5104 میں 129گست 1857ء کو شائع ہوا۔)

40 m

#### كارل ماركس

279

## يورب مين سياسي صورت حال

دارالعوام کے التواسے قبل آخری سے پہلے والے اجلاس سے لارڈ پامرسٹن نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اسے ان تفریحات کی ہلکی جسلیاں دکھائیں جنہیں وہ تمام شدہ اجلاس اور آئندہ اجلاس کے درمیانی وقفے ہیں اگریز پلک کو پیش کرنے والے ہیں۔ ان کے پروگرام کی پہلی ید جنگ ایران کا احیا ہے جو جیسا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے بیان کیا تھا بھینی صلح کے بعد ختم ہوگئی تھی جو 4 مارچ کو کی گئی تھی۔ جب جزل سردی لیسی ایونس نے یہ امید ظاہر کی کہ کرنل جیکب کو اپنی فوج کے ساتھ بندوستان لوئے کا حکم دیا گیا ہے جو اس وقت ظاہر کی کہ کرنل جیکب کو اپنی فوج کے ساتھ بندوستان لوئے کا حکم دیا گیا ہے جو اس وقت ظاہر کی کہ کرنل جیکب کو اپنی فوج کے ساتھ بندوستان لوئے ہیں گرتل جیکب کی فوج ہوات کا انتخاا آبھی تک پر بیان کیا کہ جب تک ایران ان وعدوں کو پورا نہیں کرتا جو معاہدے میں کیے گئے شیس کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہرات کا انتخاا آبھی تک شیس کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس پھلی ہوئی افواہیں تصدیق کرتی ہیں کہ ایران نے ہرات کو مزید فوج بجبجی ہے۔ پیرس میں ایرانی سفیرنے اس سے واقعی انگار کیا لیکن ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے ایران کے نیک ارادوں پر کافی شک جائز طور پر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کرنل جیکب کے

جنگی جهازوں کو ہندوستان میں نقل و حمل کا فرض انجام دینے کی اجازت دی گئی تو وہ اس خطرے کا مقابلہ کیے کر علق ہیں جس سے وہ دوجار ہوں؟ اس سمندری بیڑے کو ہندوستان بھیجنا شدید عظمی ہوگی جس کے کیے يورب ميں ہوئے والے حالات بيد ضروري بنا سكتے ہيں كد وہ مختر نوش ير خود این مدافعت کے لیے مسلح ہو جائے"۔

اس سے انکار شیں کیاجا سکتا کہ لارڈ پامرسٹن نے جان بل کو بے حد نازک کو مگوییں جِنَّا كرويا ہے- اگر وہ ہندوستانی بغاوت كو فيصلہ كن طور ير كيلتے مصحيح موزول ذرائع استعال كرتاب توملك مين اس يرحمله كياجائ كااوراكروه بندوستاني بغادت كومتحكم جوف کی اجازت دیتا ہے تواس کے سامنے جیساکہ مسٹرڈ زرائیلی نے کیا" ہندوستان کے راجوں کے علاوہ اسلیج پر دو سرے کر دار ہوں گے جن سے مقابلہ کرناہو گا"۔

"يورني عالات" پر نظر ذاك بيلي جن كا پراسرار طريق س اشاره كيا كيا ہ، بید نامناسب ند ہو گا کہ ہندوستان میں برطانوی نوج کی حقیقی صورتِ حال کے متعلق دارالعوام کی ای نشست میں جو اعترافات کیے گئے انہیں پیش کیا جائے، تو پہلے وہلی پر فور آ بہند کرنے کی پرجوش امیدوں کو خیراد کما گیا گویا کہ باہمی سمجھوتے ے سابق دنوں کی بلند توقعات اس معقول خیال کی سطح تک از آئیں کہ اگر انگریز او مر تک ملک سے میں مولی ملک بینی جانے تک اپنی جگوں پر قائم رہیں او وہ این آپ کو مبارک باد ویں۔ وو مرے ان کی اہم ترین چو کیوں میں سے ایک یعنی کانپور ك باتذ ے فكل جانے كے امكان كے متعلق خدشہ طاہر كيا كيا جس كى قسمت يوا جیسا کد مسٹروزرائیل نے کما ہر چیز کا انتھارے اور جس کی مدد کووہ وہلی پر فیقے سے يھى زيادہ اہم خيال كرتے ہيں- كنگا ير ائن وسطى حيثيت كى وج سے اوده، روسيل کھنٹر، گوالیار اور بندیل کھنڈ پر اس کا اثر در حقیقت موجودہ حالات ہے دہلی کے لیے اے بنیادی اہمیت کا مقام بنا دیتا ہے۔ آخر میں وارالعوام کے فوجی ممبروں میں ہے ا یک سراسمتھ نے اس حقیقت کی جانب توجہ میزول کرائی کہ در حقیقت انگریزوں کی ہندوستانی فوج میں کوئی الحجینئر اور سرنگ اڑانے والے نسین ہیں کیونک وہ سب فوجی

تجت برطانوی فوج بوشریر اینا قبضہ جاری رکھے گی۔ لارڈ پامر عمن کے بیان کے اگلے دان تاریرتی کے ذریعے معلوم ہوا کہ مسر مری نے ایرانی حکومت سے پر زور مطالب كياك برات كا نخلاكيا جائے- ايك ايسامطال جوتى جنگ كے اعلان كاپيشرو خيال كيا جاسكتا ٢- يد مندوستاني بعاوت كايسلايين الاقواى الرب-

لارڈ پامر علن کے پروگرام کی دو مری مدائی کی تنسیلات کی کی کو وسیع امکانات سے بورا کرتی ہے جو وہ پیش کرتی ہے۔ جب انسول نے پہلی بار انگلتان ے بری فوجی قوتوں کو ہٹا کر ہندو ستان روانہ کرنے کا اعلان کیا تو اپنے مخالفین کو جنهول نے ان پر مید الزام لگایا تھا کہ وہ برطانیہ عظمیٰ کو اس کی دفاعی طاقت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح بیرونی ملکوں کو اس کمزور حیثیت سے فائدہ افعانے کا موقع فراہم كرتے ہيں جواب دياكه:

"برطانيه عظمي كے عوام اليي كارروائي مجھي برداشت نيس كريس کے اور جوانول کی تعداد فورا اور تیزی ے برحائی جائے گی۔ کسی بھی ناكماني صورت حال كاسامناكرنے كے ليے جو پيدا ہو"۔

اب پارلیمیزے کے التواسے عین پہلے وہ بالکل مختلف کیج میں بول رہے ہیں۔ جنزل وی کیسی ایونس کے وخانی جنگی جہازوں پر ہندوستان فوجیں بھیجنے کے مشورے پر انبول فے اعتراض نمیں کیا جیسا کہ پہلے دخانی کے مقابلے میں بادبانی جمازوں کی برتری کا دعویٰ کیا تھا؛ لیکن اس کے برعکس شکیم کیا کہ جنرل کا منصوبہ بظاہر انتمائی مقير معلوم ہو تا ہے۔ اس كے باوجود دارالعوام كوبيد ذبين ميں ركھنا جاہيے كد: وملک میں کافی فوتی اور بحری قوتیں رکھنے کی ضرورت کے سلسلے میں دوسرے ملح ظات بھی ہیں جنہیں پیش نظر ر کھنا جا ہے ..... بعض حالات نے مطلق ضرورت سے زیادہ ملک سے باہر ، کری فوج بھیجنے کو خلاف مصلحت بتایا۔ دخانی جنگی جہاز حسب معمول پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کا زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن اگر ایسے واقعات رونماہوئے جن كا اشاره كيا كيا ہے اور وہ جرى فوجوں كو سمندر سيج كے متقاضى مون اور

1857ء کی جنگ آزادی

اس کی بے جوڑ بیوی کاؤشیس ڈیزنے تی زندگی اختیار کرنے کی اجازت وے دی ہے؛ اجازت جو اے ابھی تک نہیں دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے بادشاہ کے پچااور و نمارک کے تخت کے وارث شنرادہ فرڈینانڈ کو ریاستی امورے علیحدہ ہونے پر آمادہ کیا گیا تھا جس میں وہ شاہی خاندان کے وو سرے ممبروں کے انتظام کی بدولت بعد میں پھرلوٹ آیا۔ اب اس سے کاؤٹٹیس زیز کے متعلق کماجا رہا ہے کہ وہ کوپن ہیگن میں اپنی رہائش کو پیرس میں رہائش سے تبدیل کرنا جاہتی ہے اور بادشاہ تک کو آمادہ كرنا جامتى ب كه وه ابنا عصائ شانى شزاده فرد ينافذ كوسيرد كرك ساس زندگى ك طوفانوں کو خداحافظ کیے۔ شنراوہ فرڈیٹانڈ جو تقریباً 65 سال کا ہے، کوہن ہیکن کے وربار میں ای پوزیش کا حامل تھا جو ارتوا کے کاؤنٹ کو۔ جو بعد میں چارلس وہم بنا۔ تویلری کے دربار میں حاصل تھی۔ ضدی مخت اور اپنے قدامت پرست عقیدے کا پرجوش حای ہونے کی وجہ سے اس نے آئینی نظام کی پایٹری کا بہانہ کرنے سے مجھی الفاق ضيس كيا- اس كے باوجود اس كى تحت نشيني كى پيلى شرط آئين كا حلف قبول كرنا ب جس سے وہ ملائیہ نفرت کر تا ہے۔ ای لیے بین الاقوامی مصیبتوں کا امکان ب جنمیں سویرن اور ونمارک دونوں میں اسکینڈے نیویائی یارٹی این مفاد میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وو سری طرف ڈنمارک کا ہواشٹائن وشلیز و یک <sup>(46)</sup> جرمن ریاستوں سے تصاوم جنہیں پروشیا اور آسٹریا کی حمایت حاصل ہے، معاملات کو اور و بیجیدہ بنا دے گا اور شال کی جدوجہد میں جرمنی کو الجھا دے گا۔ اور 1852ء کا لندن عمد نامہ جو شنزادہ فرؤینانڈ کو ونمارک کے تخت کی ضانت دیتا ہے، روس، فرانس اور الكلتان كواس جدوجهد ميں شامل كرے گا-

(کارل مار کمن نے 121 گست 1857ء کو تحریر کیا۔ استیویارک ڈیلی ٹرمیبون "کے شارے 5110 میں 5 ستبر 1857ء کو ادارید کی حیثیت سے شائع ہوا۔) نوکری چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اور اغلب ہے کہ "والی کو دو سرا سارا کو ہا ا بنائیں"۔ دو سری طرف لارڈ پاس شن نے انگستان سے انجینئری کے دستوں سے افسر یا جوان جھیجے میں بے توجی کی۔

اب يوريي واقعات كى جانب لوشت بوع جو "معتقبل مين نظر آت بين" ہمیں لندن "کائمز" کے تبصرے پر فورآ جیرت ہوتی ہے جو اس نے لارڈ پامرسٹن کے كنايول پركيا ہے- وہ كمتا ہے كد أج كا فرائسيى نظام حكومت ختم كياجا سكتا ہے يا عرصہ ہستی سے نپولین غائب ہوسکتا ہے اور تب فرانس سے اٹھاد کا خاتمہ ہو جائے گا جس پر موجودہ سلامتی بنی ہے۔ بہ الفاظ دیگر برطانوی کابینہ کا عظیم ترجمان ''نائمز'' فرانس میں انقلاب کو ایسا واقعہ سمجھتا ہے جو کسی بھی دن واقع ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بے اعلان بھی کر دیتا ہے کہ موجودہ اتحاد فرائسیسی عوام کی ہدردیوں کی بٹیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ فرانسیی غاصب کے ساتھ صرف سازش پر بنی ہے۔ فرانس میں انقلاب کے علاوہ ڈینیوب کا جھڑا ہے (45) مولداویا کے انتخابات منسوخ کرنے سے اس كا زور كم نيس موا بلك ايك سے دور مين واخل موكيا ہے۔ اس كے علاوہ اسكيند عنويا كاشال ب جو مستقبل قريب مين عظيم بنگاموں كى نمائش گاہ بن جائے گا اور شاید یو رپ میں بین الاقوای تصادم کا سکنل دے گا۔ شال میں ہنوز امن بر قرار ہے کیونکہ وو واقعات کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ سویڈن کے بادشاہ جھمی مویت اور و نمارک کے موجود بادشاہ کی تخت سے وستبرداری- کرسٹیانیا میں قطرت بندول کے ایک جلے میں سویڈن کے وارث شزادے بھنا نے اسکیندے نیویائی یونین کے حق میں زور دے کر اعلان کیا۔ وہ نوجوان آدی اور باعزم و توانا کردار کا ہے- اسکینڈے نیویائی بارٹی سویڈن اور دانمارک کے پرجوش نوجوانوں کو اپنی صفوں میں شامل کر کے اس کی تخت نشینی کو مسلح بغادت کر دینے کے لیے موزوں لمحہ ستحجے گی- دو سری طرف ڈنمارک کے کمزور اور ضعیف العقل بادشاد فریڈرک ہفتم کو

<sup>\*</sup> اوسكراول-(ايديش

<sup>\*</sup> چارلس لوؤو يك يوكيين - (ايدينر)

"سالانہ تقریباً اتنی ہی تعداد میں مجموانہ الزامات کی بنا پر لوگوں پر تشدہ کیاجا تا ہے جتنی محصول کی غیرادائیگ کے لیے۔" کمیشن اعلان کر تا ہے کہ

"ایک بات نے کمیش کو اس بقین سے بھی زیادہ دردا تکیز طور پر متاثر کیا ہے کہ اذبت پہنچائی جاتی ہے۔ یہ ہے اذبت زدہ فریقین کے لیے داد رسی میں مشکل۔"

کیشن کے ممبرول نے اس مشکل کی وجوہ یہ بنائی ہیں: (۱) ان اوگوں کے جو ذاتی طور پر کلکر (50) ہے فریاد کرنا چاہے ہیں، طویل فاصلوں کے سفر کی وجہ ہے اخراجات اور کلکٹر کے وفتر میں تضیع او قات (2) یہ خوف کہ تحریری درخواست "اس عام ہدایت کے ساتھ واپس کر دی جائے گی کہ تحصیلدار (ضلع پولیس اور محاصلات کا افسر) اس کی جائج کرے یعنی وہی شخص جس نے ذاتی طور پر یا اپنے پولیس کے چھوٹے باختوں کے ذرایعہ درخواست دہندہ کے ساتھ ناانسانی کی ہے۔ پولیس کے چھوٹے باختوں کے ذرایعہ درخواست دہندہ کے ساتھ ناانسانی کی ہے۔ وارائع بسب ان کو ایسی حرکتوں کی درجہ باقاعدہ ملزم یا مجرم شھرایا جاتا ہے۔ معلوم اور کر آئر کسی جمٹریٹ کے سامنے اس طرح کا الزام ثابت بھی ہوگیا تو اس کی سزا عوا کہ آئر کسی جمٹریٹ کے سامنے اس طرح کا الزام ثابت بھی ہوگیا تو اس کی سزا مرف بچاس روبیہ یا ایک مینے کی جیل ہوگی۔ دو سری صورت یہ ہے کہ ملزم کو "سزا کے لیے فوجداری کے جج کے سپرد کر دیا جائے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے مقدے کی سامنے مقدے کی سامنے مقدے کی سامنے مقدے کے سامنے مقدے کی سامنے مقدے کے سامنے مقدے کی سامنے مقد کی سامنے مقد کی سامنے مقد کی سامنے مقدم کی سامنے مقد کی سامنے مقدم کی سامنے میں کیا گورٹ کے سامنے مقدم کی سامنے میں کی سامنے مقدم کی سامنے مقدم

ربورث مين براضاف كياكياب:

''سیہ طویل کارروائی ہے جو ایک قتم کی قانون گئتی کے لیے کی جاتی ہے لیتنی اختیارات کو غلط استعمال کرنے کے لیے جس میں پولیس کو ملزم مصرایا جاتا ہے اور یہ کارروائی وعویٰ کے لیے قطعی بے متیجہ ہوتی ہے۔'' پولیس یا محاصلات کے اضر پر' جو ایک ہی شخص ہوتا ہے' کیونکہ محصول پولیس جمع کرتی ہے' جب روپیہ زبرد تی وصول کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے تو پہلے

#### كارل ماركس

284

## هندوستان میں اذبت رسانی کی تفتیش

ہمارے اندن کے نامہ نگار نے جس کا خط کل ہم نے ہندو متان میں بعناوت کے بارے میں شائع کیا ہے ، قطعی بجاطور پر کچھ ایسے پچھلے واقعات کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے اس طوفائی و سماکے کے لیے زمین ہموار کی۔ آج ہم پچھ وقت کے لیے خیالات کے اس سلطے کو جاری رکھنا اور و کھانا چاہتے ہیں کہ ہندو ستان کے برطانوی حکمران کی طرح بھی ہندو ستانی عوام کے ایسے نرم اور بے داغ محن ہمیں ہیں جیسا کہ وہ ساری دنیا کو بھین دلانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم ایسٹ انڈیا میں اذیتوں کے سوال سے متعلق سرکاری نیلی کتابوں (188 کی طرف ربوع کریں گے۔ جو افتحوں کے سوال سے متعلق سرکاری نیلی کتابوں (188 کی طرف ربوع کریں گے۔ جو افتحوں کے سوال سے متعلق سرکاری نیلی کتابوں (188 کی طرف ربوع کریں گے۔ جو افتحوں کے سوال سے متعلق مرکاری نیلی کتابوں (188 کی طرف ربوع کریں گے۔ جو افتحوں کے سوال سے متعلق مرکاری نیلی کتابوں بیں چیش کی گئی ہیں۔ بھیسا کہ جم دیکھیں گے یہ جوت پچھ ایسا ہے جس کی تروید ممکن نہیں۔

سب سے پہلے جم مدراس میں اذبت کے بارے میں تحقیقاتی نمیشن کی رپورٹ (<sup>49)</sup> لینتے ہیں جس میں کما گیا ہے کہ نمیشن کو «نیقین ہے کہ محصول جمع کرنے کے لیے اذبیوں کاعام طور پر رواج ہے۔ "نمیشن کو اس میں شک ہے کہ

اس کا مقدمہ اسٹنٹ کلکٹر کے سامنے پیش ہو آئے پھروہ کلکٹرے اپیل کر سکتا ہے اور اس کے بعد رایونیو بورڈ کو- میہ بورڈ ملزم کا معاملہ حکومت یا عدالت دیوانی کو بھیج سکتا ہے۔

''قانون کی الی صورت حال بین غربت زدہ رعیت کسی دولت مند افسر محاصلات کے خلاف مقدمہ شیں چلا عمق اور جمیں کسی واحد واقعہ کا بھی علم شیں ہے جس میں ان دو قوانین (1822ء اور 1828ء) کے تحت وگوں نے شکایت کی ہو۔''

مزید برآن روپ کی زبردئی وصولی کا الزام اس صورت میں عائد ہو آ ہے جب متعلقہ افسر سرکاری رقم ہڑپ کر لیتا ہے یا رعیت کو زائد محصول دیتے پر مجبور کر آ ہے۔ جے وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اس سے صاف طاہر ہے کہ سرکاری محصول جمع کرنے کے لیے تشدد کے استعال کے واسطے قانون میں کوئی سزا نہیں رکھی

یے رپورٹ جس سے میہ حوالے لیے گئے ہیں صرف مدراس ریزیڈنی سے تعلق رکھتی ہے انگلی اسے تعلق رکھتی ہے انگلی کے تعلق رکھتی ہے انگلی خود لارڈ ڈالوزی نے متبر 1855ء میں ڈالڑ کٹرول بھٹی تو کھا تھا کہ ''مجھے بہت دنوں سے اس بارے میں شک شہیں ہے کہ ہر برطانوی صوب میں کئی نہ کئی شکل میں چھوٹے افسروں کے ہاتھوں اذبت رسانی موتی ہے۔''

اس طرح اذبت رسانی کے ہمد گیراستعلل کو برطانوی ہند کے مالیاتی ؤھانچے
کے الوٹ جز کی حیثیت سے سرکاری طور پر شلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کا اعتراف
برطانوی حکومت کے دفاع کے لیے کیا جاتا ہے۔ ورحقیقت مدراس کمیشن نے بیہ متیج
اخذ کیا ہے کہ اذبت رسانی کا رواج قطعی طور پر چھوٹے ہندوستانی اضروں کا قصور
ہے جبکہ حکومت کے یورٹی افسر گویا اس کو بھیشہ روکنے کی امکانی کو شش کرتے ہیں،
خواہ وہ ناکام ہی کیول نہ ہوں۔ اس وعوے کے جواب میں مدراس کے دلی لوگوں کی

انجمن نے جنوری 1856ء میں پارلیمین کو ایک ورخواست بھیجی جس میں افتیت رسانیوں کی تفتیش کے بارے میں مشروجہ ذیل شکلیتیں کی گئی تفییں: (۱) ہیہ کہ تحقیقات تقریباً نہیں ہوئی کیو نکہ کمیشن کا اجلاس سرف شرمدراس میں ہوا اور وہ بھی تنین مہینے کے دوران جبکہ چند کیسوں کے علاوہ شکامیت کرنے والے دیکی لوگوں کے لیے اپنا گھر چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ (2) کہ کمیشن کے ممبروں نے برائیوں کی چڑ تلاش کرنے کی کوشش شیں کی اگر اضوں نے ایسا کیا ہو تا تو وہ اس کو محاصلات وصول کرنے کی کوشش شیں کی اگر اضوں نے ایسا کیا ہو تا تو وہ اس کو محاصلات وصول کرنے کے نظام ہی میں پاتے۔ (3) ملزم دئی افسروں سے یہ تحقیقات نہیں کی گئی کہ کرنے کے نظام ہی میں بیاتے۔ (3) ملزم دئی افسروں سے بیہ تحقیقات نہیں کی گئی کہ کس حد تک اذبیت رسانی کے رواج سے ان کے اعلی افسروں کا تعلق تھا۔

287

"اس اذیت رسانی کا آغاز" ورخواست دہندگان نے لکھا ہے۔ "اس کے جسمانی طور پر پنچانے والوں سے شمیں ہوتا بلکہ اس کا علم اشیں اپنے فوری اعلی انسروں سے متاہے ہو تحاصلات کی مقررہ رقم کی وصولیالی کے لیے اپنے ان یورپی افسروں کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں جو اپنی باری میں اسی مدکے لیے حکومت کے اور زیاہ او نیے افسروں کے سامنے ذہے دار ہوتے ہیں۔"

در حقیقت اس شادت کے چند حوالے جس پر مکیشن اعلان کے مطابق مدراس رپورٹ بنی ہے، رپورٹ کے اس وعوے کی تردید کرتے ہیں گد "انگریز قابل الزام نہیں ہیں۔ "چٹانچ ایک تاجر مسٹر ڈبلیو۔ ڈی۔ کولوف کہتے ہیں:

"رائج شدہ اذبت رسائی کے طریقے مختلف ہیں اور تحصیلدار اور اس کے ماتحق کی میان اور تحصیلدار اور اس کے ماتحق کی پرواز خیال پر مخصر ہوتے ہیں لیکن آیا اعلیٰ صاحبان اختیار کی طرف ہے اس کی کوئی تلاقی کی جاتی ہے یا شیں۔ یہ میرے لیے کہنا وشوار ہے کیونکہ ساری شکلیتیں عام طور پر تحصیلدار کو تحقیقات اور اطلاعات کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ "
اطلاعات کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ "

ود پچھلے سال جارے بہال خریف (دھان یا جاول کی خاص فصل) بارش کی کی کی وجہ سے خراب گئی اور ہم حسب معمول نگان تہ ادا کر سکے۔ رکھے۔ برامن کے اٹکار پر اس کو ہارہ آدمیوں نے کیلا کر طرح طرح کی اؤیش پہنچائیں۔ برہمن نے بید بھی بتایا:

جیسے بہت ہوں نے استفت کلکٹر اسٹر ڈبلیو، کیڈل کو شکایت کی درخواست دی الکٹن انہوں نے بھی کوئی تحقیقات نہیں کی اور میری درخواست بھاڑ دی، کیونکہ دہ چاہتے ہیں کہ کولردن کابل غربیوں کے ذریعے سے داموں تیار ہو جائے اور مرکار میں الن کا نام ہو جائے ۔ اس لیے تحصیلدار چاہے قتل بھی کیوں نہ کردے اسٹنٹ کلکٹراس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔"
انتہائی شدید جری وصولی اور تشدہ کی غیر قانونی کارردائیوں کو اعلی افسرالن کی انتہائی شدید جری وصولی اور تشدہ کی غیر قانونی کارردائیوں کو اعلی افسرالن کی روشتی میں دیکھتے ہیں۔ اس کا اظہار 1855ء میں پنجاب میں صلع لدھیانہ میں کمشنر کی ربورٹ کے مطابق یہ مشتر بریرین کے واقعہ سے ہو تاہے۔ پنجاب کے چیف کمشنر کی ربورٹ کے مطابق یہ شاہر تاہات ہوا کہ

جب جمع بندی تیار کی گئی تو ہم نے اس نقصان کی چھوٹ اس سجھوتے کی ینا پر جابی جو ہم ہے 1837ء میں کیا تھا۔ جب مسٹرایڈن حارے کلکٹر تھے۔ چو مکہ اس چھوٹ کی اجازت نہیں کمی اس لیے ہم نے پنے لینے سے انگار کر دیا۔ تب مخصیلدار نے ہم کو سختی کے ساتھ ادائیگی کے لیے مجبور کیا۔ یہ سلسلہ جون کے مینے سے اگست تک جاری رہا۔ میں اور وسمرے لوگ اليسے اشخاص كى تكراني ميں وے ويتے گئے جو جميں وهوپ بيل لے جاكر جھکا وہتے تھے اور ہماری پیٹھ پر پھر لاد دیے جاتے تھے اور جلتی ہوئی ریت میں کھڑا رکھا جاتا تھا۔ صرف آٹھ بج کے بعد جمیں اپنے وحان کے کھیتوں میں جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اس طرح کی بدسلوکی تین مینے تک جاری رای جس کے دوران ہم بھی مجھی کلکٹر کو درخواسٹیں ویے گئے لیکن انہوں نے ورخواشیں لینے سے انکار کر دیا۔ ہم یہ ورخواشیں جع کر تے سیشن کی عدالت میں اپیل کرنے گئے جس نے ان کو کلکٹر کے یہاں بھیج دیا۔ پھر بھی ہمارے ساتھ انصاف شیں کیا گیا۔ ستبر کے مینے میں ہم کو ا میک نوش دیا گیا اور 25 دن بعد ہماری جائیداد قرق کر کی گئی اور بعد کو فروخت کر دی سمی- ان واقعات کے علاوہ جو میں نے لکھے ہیں، ماری عورتوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا، ان کے سینوں پر عینج رکھے

288

کمیشن کے ممبروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایک دیمی عیسائی نے کہا: "جب کوئی یورٹی یا دیمی رجنٹ ادھرے گزرتی ہے تو ساری رعایا کو کھانے چنے کا سامان مفت دینے پر مجبور کیا جا آ ہے اور اگر کوئی چیزوں کی قیمت مانگاہے تو اس کو سخت اذیت پہنچائی جاتی ہے۔"

پھرایک برہمن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کوا اس کے گاؤں والوں اور پڑوی گاؤں کے لوگوں کو تخصیلدار کا یہ حکم ملاکہ یہ لوگ مفت لکڑی کے تختے اکو کلہ اور ایندھن وغیرہ فراہم کریں ماکہ تخصیلدار کولرون کے پل کی تقیر کا کام جاری اوگوں کی جمہودی اور مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں ہماری شکایتوں کی طرف ہے کان بند کر لیتے ہیں اور ہم پر ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں۔ "
ہم نے یماں ہندوستان میں برطانیہ کی حکمرانی کی بچی ماری ہے ایک مختصراور معتدل سا حصہ پیش کیا ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر غیرجانبدارانہ اور صاحب فکر اوگ بوچھ کتے ہیں کہ کیا کمی قوم کی یہ کو ششیں بجا نہیں ہیں کہ وہ ان غیر مکی فاتحوں کو نکال باہر کرے جو اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برا سلوک کرتے ہیں اور اگر اگریز لوگ ایسی باتھی سنگھ کی ساتھ کر سکے لوگیا اس پر جیرت ہوگی کہ باغی ہندوستانی اپنی بعناوت اور تصادم کے طوفان ہیں انہیں جرائم اور مظالم کے مرتکب ہندوستانی اپنی بعناوت اور تصادم کے طوفان ہیں انہیں جرائم اور مظالم کے مرتکب ہندوستانی اپنی جاتے ہیں۔

(کارل مارکس نے 28 اگت 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک و یکی ٹرمیمون" کے شارے 5120 میں 17 حتیر 1857ء کو اداریئے کی حیثیت سے شاکع ہوا)



ایک جھے کو بدنام کیا ہے اور برطانوی رعایا کی بڑی تعداد کو سخت ناانصافی، من مانی قید اور ظالمانہ اذبیوں کانشانہ بنایا ہے۔"

290

لارڈ ڈلہوزی ''دو مروں کی تقیحت کے لیے مسٹر پر پرٹن کو سخت سزا دیے'' کی تجویز کرتے ہیں اور اس لیے سے رائے دیتے ہیں:

"مسٹر بریر ٹن کو فی الحال ڈیٹی کشنر کے اختیارات دینا مناسب نہیں ہے، اس درجے سے ان کی تنزلی اول درجے کے استعنف تک کردینی چاہیے۔"

نیکی کتابوں سے بیہ حوالے مالا بار ساحل پر دافع کنٹر کے ایک تعلقہ کے باشندوں کی اس ورخواست پر ختم کیے جاسکتے ہیں جنہوں نے بیہ بتانے کے بعد کہ وہ حکومت کو کئی ورخواسیں جھیج چکے ہیں جن کاکوئی نتیجہ شیں لکلا اپنی سابقہ اور صالیہ حالتوں کاموازنہ یوں کیا ہے:

'جب ہم لوگ بیراب اور خنگ زمینوں' پہاڑی اور نظی قطعات اور اس بختلات کو استعال میں لا رہے تھے تو معمولی مقررہ لگان دیتے تھے اور اس طرح رانی مبادر اور بیچ کے ذیرا نظام عکون اور خوشی ہے گزر بسر کرتے تھے۔ پھر مرکاری افسروں نے ہمارے اوپر مزید لگان عائد کیا لیکن ہم نے اس کو بھی ہیں اوا کیا۔ ماگر اری کی اوا بیگی کے لیے ہمارے ساتھ بھی جرو تشدد اور برا بر باؤ تبیں ہوا تھا۔ محترم کمپنی کے تحت اس ملک کے جرو تشدد اور برا بر باؤ تبیں ہوا تھا۔ محترم کمپنی کے تحت اس ملک کے آنے کے بعد مرکاری افسروں نے ہم ہے بید نچوڑنے کے لیے ہر طرح آنے کے بعد مرکاری افسروں نے ہم سے بید نچوڑنے کے لیے ہر طرح قانون قاعدے بنائے اور اپنے کلکٹروں اور دیوانی کے بچوں کو انہیں عمل قانون قاعدے بنائے اور اپنے کلکٹروں اور دیوانی کے بچوں کو انہیں عمل میں لانے کی ہوایات دیں الیکن اس وقت کے کلکٹروں اور ماتحت دئیں افسروں نے بچھ وقت تک ہماری شکلتوں کی طرف مناسب توجہ کی اور ہماری خواہشوں کے مطابق کام کیا۔ اس کے بر تکس موجودہ کلکٹراور ان ہماری خواہشوں کے مطابق کام کیا۔ اس کے بر تکس موجودہ کلکٹراور ان ہماری خواہشوں کے مطابق کام کیا۔ اس کے بر تکس موجودہ کلکٹراور ان کام کیا۔ اس کے بر تکس موجودہ کلکٹراور ان کے ماتحت افسران ہر قیمت پر ترقی کی خواہش رکھتے ہوئے عام طور پر کام کیا۔ اس کے بر تکس موجودہ کلکٹراور ان کے ماتحت افسران ہر قیمت پر ترقی کی خواہش رکھتے ہوئے عام طور پر کے ماتحت افسران ہر قیمت پر ترقی کی خواہش رکھتے ہوئے عام طور پر

دھاوؤں سے اپنی مدافعت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پانچ یو رئی رجمنٹوں کے جصے ہیں لیکن موٹر حملہ کرنے کے لیے ہم صرف 2000 یو رئی جمع کر علتے ہیں۔ ہر رجمنٹ کے بوٹ اوستے جالندھ، لدھیانہ، سہانو، و محشالہ، کسولی، انبالہ، میرٹھ اور پھلور کی حفاظت کے لیے چھوڈ دیئے گئے ہیں۔ در حقیقت ہر رجمنٹ کے چھوٹے دستے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ توپ خانے کے کافل سے دشمن ہم سے کہیں برتز ہے۔"

اس سے یہ شابت ہو تا ہے کہ پنجاب سے جو فوجیں آئیں، انہوں نے جالندھر سے میرٹھ تک نقل و حمل کی برای شالی لائن کو بغاوت کی صالت میں پایا اور چنانچہ خاص چوکیوں میں دستے چھوڑ کر اپنی تعداد گھٹانے پر مجبور ہو گئیں۔ یسی وجہ ہے، پنجاب سے جو فوج آئی، وہ متوقع قوت کے مطابق نہیں تھی لئین اس سے یو رپی فوج کے 2000 جوانوں تک کم تعداد میں تشریح نہیں ہوئی۔ لندن ''ٹائمز'' کے نامہ نگار مقیم جمیئی نے اپنی 30 جولائی کی خبر میں محاصرہ کرنے والوں کے مجمول روید کی وضاحت دو سری طرح سے کی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

ایک بازہ اوقع ہمارے کیمپ بیس پہنچ گئی ہے۔ 8 ویں (شابی) رجنٹ کا ایک بازہ اور اور کا ویں رجنٹ کا ایک حصہ پیادہ توب خانے کی ایک کمپنی اور مقامی فوج کی دو توجین اوا ویں بے قاعدہ سوار رجنٹ (جس کے ہمرکاب مقامی فوج کی دو توجین کا بڑا قافلہ ہے) دو سری بخاب سوار رجنٹ کیلی حصہ بخاب بیدل رجنٹ اور چو تھی سکھ پیدل رجنٹ لیکن فوجوں کا مقامی حصہ جس سے محاصرہ کرنے والی قوت میں اضافہ ہوا ہے، بالکل اور یکسال طور پر قابل اعتماد سیس ہے آگرچہ دہ اور پیوں کے درمیان تقسیم کیے گئے ہیں۔ پخاب کی سوار رجمنٹوں میں خاص ہندوستان اور روہیل کھنڈ کے بین ہیں۔ پخاب کی سوار رجمنٹوں میں خاص ہندوستان اور روہیل کھنڈ کے بست سے مسلمان اور اونجی ذات کے ہندو ہیں اور بنگال کے قاعدہ سوار فوج بیناوری طور پر ایسے ہی عناصر پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ عام طور سے بالکل غیر وفاوار ہیں۔ اور این بری تعداد میں ان کی موجودگی پریشان کن بالکل غیر وفاوار ہیں۔ اور این بری تعداد میں ان کی موجودگی پریشان کن بالکل غیر وفاوار ہیں۔ اور این بری تعداد میں ان کی موجودگی پریشان کن

#### كارل ماركس

#### هندوستان ميس بعناوت

" بالنك" جماز كى داك بهندوستان بين سے واقعات كى اطلاع نميں ويتى ليكن اس بين انتائى دلچيپ تفييات كا انبار ہے جن كا ہم است قار مين كى توج كے ليے اختصار كرتے ہيں۔ جو پہلا نقط نظر آ آ ہے يہ ہے كہ 10 جولائى تك الحمريز ويلى ميں داخل نميں ہوئے ہيں اور ساتھ ہى اان كے كيپ ميں بيضہ شروع ہوگيا ہے، موسلا دھار بارش ہو ربى ہے اور محاصرہ ترك كرنا اور محاصرين كى پيپائى اب صرف وقت كا سوال معلوم ہو آ ہے۔ برطانوى پرليس طوعاً كميا ہميں يہ يقين ولانے كے جتن كر رہا ہے كہ وبائے جزل سر برنارہ كى جان كى ليكن وہ اس سے بر تر غذا كھانے والے اور ذيادہ محنت كرتے والے بوانوں كو درگزر كر گئے۔ للذا ان مركارى بيانات سے نميں جو پبلک كو پہنچائے گئے ہيں، بلكہ مسلمہ حقائق كا استخراج كركے ہميں محاصر فوج نميں جو ببلک كو پہنچائے گئے ہيں، بلكہ مسلمہ حقائق كا استخراج كركے ہميں محاصر فوج كى صفول ہيں اس مملک مرض كى تباہ كاريوں كا كھے اندازہ ہو سكتا ہے۔ دبلى كے صفول ہيں اس مملک مرض كى تباہ كاريوں كا كھے اندازہ ہو سكتا ہے۔ دبلى كے صفول ہيں اس مملک مرض كى تباہ كاريوں كا كھے اندازہ ہو سكتا ہے۔ دبلى كے صفول ہيں اس مملک مرض كى تباہ كاريوں كا كھے اندازہ ہو سكتا ہے۔ دبلى كے سامنے والے كيپ سے ایک افراد اورائي كو لكھتا ہے:

"ہم ویلی پر قبضہ کرنے کے لیے بھے نیس کررہ ہیں اور دعمن کے

ظا بھرا جس نے مخاصرہ کرنے والول کی طافت کو تقریباً نصف کر دیا ہوگا۔ یہ زبروست نقصان ہے جس کی وجہ بروی طور پر یاغیوں کے مسلسل وهاوے ہیں اور بروی طور پر جیفے کی جاہ کاریال، چنانچہ اب جم مجھتے ہیں کہ "مور تملہ" کرنے کے لیے انگریز کیوں صرف 2000 یورٹی جمع کر سکتے ہیں۔ تو اتنا دہلی کے سامنے برطانوی فوج کی طاقت کے متعلق- اب اس کی کارروائیوں کے بارے میں بید متیجہ کہ اس کا برا آبال كردار شين ب اس ماده حقيقت س قطعي طور ير نكالا جاسكتا ب كد 8 جون س جب دبلی کے سامنے بلندی پر قبضے کے متعلق جزل برنارؤ نے اپنی رپورٹ پیش کی تو بید کوارٹر نے کوئی خبرنامہ جاری تہیں گیا۔ سوائے ایک اعتبیٰ کے کارروائی محصورین کے دھاوے کرنے اور محاصرین کے انہیں پہپا کرنے پر مشتل ہے۔ محاصرین مجھی سامتے ہے، مجھی پہلوؤں سے لیکن زیادہ تر دائمیں عقب سے جملے کیے جاتے تھے۔ وصاوے 27 اور 30 جون كو 3 4 ، 9 اور 14 جولائى كو جوئے- 27 جون كو الزائى يرونى چوکی میں جھڑپوں تک محدود تھی جو چند گھنے جاری رہی لیکن سے پہر ہونے تک موسلا وهار بارش ے اس كاسلىلە منقطع ہوگيا جو موسم ميں يبلي تقى- 30 جون كو باغيون کی بڑی تعداد محاصرین کے وائیں جانب احاطول میں نظر آئی اور اس نے ان کے طلابد اور پشتوں پر بار بار حلے کر کے پرایٹان کیا۔ 3 جولائی کو محصورین نے انگریزوں کی پوزیشن کے عقب میں وائمیں جانب علی الصبح دھوکے داؤ کا حملہ کر دیا ، پھر کرنال سوک سے علی پور تک کنارے کنارے اس عقب یر کی میل تک پیش قدی کی باک كيمپ آنے والى رسد اور خزائے كى گاڑيوں كے قافلے كو راہ ميں رو كا جاسكے۔ رائے میں وہ دو سری چنجاب ہے قاعدہ سوار رجنٹ کی چوکی سے دوجار ہوئے جو فوراً پسپا ہو گئی۔ 4 آرج کو شر کو واپسی پر اشیں رائے میں روکنے کے لیے 1000 پیادہ فوج کی جماعت اور سوار فوج کے دو وستوں نے جو اگریز کیمپ سے رواند کیے گئے تھے، باغیوں پر حملہ کیالیکن انہوں نے بہت کم یا بلانقصان کے اور اپنی تمام تو پول کو بچاکر پیائی کرنے کی تدبیر نکال لی- 8 جولائی کو برطانوی کیمپ سے ایک وستہ گاؤں ہی میں جو وبلی سے تقریبا چھ میل دور ہے، شری پل جاہ کرنے کے لیے بھیجا گیاجس نے پھیلے

295

ہوئی چاہیے اور یہ خابت ہوچکا ہے۔ در سری پنجاب سوار رجمنٹ میں یہ ضروری محسوس ہوا کہ 70 ہندوستائی لوگوں کو نشاکر دیا جائے اور تین کو خیرائی پر لاکا دیا جائے جن میں اعلیٰ مقائی افسر بھی تھا۔ 9 ویں بے قاعدہ سوار رجمنٹ کے جو ایک زمانے میں جمری کمک کے ساتھ تھی کئی فوتی فرار ہوگئے اور چوتھی ہے قاعدہ رجمنٹ کے سیابیوں نے گشت کرتے فرار ہوگئے اور چوتھی ہے قاعدہ رجمنٹ کے سیابیوں نے گشت کرتے وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایڈی کانگ کو فق کرویا۔"

يهل ايك اور راز كحلا- ايمامعلوم ہو اكب كه وبلي كے سامنے والا كيمپ اگر امانت کے کیمپ (51) سے کچھ ملتا جاتا ہے اور انگریزوں کو نہ صرف اپنے مقابل وعمن ے بلکہ اپنی صفوں میں انتحادی ہے بھی لڑنا یہ آئے۔ بسرحال میہ حقیقت اس کا کافی سبب نہیں ہے کہ جملے کی کارروائیوں کے لیے صرف 2000 یورپی موجود ہیں۔ ایک تيسرا مصنف جميئي مين "و يلي نيوز" (52) كا نامه الكار مقيم جميئي برنارة كے جاتشين جزل ریدے ماتحت جو نوجیں جمع ہیں ان کو مطلق شار کرتا ہے۔ بو قابل اعتبار لگتا ہے کیونکہ وہ ان مختلف عناصر کو فردا فردا خردا شار کر تاہے جن پر بیہ فوجیں مشتمل ہیں۔اس کے بیان کے مطابق تقریبا 1200 یورپی اور 1600 سکھ ، بے قاعدہ سوار فوج وغیرہ کمنا جاسے کہ کل ملاکر تقریباً 3000 لوگ بنجاب سے بریکیڈیٹر جنزل چیمبرلین کی سربراہی میں 23 جون اور 3 جولائی کے درمیان دبلی کے سامنے والے کیمپ میں پنچے۔ دو سری طرف وہ تخمینہ لگاتا ہے کہ جزل ریڈ کے تحت اب ساری جمع فوجیں 7000 پر مشتل ہیں جن میں توپ خاند اور محاصرے کا بمیر بنگاہ بھی شامل ہیں للذا پنجاب سے مكك آنے سے پہلے دبلی كی فوج 4000 لوگوں سے زيادہ نہيں ہو عتی- لندن وونا تمز" نے 12 اگست کو لکھا کہ سمر برنارہ نے 7000 انگریزوں اور 5000 مقای باشندول كى فوج جمع كرلى ہے- أكرچه بيد سراسرمبالغه ہے كيكن اس پر يقين كرتے كى وجہ ہے کہ تب یورپی فوجیس لگ بھگ 4000 پر مشتل ہوں گی جن کی پیٹ بناہی مقامی لوگوں کی کچھ کم تعداد کر رہی ہوگی تو جزل برنارڈ کے تحت ابتدائی قوت اتنی ہی تھی جنتی اب جزل ریڈ کے تحت جمع ہے۔ اللذا بنجاب کی کمک نے صرف کھس پس کا

هندرستان ... تاریخی ماکه

باغیوں کا روہیل کھنڈ کے سارے علاقے سے کامیاب کوچ ٹابت کر تا ہے

کہ سارا ملک جمنا کے مشرق میں روہیل کھنڈ کی بیاڑیوں تک انگریز فوجوں کے لیے

بند ہے، اور سیسیج سے آگرے تک باغیوں کے پڑسکون کوچ کو آگر اندور اور مئو

میں بعاوتوں سے جوڑ دیا جائے تو یہ بھی جمنا کے جنوب مغرب میں اور وندھیاچل

میں بغاوتوں تک سارے ملک کے لیے ای حقیقت کا جوت پیش کرتا ہے۔ وہلی کے سلسلے

میں انگریزوں کی واحد کامیاب، ور حقیقت واحد — فوجی کارروائی جزل وان

گور ٹلانڈٹ کی و بجاب سکھ فوج کے ہاتھوں وہلی کے شال اور شال مغرب میں ملک

میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ لدھیائہ اور سرسے درمیان سارے صلع میں اسے
خاص کر لیرے قبیلوں سے دوجار ہونا پڑا جو ویران ریکتان پر چھد رے منتشر گاؤں

میں آباد جیں۔ آآ جولائی کو وہ سرسہ سے فتح آباد روانہ ہوا اور پھر حصار کی طرف کوچ

میں آباد جیں۔ آآ جولائی کو وہ سرسہ سے فتح آباد روانہ ہوا اور پھر حصار کی طرف کوچ

میں آباد جیں۔ آن جولائی کو وہ سرسہ سے فتح آباد روانہ ہوا اور پھر حصار کی طرف کوچ

دبلی کے علاوہ شال مغربی صوبوں میں تین اور نقطے۔۔۔ آگرہ کانپور اور الکھنؤ مقامی باشندول اور انگریزول کے در میان جدوجہد کے مرکز بن گئے۔ آگرے کے معالمے کا مخصوص بہلو ہے ہے کہ وہ پہلی بار دکھا تا ہے کہ بافیول نے عمدا تقریباً 300 میں لمبی مہم شروع کی تاکہ ایک دور دراز انگریز فوتی چوکی پر تملہ کیا جائے۔ ایک اخبار "مغصلات" (153 کے مطابق جو آگرے میں شائع جو آپ نے تصیر آباد اور ایک اخبار "مغصلات " (153 کے مطابق جو آگرے میں شائع جو آپ نے تصیر آباد اور موار اور 8 تو بیں) جون کے آخر میں آگرے کی طرف بروھیں آگرے کے تقریباً 20 موار اور 8 تو بیں) جون کے آخر میں آگرے کی طرف بروھیں آگرے کے تقریباً 20 موار اور 8 تو بیں) جون کے آخر میں آگرے کی طرف بروھیں آگرے کے تقریباً دور گاؤں سیسا کے عقب بیں ایک میدان میں جوالائی کے آغاز میں پڑاؤ ڈالا۔ 4 جوالائی کو شر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگیس۔ یہ تجر مین کر آگرے کے قریب جوالائی کے بور پی باشدوں نے قلعہ میں پناہ لی۔ آگرے میں کمانڈر 'پنے پہلے کوئے کی جوار دستہ پیدل اور چوکی توپ خانے کی المداوی فوج روانہ کی تاکہ وہ و مثمن کے خلاف آگرا چوکی کا کام وے لیکن منزل مقصود و پھنچنے کے بعد وہ سب بھاگ کر باخیوں خلاف آگرا وہ سب بھاگ کر باخیوں

دھاؤوں میں برطانیہ کے انتمائی عقب پر حملہ کرنے میں اور کرنال اور میر نھے کے ساتھ برطانوی رسل و رسائل میں بداخلت کرنے میں باغیوں کہ آسانیاں۔ بہم بہنچائی تقییں۔ بل تیاہ کر دیا گیا۔ 9 جولائی کو باغی پھر بردی تقداد میں آئے اور برطانوی پوزیش کے عقب کے وائیں تھے پر حملہ کیا۔ سرکاری میانات میں جو اسی روز آر برقی سے لاہور بھیجے گئے۔ حملہ آورول کے نقصان کا تخینہ ایک ہزار مرنے والے کیا گیا ہے لیکن سے حساب بہت مبالفہ آمیز معلوم ہو آ ہے کیونکہ ہم کیپ کے ایک خط مورخہ کیانی میں سے برحصے ہیں:

296

"جمارے آدمیوں نے دشمن کے ڈھائی سو مردے دفن کیے اور جلائے اور بڑی تعداد کو خود انسول نے شہر کے اندر منتقل کر دیا۔"

یکی خط جو (ؤیلی نیوز" میں شائع ہوا ہے ہے جھوٹا دعویٰ شیں کر آک اگریزوں نے مقای سپاہیوں نے ہماری کے بر عکس بیا کہ وہ اپنیوں نے ہماری بر سم کار جماعتوں کو پہلپا کر دیا اور پھروہ چھچے ہٹ گئے۔" تناصرین کو نقصان کافی ہوا جو دو سو بارہ مرنے والوں اور زخمیوں کے برابر تھا۔ 14 جولائی کو مزید ایک وهاوے کے متیج میں ایک اور شدید لڑائی ہوئی جس کی تقسیلات ابھی تک نہیں پہنی ہیں۔

ای دوران میں محصورین کو اچھی کمک مل گئی۔ کیم جولائی کو بریلی، مراد آباد اور شاجمال پور کے دو ایلے باغیوں نے جو پیدل فوج کی چار رجمتلوں، ایک بے قاعدہ سوار رجمنٹ اور توپ خانے پر مشتمل تھ، دہلی میں اینے رفیقوں کے ساتھ شامل جونے میں کامیابی حاصل کرلی۔

" یہ امید کی جاتی تھی۔ "اندن "نائمز" کا نامہ نگار مقیم بمبئی لکھتا ہے "کہ وہ اُنگا کو ناقابل عبور پائیں گے لیکن دریا میں چڑھاؤ تہیں آیا وہ اے گڑھ سکتیشر کے ترویک پار کر گئے دو آب کو پار کیا اور دیلی بھٹے گئے۔ دو دن تک ہماری فوج جوانوں او پول گئو ژول اور ہر قتم کے باربرداری کے جانوروں اکیونکہ باغیوں کے پاس خزانہ تھا 50000 پونڈ کا کی قطار کو شرم و ذات ہے دیکھتی رتی ہو کشتیوں کے پل کو آہستہ آہستہ پار کر رہے تھے۔ انہیں روکنے یا کسی طرح پریشان کرنے کا امکان شیس تھا۔ "

هندوستان ... تاریخی خاکه

کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ 5 جولائی کو آگرے کی محافظ فوج نے جو تیسری بنگال یورٹی رجنٹ توپ خانے اور بورٹی رضاکاروں کے وستے پر مشمل تھی غدر کرنے والول ير حمله كرنے كے ليے كوچ كيا اور كها جاتا ہے كد انتيس گاؤں سے باہر ميدان میں د حکیل دیا لیکن اس کے بعد خود پہامونے پر مجبور ہوگئے۔

اور 500 لوگوں کی فوج ٹل سے 49 کے مرنے اور 92 کے زخی ہونے کے بعد انہیں چھیے بمنا پڑا اور انہیں وغمن کی سوار فوج نے اتنی سرگری سے بریشان کیا اور خطرے میں ڈالا کہ ''ان پر گولی کا نشانہ لگانے'' کے لیے وقت نہیں ملا۔ یہ "مفصلات" نے لکھا ہے۔ بدالفاظ ویگر انگریز سریٹ بھاگ کیے اور اینے آپ کو قلعہ میں بند کر لیا اور مقامی ساہیوں نے آگرے کی جانب پیش قدی کرتے ہوئے چھاؤنی کے تقریباً تمام مکانات کو جاہ کر دیا۔ وہ الکے ون 6 جولائی کو دلی سی تی کے لیے بھرت پور روانہ ہوئے۔ اس معاملے کا اہم نتیجہ آگرے اور وہلی کے ورمیان انگریزوں کی نقل و حمل کی لائن کو باغیوں کے ہاتھوں منقطع کرنا اور مغلوں کے پرانے شرکے سامنے غالبان کا نمودار ہو تا تھا۔

کانپور میں جیسا کہ گزشتہ ڈاک سے معلوم ہوا جزل وہیلر کی کمان میں تقریبا 200 يوريون كى جيت جس كے ساتھ 32 ويل پيدل رجمنت كى يويان اور يج تھے۔ ایک قلعد میں بند تھی اور بھور کے نانا صاحب کی قیادت میں باغیوں کی زبردست تعداد ف اے کھیرے رکھا تھا۔ 17 تاریخ کو اور 24 اور 28 جون کے ورمیان مختلف حملے کیے گئے جن میں سے آخر میں جزل وہیلر کی ٹانگ میں گولی لگی اور رفمول ے وہ جانبرت ہو سکے۔ 28 جون کو نانا صاحب نے انگریزوں کو ہتھیار والنے كى وعوت دى- اس شرط يركه انسيس كشتيول بيس كُنگاير سے الد آباد بط جائے کی اجازت دے وی جائے گی- یہ شرط قبول کرلی گئی- لیکن انگریز مشکل ہی ہے دریا ك وسط ينس ينج سن كد كنگاك دائ كمات سان ير تويون س كولد بارى موت لکی جن لوگوں نے سختیوں میں مخالف گھاٹ کی طرف بھا گئے کی کو شش کی انہیں رسالے کے ایک گروہ نے پکر لیا- اور کاٹ ڈالا- عور تیں اور بیچ قیدی بنائے گئے-

کانپورے اللہ آباد کئی بار قاصد روانہ کیے گئے اور کمک کا فوری مطالبہ کیا گیا۔ مجم جوالاً کو میجر ریناؤ کی بربسری میں مدراس بندو قیموں اور سکھوں کا ایک کالم کانپور کے لیے روانہ ہوا۔ فنج پورے جار میل پہلے 13 جولائی کی منح کو ہر یکیڈر جزل جولاک اس میں شامل ہو گئے جو 84 ویں، 64 ویں، 13 ویں بے قاعدہ سوار رجمتوں اور اودھ بے قاعدہ رجمن کی باقیات کے لگ بھگ 1300 یورپول کی رجمائی کر رہ

299

وہ 3 جولائی کو بتاری سے اللہ آباد کی گئے تھے اور پھر تیز رفآر کوچوں سے میجر ریناڈ کے پیچھے چیچے آ رہے تھے۔ ریناڈ سے ملنے والے بی دن وہ فتح پور کے سامنے لڑائی قبول کرنے پر مجبور ہوگئے جہاں ماناصاحب اپنی مقامی فوج لے گئے تھے۔ سخت جھڑپ کے بعد جزل ہولاک وحمن کے پہلو پر حملہ کرے اے فتح بورے کانپور کی جانب و تھکیلنے میں کامیاب ہو گئے جہال انہیں 10 اور 16 جولائی کو دوبارہ اس سے للر لینی بڑی- 16 جولائی کو کانپور پر انگریزون کا ووبارہ قبضہ ہوگیا اور نانا صاحب بھور میں بسپا ہو گئے جو گنگا پر کانپورے بارہ میل دور ہے اور کما جاتا ہے کہ اچھی طرح قلعہ بند ہے۔ فتح پور کی مهم شروع کرنے سے پہلے ناناصاحب نے تمام قیدی الكريز عور تول اور بچوں کو قتل کر دیا۔ کانپور پر دوبارہ قبضہ انگریزوں کے لیے انتنائی اہم تھا کیونکہ وہ لقل و حمل کی ان کی گنگالائن کو محفوظ ر کھنا تھا۔

اودھ کے دارالسلطنت لکھنؤ میں برطانوی محافظ فوج مجھی تقریباً ای اہتر حالت میں متنی جو کانپور میں ان کے ساتھیوں کے لیے مملک طابت ہوئی تنی ۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت اور اپنے رہنما ہے محردم آخرالذکر مرلار اُس 2 جولائی کو ایک ملے ك دوران النك مين زخم لكف ع 4 كارج كو فيثالس كى بدولت مرك من اور 19 جولائی کو لکھنٹو ڈٹا رہا۔ مجلت کی اس کی واحد امید اس بین تھی کہ جنرل ہیولاک ائی فوج کو کانپورے آگے لے جائیں-سوال سے اے کہ اسٹی عقب میں نانا ساحب ك موت موت كيا وه ايها كرف كى جرأت كريس كے ليكن ذرا بھى تاخير للعنو ك لیے ضرور مملک ثابت ہوگی کیونک جلد ہی موسمی بارش میدان میں فوتی نقل و

#### 300

حركت كونامكن بناوے كى-

ان واقعات کے جائزے ہے ہم اس بنتج پر پینجے ہیں کہ بنگال کے شال مغربی سوبوں میں برطانوی فون بندری آئی چھوٹی چو کیوں کی پوزیش اختیار کر رہی ہے جو انقلاب کے ساگر میں علیمدہ علیمدہ چانوں پر جمادی گئی ہوں۔ نشیں بنگال میں مرزا پور عوریانوں پر جمادی گئی ہوں۔ نشیں بنگال میں مرزا پور عوریانوں پر جمادی گئی ہوں۔ نشیں بنگال میں مرزا پور علاوہ جو براوس کے شخص کے علاوہ جو براوس کے شخص کے علاوہ جو براوس کے شخص برجمنوں نے مقدس شرینارس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے کی خضی بیجاب میں بعاوت کی روح کو جبرے وبایا گیا۔ سیالوٹ میں ایک بعناوت کی روح کو جبرے وبایا گیا۔ سیالوٹ میں ایک بعناوت سی کی خضی بین کو کامیابی سے روک ویا گیا۔ گجرات میں سیارا کے پان دھربور میں، ناگیور اور ناگیور کے علاقے کے ساگر میں، نظام کی مملکت کے حدیدر آباد میں اور جنوب تک میسور میں بلوؤں کی کوششیں کی جاچکی تخیس، اس کے حدیدر آباد میں اور جنوب تک میسور میں بلوؤں کی کوششیں کی جاچکی تخیس، اس لیے جمیئی اور مدراس پریزیڈ نمیوں میں سکون کو کمی طرح بھی مکمل طور پر محفوظ لیے جمیئی اور مدراس پریزیڈ نمیوں میں سکون کو کمی طرح بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں سیکون کو کمی طرح بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں سیکھنا چاہیے۔

(کارل مارس نے کیم علم معلم 1857ء کو تحریر کیا۔ معنویارک ڈیلی ٹرمیون" کے شارے 5118 میں 15 ستمبر 1857ء کو اداریے کی حیثیت سے شائع ہوا)



### كادلهادس

## هندوستان میں برطانوی آمد نیاں

ایشیاء میں معاملات کی موجودہ صورت حال کا نقاضا ہے کہ تفییش کی جائے۔ برطانوی ریاست اور عوام کے لیے ہندوستانی رسلط کی حقیقی انہیت کیا ہے ؟ براہ راست یعنی خراج یا ہندوستانی آمدیوں میں ہے ہندوستانی آمدیوں میں ہندوستانی خرچوں کے بعد ذا کد کی شکل میں برطانوی خزائے کو پھر منسیں پنیخا۔ اس کے برعکس سالانہ مصارف بہت زیادہ ہیں۔ اس لمجے ہے جب ایسٹ انڈیا کہینی نے وسیع پیانے پر فتح کرنے کا بیزا اتھایا تھا۔ آج ہے تقریباً ایک صدی پسلے اس کے مالیاتی حالات پریشان کن حالت تک پنیخ گئے اوروہ کی بار مجبورہ وئی کہنہ صرف مفتوح علاقوں پر قبضہ رکھنے میں اپنی مدو کرنے کے لیے فوجی امداد کی بلکہ ویوالیہ بن سے بیچنے کے علیہ مالی امداد کی بھی پارلیم نے سے درخواست کرے۔ چنانچ معاملات موجودہ کمچے تک لیے مالی امداد کی بھی پارلیم نے سے درخواست کرے۔ چنانچ معاملات موجودہ کمچے تک ایسے بنی چل رہ ہے ہیں جب برطانوی قوم سے فوج کی ذیرہ سی طلبی کی جاتی ہے اور اس کے بعد بلاشہ اس سے مطابقت رکھنے والی بسے کی طلبیاں ابھی تک اپنی فقوطت حاصل کرنے اور اس کے بعد بلاشہ اس سے مطابقت رکھنے والی بسے کی طلبیان ابھی تک اپنی فقوطت حاصل کرنے اور اسے اور اور کانوی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے ہندوستان میں ایسٹ اورڈیا کمپنی کی مقامی اور سے اور برطانوی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے ہندوستان میں ایسٹ اورڈیا کمپنی کی مقامی اور برطانوی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے ہندوستان میں ایسٹ اورڈیا کمپنی کی مقامی اور

ورحقيقت وزيرامور مند-

اس سرپرستی کے دو سرے پانے والے پانچ طبقوں میں بلے ہیں۔ شری باوریانہ ، طبی اور بحری - ہندوستان میں ملازمت کے لیے عظام کرغیر فوجی شعبوں میں وہاں بولی جانے والی زبانون کا تھوڑا جہت علم ضروری ہے اور سول سروس میں شمولیت کے لیے نو جو انوں کو تیار کرنے کی غرض سے تیلی بری میں ایسٹ انڈیا کمینی کا ایک کالج ہے۔ فوجی خدمت کے لیے متعلقہ کالج جمال عکھائی جانے والی بنیادی شاخیس فوجی سائنس کی مبادیات ہیں۔ لندن کے قریب ایڈیسکوم میں قائم کیا گیا ہے۔ ان کالجول میں واخلہ پہلے سمپنی کے والركترول كى تظرِ عنايت كا معامله تفاكين اب جار رئيس آازه تزين تبديليول كے تحت امیدواروں کے امتحان عامہ میں مقابلے کے ذریعے ہو تاہے۔ ہندوستان پہنچ کرپیلے غیرفوجی ا فسركو تقريباً 150 ۋالرمامان طبق بين اور (آمد كے بعد باره ماه كے اندر) أيك يا زياده مقاي زبانوں میں ضروری امتحان کے بعد اے ملاز مت دے دی جاتی ہے۔جس کاسالانہ معاوضہ 2500 ڈالرے لے کر تقریباً 50000 ڈالر ہو تاہے۔ آخرالڈ کر تنخواہ بنگال کونسل کے ممبردل کی ہے۔ بہنئ اور مدراس کو تسلول کے ممبر تقریباً 30000 ڈالر سالانہ پاتے ہیں۔ کونسل کے ممبروں کے علاوہ کوئی بھی 25 ہزار ڈالر سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا اور 20000 ڈالریااس سے زیادہ کا تقرِر حاصل کرنے کے لیے اسے ہندوستان میں بارہ سال تک سکونت پذیر ہونا جا ہیے۔ نوسال کی سکونت سے شخواہیں 15000 ڈالرے لے کر 20000 ۋالر تک اور تین سال کی سکونت سے تنخواہیں 7000 ۋالرے لے کر 15000 ڈولر تک حاصل کی جا سکتی ہیں۔اور سول سروس میں معاوضہ بھترین ملتا ہے۔اس لیے پید عمدے حاصل کرنے کے لیے ذہردست مقابلہ ہو تاہے، فوجی ا ضرجب بھی اشیں موقع مل مكتاب ال مقصد كي خاطرا بني رجهنيس چيو ژويتي بين - سول سروس بين ساري تخوايمون كالوسط تقريبا8000 والرب ليكن اس مين بالائي آمدنيان اورغير معمولي عقير شامل نهيس بين جو اکثر بهت کافی موتے ہیں۔ بید سول ملازشن گور زول، کونسلرون، بجول، سفیرول، سكريٹريول الگان کے كلكٹرول وغيرہ كى حيثيت ہے رکھے جاتے ہيں جن كى كل تعداد عام طور یر تقریباً 800 ہے۔ ہندوستان کے گور نرجزل کی شخواہ 125000 ڈالر ہے لیکن زائد محتول ا یور پی فوجوں کے علاوہ تمیں ہزار کی مستقل فوج لانے لے جانے اور رکھنے کاخرچہ برداشت کررہی ہے۔ اگر صورت حال ہیہ ہے تو ظاہر ہے کہ برطانیہ عظمی کو اپنی ہندوستانی سلطنت سے فائد سے لازی طور پر الن منافعوں و بہودیوں تک محدود ہوں گے، جنہیں انفرادی برطانوی باشندے حاصل کرتے ہیں اور یہ تشکیم کرنا پڑے گاکہ یہ منافع اور بہودیاں بہت معتد ہوہیں۔

اول ایسٹ انڈیا ممبئی میں وشیقہ حصہ داری کے مالک ہیں جن کی تعداد تقریباً 3000 ہے جن کے لیے حالیہ چارٹر (54) کے تحت 60 لاکھ یونڈ اسٹرلنگ اوا شدہ سرمائے ہر سالانہ ساڑھےوی فیصد منافع کی ضانت ہے جس کی سالانہ رقم --630000 پونڈ ہوتی ہے-چو نکہ ایسٹ انڈیا تمینی کے وشیقے قابل انقال ہیں اس لیے ہر مخص جس کے پاس و ثبیقہ خريد لے كے ليے رقم ہوا وشقے كامالك بن مكتاب جو موجودہ چارٹر كے تحت 125 تا150 فیصدی پر جمیم کامستخل ہے۔ 500 پونڈ بعنی تقریباً 6000 والر کاد ہیقہ مالک کومالکان کے جلسے میں تقریر کرنے کاحق دیتا ہے لیکن دوٹ دینے کے لیے اس کے پاس 1000 ہونڈ کاو ٹیقہ ہوتا چاہئے۔3000 پونڈوالے دوووٹ ہیں، 6000 پونڈوالے کے تین ووٹ اور 10000 پونڈ اوراس سے زیادہ والے کے جار لیکن مالکول کو زیادہ اختیارات عاصل نسیں ہیں عوائے بورة آف دائر كثرس كا متخاب كے يمن ميں سے وہ بارہ منتخب كرتے ہيں اور بادشاہ چيد نامزو كريّا ہے ليكن باوشاہ كے ان نامزد كان كے ليے ہداستعداد ضروري ہے كہ وہ ہندوستان اير وس سال یا اس سے زیادہ رہ چکے ہوں۔ ہرسال ایک تهائی دُائر کٹر عبدے سے وستیروار ہو جاتے ہیں لیکن انسیں دوبارہ منتخب یا نامزد کیا جا سکتا ہے۔ ڈائر کٹر ہونے کے لیے آدی کو 2000 پونڈ کے وشیقون کامالک ہوناچاہیے۔ ڈائر کٹروں کی شخواہ 500 پونڈ ہے اوران کے چیرمین اور نائب چیرمین کی اس سے وگئ کین عمدہ قبول کرنے کی خاص ترغیب مندوستان کے لیے سارے شری اور فوجی ا ضروں کو تقرر کرنے کی بری سریر ستی ہے، لیکن اس مریر سی میں زیادہ تراہم عهدول کے سلسط میں بڑا حصد نگرانی کے بورڈ آف کنٹرول کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بورڈ چھ ممبروں پر مشتل ہے جو سب خفیہ کونسل کے اراکین ہوتے ہیں اوران بین عام طورے دویا تین کامینہ کے وزیر ہوتے ہیں - بورؤ کاصد رہیشہ و زیر ہو تاہے،

کے مضافات میں رہتے ہیں۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت ، جس میں در آمدات اور بر آمدات شامل ہیں۔ ہرا یک کی رقم جو تقریبا5 کرو ڈ ڈالر ہے ، تقریبالپوری کی بپوری ان کے ہاتھ میں ہے اور بلاشبہ ان کے منافع بہت زیادہ ہیں۔

305

چنانچہ یہ عیاں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات سے مخصوص افراد
زیادہ ترفائدہ حاصل کرتے ہیں اور بلاشہ ان کی حاصلات سے برطانیہ کی قومی آمدنی کی رقم
ہیں اضافہ ہو آہ، لیکن ان اس سب کے مقابلے ہیں ایک اور بردی رقم ہے۔ ہندوستان
ہیں برجتے ہوئے مقبوضات پر تسلط کے ساتھ ساتھ فوتی اور بحری اخراجات جو اٹھلتان کے
عوام کی جیب سے ادا کیے جاتے ہیں، مسلسل بوسصتہ جارہے ہیں۔ اس میں بری، افغان،
چنی اور ایرانی جنگوں کا خرج بھی شامل کرنا چاہیے۔ ورحقیقت سابق روی جنگ کے
سارے خرج کو ہندوستانی کھاتے ہیں قطعی طور پر رکھاجا سکتاہے کیونکہ روس کے خوف اور
منحل نے جو جنگ شروع ہوئی، اس میں اس مسلسل شخیراور مستقل جارجیت کی دوڑ
دھوپ کا اضافہ سیجے جس میں انگریز عوام ہندوستان پر قبضے کی وجہ سے شامل کیے جاتے ہیں
اور بھینا ہے تردوہ و سکتاہے کہ کیا جموعی طور پر اس تسلط کی قیت اتنی نہیں ادا کرنی پڑ رہی ہے
اور بھینا نے تردوہ و سکتاہے کہ کیا جموعی طور پر اس تسلط کی قیت اتنی نہیں ادا کرنی پڑ رہی ہے
جو بھی اس سے بھی بھی حاصل ہونے کی قوقع کی جا گئی ہے۔

اکارل مارکس نے حتبر 1857ء کے شروع میں ترمیر کیا۔ "فیویارک ڈیلی ٹرمیون" کے شارے 5123 میں 21 ستبر 1857ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)



کی رقم اکثراس سے زیادہ ہوتی ہے۔گرجے کی خدمات کے تین استفف اور ایک سوساٹھ پادری ہیں۔ کلکتہ کا استفف25000 ڈالر سالانہ پا تا ہے اور مدراس اور جبئی کے اس سے نصف پادریوں کو فیسوں کے علاوہ 2500 تا 70000 ڈالر ملتے ہیں۔ ملبی خدمات میں 800 فزیشن اور سرجن شامل ہیں جنہیں 1500 ہے۔10000 ڈالر تک شخواہیں ملتی ہیں۔

بندہ ستان میں یو رپی فوجی افسر جن میں ان امدادی فوجوں کے افسر جھی شامل ہیں۔ چئیس ماقعت راہے میں آرنے کے پابند ہیں ، تقریبا 8000 ہیں۔ پیدل فوج میں مقرر شخواہیں نشان بردار کو 1080 ڈالر ، لیفٹیڈنٹ کو 1344 ڈالر ، کپتان کو 2226 ڈالر ، میجر کو 3810 ڈالر ، لیفٹیڈنٹ کرنل کو 5520 ڈالر ، کرمل کو 7680 ڈالر ملتے ہیں ۔ یہ شخواہیں چھاؤٹی میں ملتی ہیں۔ جنگی خدمت کی حالت میں وہ زیادہ ہیں۔ سوار فوج ، توپ خانے اور انجیسٹری میں شخواہیں زیادہ ہیں۔ ہیڈ کوارٹر کے عمدے یا غیر فوجی ملازمت میں نو کری حاصل کر کے کئی افسرد گئی شخواہ پاتے ہیں۔

بندوستان میں تقریباوس ہزار برطانوی ہاشدے نئے بخش مہدے سنبھالے ہوئے
ہیں اور ہندوستان کے خزانے سے اپنی شخواہ حاصل کرتے ہیں۔ ان میں وہ کافی تعداد شامل
کرلی جائے جو انگلتان میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد پخش
پاتے ہیں جو تمام خدمات میں معین مدت تک کام کرنے کے بعد واجب الادا ہوتی ہے۔ یہ
پنشن انگلتان میں معدمنافع اور سود ڈیڑھ سے دو کرو ڑو ڈالر تک پر مختمل ہیں جو سالانہ
ہندوستان سے حاصل کی جاتی ہیں اور جنہیں در حقیقت بالواسط اپنیاشتدوں کے ذریعے
انگریز حکومت کو خزاج کی ادائیگی سمجھنا جاہیے۔ جو لوگ مالانہ مخلف خدمات سے
ہندوش ہوتے ہیں اپنی شخواہوں سے بچتوں کی کافی بڑی رقمیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں
ہوہندوستان سے سالانہ نکاس میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔

ان یو رپیوں کے علاوہ جو حکومت کی طاز مت میں شامل ہیں ہمندوستان میں دو سرے
یو رپی باشندے بھی ہیں جن کی تعداد 60000 یا زیادہ ہے جو تجارت یا بھی شے بازی کا کام کرتے
ہیں۔ دیکی اصلاع میں ٹیل ، گئے اور کافی کی کاشت کے برے برے علاقوں کے چند مالکوں کو
چھو ژکروہ بنیادی طور پر آباج ، دلال اور صنعت کار ہیں جو گلکتہ ، جمعی اور مدر اس میں یا ان

1857ء كى جنكب آزادى

هندوستان -- تاریخی فاکه

ر کھنے کے دور میں بلکہ اپنی طویل تھرانی کے پیچھلے دس سال کے دوران بھی۔ اس حکومت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ اذبیت رسانی اس کی مالیتی پالیسی کا ایک انوٹ جز رہا ہے۔ آروینج انسانی میں انتقام جیسی ایک چیز ہے اور آریخی انتقام کا یہ قانون ہے کہ اس کے آلات مظلوم نہیں بلکہ خود ظالم وُھالنا ہے۔

فرانسیسی شاہی پر پہلی ضرب کسانوں نے نہیں، امرائے لگائی۔ ہندوستانی بغاوت، جبرو تشدر اور ذات كى شكار، برطانيه والول كے باتھوں آخرى تار تك نظى كى ہوئی رعیت نے تبیں بلکہ ان ساہیوں نے شروع کی جن کو انہوں نے بہنا کر، کھلا بلا كر، تھپ تھپا كر موناكيا تھا اور لاؤ بيارے بگاڑا تھا۔ سپاييوں كے مظالم كى مثاليس تلاش كرنے كے ليے جميں قرون وسطى كى كرائيوں ميں جانے كى جيساك لندن كے بعض اخبار كررب يس يا موجوده برطائيكى معاصرات تاريخ كى حدود ع بابر بعى جانے کی ضرورت سیں ہے جارے لیے صرف پہلی چینی جنگ سے واقفیت حاصل كرنا كافي مو كا جو يوں كمنا جاہي البحى كل كى بات ہے (156) اس جنگ ميں انگريز ند ہی عصبیت کا نقد س نقا نہ مغرور فارتح کے خلاف شدید نفرت تھی اور نہ ہماور وسنمن کی سخت مزاحمت کے خلاف اشتعال تھا۔ عورتوں کی عصمت دری، بچوں کو عنگینوں سے چھیدنا، پورے پورے گاؤل کو جلا دینا، ایسے واقعات ہیں جن کو چینی عهد پداروں نہیں بلکہ خود برطانوی اضرول نے لکھا ہے۔ یہ سب اس وقت محض بے لگام شرارت تھی۔

موجودہ ہنگاہے میں بھی یہ فرض کر لینا ناقابل معانی غلطی ہوگی کہ سارا ظلم
سپاہیوں کی طرف سے ہو رہا ہے اور انگریزوں کی طرف سے انتنائی مریانی اور انسانی
محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ برطانوی اقسروں کے خطوط سے غصے کی ہو آتی ہے۔ ایک
افسرنے پشاور سے اپنے خط میں وسویں ہے قاعدہ سوار رجمنٹ کو نہتا کرنے کے
بارے میں لکھا کیو تکہ اس نے 55 ویں دلیمی پیدل رجمنٹ پر حملہ کرنے سے انکار کر
ریا تھا۔ وہ اس پر فخر کر تا ہے کہ وہ نہ صرف نہتے کیے گئے بلکہ ان سے کوٹ اور بوٹ

كارل ماركس

هندوستاني بعناوت

(اندن: 4 ستبر 1857ء)

ہددستان میں بافی سپاہیوں نے جو تشدد کیا ہے وہ واقعی بھیانگ مکروہ اور ناقلی بیان ہے۔ ایسا تشدد عام طور پر باغیانہ ہٹگاموں اور قوی شلی اور خاص طور سے نہیں لڑا کیوں میں دیکھا جا آ ہے۔ مختر طور پر سے ایسا تشدد ہے، اس کی محترم برطانیہ نے بیشہ ہمت افزائی کی جب وائدی والوں نے اس کو "خیلوں" پر ہسپانویں چھاپہ ماروں نے فرانسیسی ہے ویٹوں پر سربیائی لوگوں نے اپنے جرمن اور ہنگریائی ماروں نے فرانسیسی ہے ویٹوں پر کاویٹیاک کے موہا کیل گارڈ یا ہونا پارٹ پروسیوں پر ہمروالوں نے ویٹا کے باغیوں پر کاویٹیاک کے موہا کیل گارڈ یا ہونا پارٹ سے 10 ویس د ممبروالوں نے (65) فرانسیسی پرولٹاریہ کے بیٹے بیٹیوں پر کیا۔ ہندوستانی ساتھوں کا روبیہ جاہے کتنا مکروہ رہا ہو وہ صرف ایک مرکوز صورت میں عکاس کرنا ہے۔ ہندوستانی شرق سلطنت کی بنیاد

بقیر میان کیے جائے ہی اور دلی لوگوں کے مظالم کو، جو اپنی جگد پر بھیانک ہیں، جان یو جھ کر میالفہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا وہلی اور میرٹھ میں کیے جانے والے مظالم کے وہ تفصیلی عالات جو پہلے معنا تمزہ میں اور پھر لندان کے بورے پرلیں میں گروش میں آئے ان کو س نے لکھا ہے؟ ایک بزول پادری نے جو بنگلور (میسور) میں ، جائے وقوم سے برار میل سے زیادہ فاصلے پر رہتا ہے۔ دبلی کے اصلی واقعات کا دمائے بمقابله سمی ہندوستانی ہافی کے وحشاینہ تصور کے کہیں زیادہ وہشت انگیزیاں تخلیق کر سكتا ہے۔ ناكوں اور چھاتيوں كو كاڻا وغيرو، مختصريد كد لوگوں كو ابان بنائے والى سائيوں کی حرکتیں یورلی جذبات کے لیے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہیں بمقابلہ کیفٹین کے مکانوں پر جلتے ہوئے گولوں کی ہارش کے جس کا تھم مافچسٹرامن سوسائٹی کے سیکرٹری 👫 نے دیا یا ایک فرانسیسی مارشل کے ہاتھوں عربول کا جلایا جانا (<sup>57)</sup> جو ایک غار میں بند تھے یا کورت مارشل کے علم کے مطابق 9 اٹوں والے جابک سے زندہ برطانوی سیامیوں کی کھال تھینچنا یا برطانیہ کے اصلاحی قید خانوں میں کوئی اور "انسان دوست" طریقہ- ظلم کا بھی ہر چیز کی طرح اپنا فیشن ہو آ ہے جو وقت اور جگ کے لحاظ سے بداتا رہتا ہے۔ صاحب علم بيزر تعلم كلا يه بيان كرما ب كدكيهاس ك علم س كن بزار كال لیے قابل شرم سجمتا۔ اس نے اس کو ترجیح دی کہ دہ ایسی فرانسیسی رجمنثوں کو، جن چے ری پہلین ازم کے رو تمان کا شبہ تھا سائٹو ڈومیٹکو کو بھیج دے جہاں وہ کالے او گواں کے ہاتھوں یا وباؤں سے موت کے شکار ہو جائیں۔

309

بھی چھین لیے گئے اور فی مس 12 پیش دیئے کے بعد ان کو دریا کے کنارے لے جا كر كشتيون مين بھاويا كيا اور دريائے مندھ كے بهاؤ پر رواند كرويا كيا جمال خط لكھنے والے کی پر سرت پیش گوئی کے مطابق وریا کے تیز دھارے میں موت ہر فرد کی منتظر تھی۔ ایک اور مخص نے لکھا ہے کہ بشاور کے کچھ باشندوں نے رواج کے مطابق شادی کے ملط میں گولے ہیموڑ کر رات کو تشویش پھیلا دی- ان لوگوں کو دوسری صبح بانده کر "ایبا بیاگیا که ده ای کو بدتول تک یاد کر رہے ہیں۔ سرجان لارنس نے اپ جوائی پیام کے ور مع تھم دیا کہ ایک جاسوس ال کے جلے میں شریک ہو۔ جاسوس کی رپورٹ پر سرجان نے دوسرا پینام بھیجا "ان کو پھالسی پر لفکا دو-" اور سردارون کو چاتی پر اشکا دیا گیا- الد آبادے ایک سول افسرنے لکھا ہے "جمارے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ ہم آپ کو بھین ولاتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی در ایخ تبیں کرتے۔" ای جگ سے ایک اور افسرنے لکھا ہے "کوئی دان الیا منیں گرر آ جب ہم ان (پرامن باشندول) میں سے دس پندرہ کو چانی پر نہ الكاتے موں -" ايك افسرنے فخر كے ساتھ لكھا ب "بمادر مومزان كو بيسيوں كى تحداد میں لفکا رہا ہے ?" ایک اور دلی لوگوں کے بوے بوٹ جشموں کو مقدمہ جلاتے اور تحقیقات کیے بغیر پیانسی دینے کا ذکر کرتے ہوئے کہنا ہے ''تب ہماری تفریخ شروع ہوئی۔" تیرے نے لکھا ہے "ہماری فوتی عدالت گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتی ہے اور جو کالا آدی مارے سامنے آجا آج مم یا تواس کو بھائی پر انکا دیتے ہیں یا گولی مار دیتے ہیں۔" بنارس سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بین زمینداروں کو اینے ہم وطنوں سے بعدروی کرنے کے شبہ بل پھائی پر اٹھا دیا گیا اور پورے پورے گاؤن بھی ای وجہ سے جلا دیے گئے۔ بناری سے ایک افسرتے، جس کا خط لندن کے "فاتمر" میں چھیا ہے، لکھا ہے "دیکی لوگوں سے تکر لیتے وقت ہورنی سپاہی شیطان

308

اور سے بھی ند بھولنا جاہیے کہ اکثریزوں کے مظالم فوجی بمادری کے اقدامات کی حیثیت سے بیش کیے جاتے ہیں، بردی سادگی اور انتصارے، مکروہ تصیلات دیے كارل ماركس

### هندوستان ميں بعناوت

ہندوستان سے کل جو خبر جمیں سینی وہ انگریزوں کے لیے جاہ کن اور ڈراؤنا
پہلو رکھتی ہے، اگرچہ جیسا کہ دو سرے کالم میں دیکھا جا سکتا ہے، اندن کا ہمارا
دانشمندانہ نامہ نگار اے مختلف طریقے ہے دیکھتا ہے۔ (63) دبلی ہے ہمارے پاس 29
جولائی تک کی تفسیلات ہیں اور بعد کی ایک رپورٹ جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہینے
کی جاہ گاریوں کی وجہ سے محاصرین فوجیں دبلی کے سامنے مے پہیا ہونے پر مجبور
ہوگئیں اور انہوں نے آگرے کو اپنی قیام گاہ بنالیا۔ یہ بچ ہے کہ اس رپورٹ کو
اندن کے کسی بھی اخبار نے تشلیم نہیں کیا ہے لیکن ہم زیادہ سے زیادہ اسے صرف
کی قبل از وقت خیال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم ہندوستانی مراسلت سے جانتے ہیں۔
موقعوں پر باغی پہلے کے مقابلے ہیں زیاہ ہے دھڑک اور جوش سے لاے اور انہوں
نے اپنی تو پول کی برتری سے پورا فاکرہ اٹھایا۔

"ہم 18 پونڈ اور 8 ای والی دور انداز تو پول ے گول باری کر رہے ہیں اور

انگریزوں کو تو یہ اور قدرتی معلوم ہونا چاہئے جو چند ہی برس پہلے جگ ناتھ کے متحواروں کی اس خوتی شواروں کی مخاطب اور اس ظالم ند جب کے خوتی شواروں کی مخاطب اور معاونت کرتے تھے۔

310

بقول کوبیٹ "بوڑھے خونی "ٹائمز" کی خوفناک گرج اس کا موتسارت کے ایک او پرا کے ایک پر غیظ کروار کا پازٹ اوا کرنا، جو اس تصویر میں برے مریلے كيت كا يا ب كد وه بهلے اپ و محمن كو پيانى پر افكائ كا، بخراس كو بھونے كا، اس کے گلرے کرے گا، پھراس کو چھیدے گا' اس کی زندہ جان کھال تھینچے گا۔ <sup>(61)</sup>اور " فائمز" کی مید مستقل کوشش که وه انقای جذبات کے شعلے انتمالی حد تک بحرگاوے گا۔ یہ سب باتیں حماقت معلوم ہوتیں اگر المیے کے رنج و الم کی تہہ میں کامیڈی کی شرارت آميز جهلك صاف نه وكهالي ويتي- لندن "مثائمز" اسينة پارٹ ميں جو ضرورت ے زیادہ اداکاری کرتا ہے وہ محض برحوای کی وجہ سے شیں ہے وہ طریقے کو ایک نیا موضوع دینا ہے جو مولیر سے بھی نظرانداز ہوگیا تھا یعنی تار تیوف کا انتقام۔ در حقیت اس کا سارا مقصد سرکاری کاندات کو مشتهر کرنا اور حکومت کو حملوں ہے بچانا ہے۔ چونک دہلی کی دیواریں جیریکو کی دیواروں (<sup>62)</sup> کی طرح ہوا کے جھکڑوں سے نہیں گریں اس لیے جان بل کے کانوں کو انقام کی چیخوں سے بسرا کرنے اور اس کو بد بھلانے کی ضرورت ہے کہ اس کی حکومت اس مصیبت کی اور اس بات کی ذہبے وارم کہ ان مصائب کو زبروست بیائے تک بوصف ویا گیا۔

(کارل مارکس نے 4 متبر 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 1519 میں 16 متبر 1857ء کو شائع ہوا)



اس کی نقل و حمل کو خطرہ در پیش ہوگا۔ یہ امکانی حالت اس تکلیف دہ ولچیں پیس اضافہ کرتی ہے۔ 16 جون کو لکھنٹو کی اضافہ کرتی ہے۔ 16 جون کو لکھنٹو کی اضافہ کرتی ہے۔ 16 جون کو لکھنٹو کی عافظ فوج نے اپنی قویت برواشت کا اندازہ لگایا تھا کہ وہ چھ ہفتے تک قحط برواشت کر عتی ہے۔ خبروں کی آخری تاریخ تک ان بیس سے پانچ ہفتے گزر چکے ہیں۔ وہاں ہر چیز کا نخصار نیپال سے کمک پر ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن جو ہنوز تھیتی نہیں ہے۔ اگر ہم کانپور سے گنگا کے بہاؤ پر بنارس اور ضلع بہار تک آئیس تو برطانیہ کا مستقبل اور بھی مایوس کن نظر آتا ہے۔ بنارس سے "بڑگال گزٹ" (164) کے نام ایک خط مور فہ 3 اگست میں درج ہے کہ

"دیناپور کے باقی سون پار کر کے آرہ تک پنچ یورپی باشندوں نے اپنی حفاظت کے لیے بجا طور پر پریشان ہو کر کمک کے لیے دیناپور کھھا چنانچہ دو دخانی جہاز ارسال کر دیئے گے جن میں ملکہ معظمہ کی 5 ویں، 10 ویں اور 37 ویل جاز ارسال کر دیئے گے جن میں ملکہ معظمہ کی 5 ویں، 10 ویں اور آتا اور بری طرح پیش گیا۔ لوگ فورا زمین پر اترے اور پیدل چلنے گئے لیکن انہوں نے مناسب احتیاط نہیں برتی۔ اچانک دونوں طرف سے اور قریب ہی سے ان پر زبروست گولہ باری کی گئی۔ اور ان کے چھوٹے دیئے قریب ہی سے ان پر زبروست گولہ باری کی گئی۔ اور ان کے چھوٹے دیئے گئے کے 150 لوگ جن میں تمام یورپی جن کی اعداد تقریباً 37 تھی مار ڈالے بات کے دو آرہ میں تمام یورپی جن کی اعداد تقریباً 37 تھی مار ڈالے بیان کیا۔

آرہ بنگال بریزیدنی کے برطانوی ضلع شاہ آباد میں ایک قصبہ ہے جو دینالیور ے غازی پور جانے والی سؤک پر اول الذکر سے مغرب میں چیئیں ممیل اور آخرالذگر سے مشرق میں چھیئر ممیل کے فاصلے پر واقع ہے۔ خود بنارس کو خطرہ تھا۔ یہاں یورپی وضع کا ایک قلعہ تقمیر کیا گیا ہے اور اگر سے باغیوں کے ہاتھ میں آگیا تو دو سمرا دبلی بن جائے گا۔ مرزا پور میں جو بنارس کے جنوب میں اور گنگا کے مخالف کنارے واقع ہے، مسلمانوں کی ایک سازش کیڑی گئی ہے۔ اور گنگا پر بیرام پور جو باغی اس کاجواب چوہیں اور بتیں سے دے رہے ہیں۔ ایک برطانوی افر اکھتا ہے۔ دوسرے خط میں تحریر ہے "محصورین کے اتحارہ حملوں میں جو ہم کو برداشت کرنا بڑے۔ ہماری طرف سے ایک تمالی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔"

312

جس کمک کی اوقع کی جاتی بھی وہ جزل وان کور المائلات کی مربراہی میں سکھوں کی ایک جماعت بھی۔ جزل ہیولاک کی کامیاب لڑائیاں لڑنے کے بعد کانپور واپس چلے جانے پر مجبور ہوئے اور وقع طور پر انہوں نے لکھنو کو امداد پہنچانے کا خیال ترک کر دیا۔ ساتھ ہی "دیلی کے سامنے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔" اور شیجے میں بھنے کی شدت میں اضافہ ہوگیا وہ خبرجو آگرے کو لیسپائی کا اور کم از کم وقتی طور پر عظیم مخل وارالحکومت کو مغلوب کرنے کی کوشش سے دستبرواری کا اعلان کرتی ہے۔ اگر اب تک سمجے نہیں فابت ہو بھی کو شاہت ہو جائے گی۔

گٹگا کی لائن پر بنیادی و کچیں جزل ہیولاک کی فوجی کارروا تیوں سے ہے جس كے فتح بور، كانبور اور بھور ميں معركول كى جارے لندن كے معاصرين فے ضرورت ے زیادہ تعریف کی ہے جیساکہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کانپورے بہتیں میل آگ برسے کے بعد وہ پیراس جگہ پہا ہونے پر مجبور ہوئ ماکد ند صرف اینے بیاروں کو وبال رکھ سکیں بلکہ ممک کا انتظار بھی کریں۔ یہ سخت افسوس کا مقام ہے کیونک اس ے ظاہر ہو تا ہے کہ لکھنؤ کو آزاد کرائے کی کوششیں ترک کردی مکئیں۔اس شرکی برطانوی محافظ فوج کے لیے واحد امید 3000 گور کھوں کی قوت ہے جے جنگ بماور نے نیمیال سے ان کے لیے بطور کمک بھیجا ہے۔ اگر وہ محاصرہ تو ڑنے میں ناکام رہے تو لکھنؤ میں کانپور کے قتل عام کاؤرامہ پھر کھیلا جائے گا۔ میں سب کچھ شیں ہے۔ لکھنؤ کے قلعے پر باغیوں کا قبضہ اور منتج میں اور سے باان کے افتدار کا استحکام ویلی کے خلاف ساری برطانوی فوجی کارروائی کے پیلو کو خطرے میں جانا کردے گا۔بنارس میں لڑنے والی فوجوں کے توازن کا فیصلہ باغیوں کے حق میں کرے گا اور بمار کے سارے علاقے میں بھی۔ اگر باغی لکھنؤ کے قلع پر قابض رہے تو کانپور کی اہمیت گھٹ کر تصف رہ جائے گی اور ایک طرف دیلی کے ساتھ اور دو سری طرف بنارس کے ساتھ

هندوستان ... تاریخی فاکه پر مشتل ہے تقریباً 700 یورٹی ہیں جن کا تعلق ملکہ کی 86 ویں پیدل رجنٹ اور ملك كى 14 وي رسالد رجمنت سے ہے- علاوہ ازيں الكريزوں نے ديكي فوج كا ايك كالم اورنگ آباد ميں جمع كيا تأكه خانديش اور ناگيور كے بے چين علاقوں كو دھمكا سكيں اور ساتھ ہی ساتھ وسطی ہندوستان میں محرک کالموں کے لیے امداد فراہم کریں-جم سے کہا جا یا ہے کہ ہندوستان کے اس حصے میں "مسکون بحال کر لیا گیا۔" ليكن اس اعلان يرجم بإلكل اعتبار شين كركت ورحقيقت بيه مئوير قبضه شين جو اس سوال کا فیصلہ کر با ہے بلکہ دو مریث راجوں ہولکر اور سندھیا کی اختیار کردہ روش ہے۔ ای خریس جو ہمیں متویس اسٹیوارٹ کی آمدے مطلع کرتی ہے، یہ شامل ہے ك اگرچه بولكراب بهي لائق اعتبار ب ليكن اس كي فوج قابو با بر بوگئ ب-جهال تک شدهیا کی پالیسی کا تعلق ہے ایک لفظ بھی شیں کہا گیا۔ وہ نوجوان، مقبول عام، جوشیلا اور ساری مرہیشہ قوم کا قدرتی طور پر سربراہ اور اے متحد کرنے کا مرکز بن كا إن ك الن المح الن المحمد عبط والى 10000 فوجى جي- برطانيه ساس كى علیحد کی کے مقیع میں انگریزوں کو نہ صرف وسطی ہندوستان سے ہاتھ وحونا پڑے گا بلک انقلابی اتحاد کو زبروست طاقت اور ثابت قدی ملے گی- دبلی کے سامنے سے فوجوں کی پیپائی، بغاوت پر آمادہ لوگوں کی و همکیاں اور التجائیں آخر کار اے اپنے ہم وطنوں كا ساتھ وينے پر آمادہ كر على بين، ليكن جيساك بهم يملے بيان كر چكے بين-بغاوت نے آخر کار فیصلہ سن طریقے سے سراٹھالیا ہے۔ یبال بھی محرم خاص طور پر خطرناک ہے۔ تو جمینی فوج کی ایک عام بغاوت کی پیش گوئی کرنا بالکل بے سب شیں ب- مدراين فوج بهي جس كي تعداد 605.55 مقاي فوجي بين اور جنهين تين انتلاقي كر مسلمان اصلاع حيدر آباد الكور ماوے سے بھرتى كيا كيا ہے اس مثال كے نقش قدم پر چلنے میں دیر نہیں کریں گے النذا اگریہ چیش نظر رکھا جائے کہ اگست اور تتمبر میں بارش کے موسم میں برطانوی فوجوں کی حرکت مفلوج ہو جائے گی اور ان کے رسل و رسائل میں رکاونیں ہول گی اور بد مفروضہ معقول معلوم ہو تاہے کہ ان کی بظاہر طاقت کے باد جو وہ مکک جو یورپ سے بھیجی جارہی ہے، بہت ویریش آرتی ہے

كلكت ك لك بھك اى ميل دور ب 63 وين ويكى پيدل بيدل رجنت كو شتاكر ليا اليا ہے۔ مخترب كه ايك طرف ناراضى اور دوسرى طرف دہشت برگال كى سارى پریڈیڈنی میں مھیل رہی ہے، یہاں تک کد ملکت کے بھائلوں تک جمال محرم کے ماتم كا تكليف وہ خدشہ كھيا موا ہے جب اسلام ك مانے والے شديد جنوں بيس متلامو كر تكوارين كے كر نكلتے ميں اور ذراسے اشتغال پر لڑنے مرنے پر آبادہ ہو جاتے ہيں ا اس سے امکان ہے کہ انگریزوں پر عام حملہ ہو اور گور تر جنزل بھم مجبور ہوا ہے کہ ا پنے باڈی گارڈ تک کو نہتا کرے تو قاری فورا سمجھ جائے گاکہ نقل و حمل کی خاص برطانوی لائن ا گنگا لائن خطرے میں ہے کہ اس میں خلل پر جائے اے منقطع کر دیا جائے اور بند کردیا جائے اور اس کا اثر نومبر میں آنے والی ممک کے آنے پر پڑے گا اور جمنا پر برطانوی فوجی نقل و حرکت کٹ جائے گی۔

مميئ پريديد انسي مين بھي معاملات برے خجيده پهلو اختيار كر رہے ہى۔ كولها يور میں جبین کی 27 ویں ویسی پیدل رجنت کا غدر ایک حقیقت ہے لیکن برطانوی فوج ك باتھوں اس كى كاست صرف افواہ ہے- جميئ كى دليى فوج فے ناگيور، اور نگ آباد عيدر آباد اور آخرين كولها بوريس كي بعد ويكرب بغاوتين كي بين- جميئ كي دلی فوج کی قوت 43048 جوان ہیں جب که اس پرید کی میں در حقیت صرف دو يوريى رجمنين بين- دليي فوج يرند صرف جميني يرينيدني كي حدود بين امن وامان برقرار رکھنے کے لیے بھروسہ کیا گیا بلکہ و باب میں سندھ تک مک بھیجنا مؤاور اندور تک کالم روان کرنے، آگرے سے نقل و حمل قائم کرنے اور اس جگ کی محافظ فوج کو آزاد کرانے کا بھی اعتاد کیا گیا۔ بریکیڈیز اسٹیوارٹ کا کالم جس کے ذے یہ فوجی نقل و حرکت تھی جمبئ کی تیسری یورپی رجنٹ کے 300 آدمیوں، جمبئ کی 6 ویں دیمی پیل رجنث کے 250 آدمیوں بمبئی کی 25 ویں دیکی پیل رجنت کے 1000، جمین کی 19 ویں دلی پیل رجنت کے 200 حیدر آباد کی فوج کی تیسری سوار رجنٹ کے 800 آومیوں پر مشتل تھا۔ اس فوج کے ساتھ جو 2250 مقامی ساہوں المين جان كيتف - (المينز)

كارل مارتس

#### هندوستان ميں بغاوت

"اٹلائیک "جماز کے ذریعے کل جو ہندوستان سے خبریں موصول ہوئی ہیں ان میں دو نمایاں نقطے ہیں ۔ لینی کامنو کو مدد دینے کے لیے چیش قدی کرتے میں جنرل ہولاک کی ناگای اور دبلی کے سامنے انگریزوں کی صف بندی۔ آخرالذکر حقیقت کا مماش صرف برطانوی تاریخی تحریروں خاص کر والخیرین مہم (66) میں ملتا ہے۔ اگرچہ اگرت 1809ء کے وسط میں قریب اس مہم کی ناکای تقینی ہوگئی پھر بھی انگریزوں نے نومبر تک لنگر اٹھانا ملتوی کر دیا۔ نپولین کو جب معلوم ہوا کہ انگریز فوج اس مقام پر انر آئی ہے تو اس نے مشورہ دیا کہ اس پر جملہ نہ کیاجائے اور اس کی تابی کو بیاری کے لیے جھوڑ دیا جائے جو فرانس کی ایک بائی بھی خرج کے بغیر تو بوں کے مقابلے میں لیتی نیولین کے مقابلے میں لیتی زیادہ نقصان کا نیچائے گی ۔ موجودہ مغل اعظم جس کی حیثیت نپولین کے مقابلے میں اس عالت میں ہے کہ بیاری کی مدد دھاو دی سے کرے اور اپنے دھاووں کی بیاری

برطانوی حکومت کا ایک مراسلہ کالیاری سے مورف 27 عمبر ہمیں مطلع کرتا

اور صرف قطروں میں' اس پر عائد شدہ فرایشے کے لیے ناکانی ثابت ہوگی۔ اگلی مهم میں ہم افغانستان میں جاہیوں کے اعادہ کی تقریباً نیٹنی توقع کر کئے ہیں۔ (65)

(کارل مارکس نے 18 متبر 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5134 میں 3 اکتوبر 1857ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا۔



هندوستان ... تاریخی فاکه

318

تھی تو 6000 تا 7000 سے اسے انجام دینا سراسر حافت ہے۔ مزید برال انگریز واقف سے کہ طویل محاصرہ جو واقعی ان کی عددی مروری کا متیجہ ہے اس مقام پرا اس آب و ہوا اور موسم میں ان کی صفول میں تباہی کے ج بو کر ان کی فوجوں کو ناقابل محكست اور غير مرئى وحمن كم حملون سے خطرے ميں وال وے كا لفرا والى کے محاصرے کی کامیابی کے کوئی امکانات نہ تھے۔

جمال تک جنگ کے مقصد کا تعلق ہے وہ باشبہ مندوستان میں الكريز حكمراني قائم رکھنا ہے۔ اس مقصد کو عاصل کرنے کے لیے دیلی فوری حکمت عملی کے نقط نظر ے بالکل اہمیت نمیں رکھتا۔ بیہ سی ب کہ تاریخی روایات نے باغیوں کی نظر میں اے توجانہ اہمیت عطاکر دی جو اس کے حقیقی اثر سے مکراتی ہے اور یہ کافی سبب ین گیا کہ باغی سابی جمع ہونے کی جگ کے طور پر اے منتخب کریں، لیکن اگر مقامی تعضیات کے مطابق اینے فوجی منصوب مرتب کرنے کی بجائے انگریزوں نے دبلی کو تن تنااور علیحدہ چھوڑ دیا ہو تا تو وہ اے اپنے دہمی اثر سے محروم کر دیتے لیکن اس ك سامت است فيه وال كرا اس كى ديدارول ك خلاف ابنا سر تورّت موت ادر اس برانی بنیادی قوت اور دنیا کی توجه کو مرکوز کرے انہوں نے پسیائی کے امکانات تك ے اسنے آب كو محروم كراليا يا شايد بسيائى كو نمايال فكت كى شكل دى- اس طرح وہ محض باغیوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں جو دہلی کو مهم کا مرکز بنانا چاہتے ہیں لین يد سب کچھ نيس ہے- اگريزول كويد مجھنے كے ليے بردى ذكاوت كى ضرورت نيس تھی کہ ان کے لیے ایک سرگرم میدانی فوج قائم کرنا بنیادی ایمیت رکھتا تھا جس کی فرجی تقل و حرکت بے جینی کی چگاریاں بجھائے اپنے فوجی اسٹیشنوں کے درمیان رسل و رسائل کو کھلا رکھے وشمنوں کو چند نقطوں پر پسپا کردے اور ویلی کو باقی ملک ے کات دے اس سادہ اور صری مصوبے پر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی وستیاب سرگرم فوج کو دہلی کے سامنے مرکوز کر کے اس کی نقل و حرکت کو ناممکن بنا ویا- اغیول کے لیے میدان کھول دیا- جب خود ان کے محافظ دستے مجھرے ہوئے نقطوں کو ستبھالے ہوئے ہیں، جن کے درمیان ربط نہیں ہے، جو ایک دوسرے سے

"وبل سے تازہ ترین اطلاعات 12 اگست کی میں جب اس شربر باغیوں كا بنوز قبضه تفاليكن حملے كى عنقريب اميدكى جاتى ہے كيونك جزل تكلسن كافى كمك كے ساتھ و بلى سے صرف ايك دن كى مسافت پر ہيں۔" اگر دالی پر ان کی موجودہ طالت سے ولس اور ٹکلس کے حملے تک قصہ شیں کیا گیا تو اس کی دیواریں اس وقت تک کھڑی رہیں گی جب تک کہ وہ خود منهدم نہ ہو جائیں۔ نکلس کی "کافی" فوجیں تقریباً 4000 سکھوں پر مشتل ہیں۔ یہ کمک دیلی پر حملہ کرنے کے لیے نامعقول طور پر غیر متناب ہے کیکن اتنی بدی ہے کہ شہر کے سامنے کیمپ کو نہ توڑنے کا ایک نیاخود کشی جیسا بمانہ فراہم کر سکے۔

جزل ہیوٹ سے علطی سرزد ہونے کے بعد اور فوجی نقط نظرے اے جرم تک کہاجا سکتاہے، میرٹھ کے باغیوں کو دیلی تک پینچنے کی اجازت دے کر اور اس شر یر ب قاعدہ اجانک حملے کا موقع دے کر پہلے دو ہفتے ضائع کرنے کے بعد وہلی کے تحاصرے کی منصوبہ بندی تقریباً ناقابل فھم فاش غلطی معلوم ہوتی ہے۔ ایک منتند تعخصیت است ہم لندن ''ٹائمز'' کے فوجی اسان الغیب سے بھی بالاتر سمجھنے کی آزادی کیتے میں لینی نیولین جنگل کارروائی کے دو قاعدے پیش کرتا ہے جو تقریبا فرسودہ ہاتیں نظر آتی ہیں کہ "صرف امکان کے بس کا کام اختیار کرنا چاہیے اور صرف وہ جو گامیالی کے سب سے زیادہ امکانات پیش کرتا ہے۔" اور دو سرے" کہ "صرف اس جگه بنیادی قوتوں کو استعال کرنا چاہیے جمال جنگ کا خاص مقصد و شمن کی جاتی عاصل کرنا ممکن ہو۔" وہلی کے محاصرے کی مضوبہ بندی میں ان ابتدائی قاعدول کی غلاف ورزى كى گئى- انگلتان كے حكام بالا كو واقف ہونا چاہيے تھاكد خود ہندوستاني حکومت نے حال میں دبلی کی قلعہ بندیوں کی مرمت کی ہے، چنانچہ اس شرر صرف باقاعدہ محاصرے کے ذریعے قبضہ کیا جا سکتا ہے جو کم سے کم 15000 تا 20000 جوانوں کی محاصر فوج کا نقاضا کر تا ہے اور اگر مدافعت معقول طرزے کی جائے تو اس ے بھی زیادہ کا۔ اب اگر اس مهم کے لیے 15000 یا 20000 جوانوں کی ضرورت

کائی فاصلے پر ہیں ان زبروست مخالف فوجوں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں مملت لینے کا موقع دیا گیا ہے۔

320

و بلی کے سامنے اپنا خاص سرگرم کالم جما کر انگریزوں نے باغیوں کا گلا نہیں گھونٹا بلکہ خود اپنے محافظ دستوں کو بے جان کر دیا لیکن دہلی میں اس بنیادی فاش غلطی کے علاوہ جنگ کی تاریخ میں مشکل ہی ہے کوئی چیز اس حماقت کا مقابلہ کر سکتی ہے جو ان محافظ وستوں کی نقل و حمل کی رہنمائی کر رہی ہے جب وہ آزاد ایک وو سرے کالحاظ کیے بغیر عمل کر رہے ہیں، جن کی کوئی اعلیٰ قیادت شیں ہے اور ایک فوج کے ممبروں کی طرح نہیں بلک مختلف مخالف قوموں سے تعلق رکھتے والوں کی طرح عمل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کانپور اور لکھنؤ کے معاملے کو کیجئے۔ وہ پڑوی مقامات ہیں جن میں فوج کی دو علیحدہ جماعتیں ہیں اور وہ موقع کے لحاظ سے غیر متناسب، کم تعداد اور علیحدہ کمانوں کے زریے تحت ہیں۔ اگرچہ صرف جالیس میل اشیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں لیکن ان کے درسیان عمل کا اتحاد اتا کم ہے گویا وہ مخالف قطبین بر واقع ہوں۔ فوجی حکمت عملی کے سادہ ترین قواعد مطالب كرتے بيں كد كانپور كے فوجى كمائذر سريو و تياركويد اختيار مو تا ہے كه وہ اودھ كے چیف کمشزے مرلارنس کو اپنے وستوں کے ساتھ کانپور واپس آنے کا حکم دیتے۔ اس طرح وقتی طور پر لکھٹو خالی کر کے ان کی حالت بھٹر ہو جاتی اور اس مُقل و حرکت سے دونوں محافظ فوجوں کو بچالیا جا تا اور ان کے ساتھ ہیولاک کے دستوں کے آئندہ انصال سے ایک ایسی چھوٹی فوج بن جاتی جو اورھ کو تھامے رہتی اور آگرے کی مدو کرتی۔ اس کی بجائے دو مقامات میں آزاد عمل سے کانپور کی محافظ توج گاجر مولی کی طرح کاف ڈالی گئی، لکھنو کی محافظ فوج معد اینے قلعے کے بیٹی ہتھیار ڈالنے والى ب ادر بيولاك كى حيرت اعليز كوششول تك جو اين وستول كو أمني دن مين 126 میل کوچ کرا رہے میں اور جنہیں اتنی ہی لڑائیاں برداشت کرنا پر رہی ہیں جنتی ان کے کوچ کے دلول کی تعداد اور میر سب کچھ الی ہندوستانی آب و ہوا میں کیاجا رہا ہے جب گرمیوں کاموسم عروج پر ہے۔ یہ بمادر کو ششیں تک بریار رہیں۔ لکھنؤ کو

بیانے کی نضول کو ششوں کے لیے اپنے تھے ہوئے دستوں کو مزید شامل کر کے، كانيورے مسلسل مهمول كى وجدے يقيني مزيد فضول قربانيال وينے ير مجبور ہو كرجو مسلسل کم ہوتے ہوئے وائزے میں ہو رہی ہیں۔ گمان غالب سے بے کہ وہ آخر کار پہیا ہو كراللہ آباد آجائيں كے اور ان كى يشت ير مشكل تى سے جوان باقى رہيں گے- ان کے وستوں کی تقل و حرکت بمترین طریقے سے بیابات و کھاتی ہے کہ وہلی کے سامنے وہ چھوٹی ے انگریز فوج بہت کچھ کر علی تھی اگر وہ وبائی کیپ میں زندہ کر فقار رہے كى بجائے ميدان ميں عمل كے ليے مركوزكى جاتى - ارتكاز حكمت عملى كا راز ب-المركزيت وه منصوبه ب في الكريز في بندوستان من اختيار كيا ب جو الهيل كرنا چاہیے تھا یہ تھا کہ محافظ فوجوں کی تعداد کم سے کم کردیں ان سے عورتیں اور سے فوراً ہٹالیں وہ تمام اسٹیشن خالی کرویں جو حکمت عملی کے تقطے سے اہم نہیں ہیں اور اس طرح میدان میں ممکن سب سے بوی فوج جمع کریں۔ اب ممک کی وہ حقیر تحداد تك يو كلكته سے كنگا كے ذريع بيتي كئي تقي، الك الك متعدد محافظ فوجول ين اتني ممل طور ير عذب موكل ع ك اليك بهي وستد الله آباد شيس يهنيا-

جمال تک تکھنو کا تعلق ہے تو انتہائی اضروہ پیش پینیاں ہو حالیہ گزشتہ ڈاک نے دل میں پیدا کی تھیں وہ اب تھجے عابت ہو گئیں۔ ہیولاک پھر پہپا ہو کر کانپور جانے پر مجبور ہوئے انتحادی خیالی فوج کی کی کاکوئی امکان نمیں اور اب ہمیں یہ شنے کی توقع کرنا چاہیے کہ اس جگہ پر بھوک اور بمادر مدافعین کے مع ہوی بچوں قبلِ عام کے بعد قبضہ ہوگیا۔

(کارل مار کس نے 29 ستمبر 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیون" کے شارے 5142 میں 13 اکتوبر 1857ء کو اداریدے کی حیثیت سے شائع ہوا)



| ئىدوستان - ، ئارىخو                                                                                            | مفاكه | 323  |    | 1857 كى جك آزاد |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----------------|-----|--|
| يىلاد <u>ئىلى</u><br>دىمىنلىرى 75دىرى                                                                          | 16    | 502  | _  | -               |     |  |
| بىت<br>ئەللايا كىپنى كى پىلى                                                                                   | 17    | 487  |    |                 |     |  |
| ى الدى جى ن بى الدى المارة | b.    | 407  |    |                 |     |  |
| باؤال يثالين                                                                                                   | 4     | -    | 13 | 435             |     |  |
| دو سمواند يكيني                                                                                                |       |      |    |                 |     |  |
| - معظم کی 60ویں                                                                                                | 15    | 251  | -  | -               | _   |  |
| غاداريست                                                                                                       |       |      |    |                 |     |  |
| ت اعدا لم ميني كي                                                                                              | 20    | 493  | -  | _               |     |  |
| حرى بقد و پنجى رجمت                                                                                            |       |      |    |                 |     |  |
| ورعالين                                                                                                        | 4     | -    | 9  | 319             |     |  |
| ميراير يكيذ                                                                                                    | 35    | 150  |    |                 |     |  |
| ر معظمہ کی 8ویں                                                                                                | 15    | 153  |    | -               | -   |  |
| بهت<br>معظمه کیا 6ویں                                                                                          | 12    | 249  |    |                 |     |  |
| ية محدي(الأون<br>بنت                                                                                           | · Le  | 201  |    |                 |     |  |
| م<br>محمی عکور د جنت                                                                                           | 4     |      | 4  | 365             |     |  |
| يؤكود                                                                                                          | à     |      | 4  | 196             |     |  |
| وك كور                                                                                                         | 5     | _    | 16 | 709             | _   |  |
| 8                                                                                                              | 229   | 3343 | 46 | 2024            | 520 |  |

1857ء کی جنگ آزادی

هندوستان --- تاريخى فاكه 322

كارل ماركس

#### مندوستان ميں بغاوت

جندوستان میں بغاوت کی صورت حل سے بحث کرتے ہوئے لندن کے اخبار اس رجائیت سے جرخار اس رجائیت سے جرخار ہیں جو انسوں نے ابتدا ہی سے فاہر کی تھی۔ ہم سے صرف کی شمیں کہا گیا ہے کہ دیلی پر کامیاب حملہ جونے والا ہے بلکہ وہ 20 اگست کو کیا جائے گا۔ بلاش جس پہلی بات کی تحقیق کرتی ہے وہ محاصر قوت کی موجودہ طاقت ہے۔ قبائے گا۔ بلاش جس کیلی بات کی تحقیق کرتی ہے وہ محاصر قوت کی موجودہ طاقت ہے۔ قبائے شات کے ایک افسرنے وبلی کے سانے کیمپ سے 13 الست کو لکھتے ہوئے ای ماد کی 10 آبات کو لکھتے ہوئے ای

| گوڙے | 6300 | ويحاض | يطانىانى | يرطانوي افسر |         |
|------|------|-------|----------|--------------|---------|
| -    | -    | -     | -        | 30           | اشاف    |
| _    | _    |       | 598      | 39           | تۆپخان  |
| _    | -    | -     | 39       | 26           | المجيئز |
| 520  | _    | _     | 570      | 18           | محاجزاد |

وہلی کا محاصرہ کرنے کی بابت سوچنے سے قبل جمنا کو اس کے معین بہاؤ ہے ہٹانا چاہیے۔ اگر انگریز دہلی میں صح کو داخل ہوئے تو ہافی اے شام کے وقت چھوڑ سکتے جیں میا تو جمنا پار کرکے روجیل کھنڈ اور اورد کی طرف رواند ہو کریا جمنا پر سے کوچ کرکے مقد اور آگرے کی سمت میں۔ بہرحال ہر صورت میں ایک مربع کا محاصرہ جب اس کا ایک پہلو محاصر فوج کے لیے نارسا ہے اور محصوروں کے لیے نقل و حرکت اور پہائی کاراستہ موجود ہے تو مسئلہ ہنوز عل نہیں ہوا ہے۔

325

''سب کو اتفاق ہے'' وہی افسر کرتا ہے جس سے ہم نے مندرجہ بالا جدول اخذ کی ہے وکسہ دیلی پر حملہ کرکے قبضہ کرنے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو گا''۔ میں میں معالم کر سے تب کسی کے بعد رقع کس جن کہ قوم کی جارہی

ماخر ہی وہ ہمیں مطلع کرتا ہے کہ کیمپ میں واقعی کسی چیز کی توقع کی جارہی ہے لیمنی: ''شهر پر کئی دن تک گولہ باری کی جائے اور کافی بڑا شگاف کیا جائے''۔ اور خود میں وفسر لکھتا ہے کہ:

'' آگم نے کم شخینے کے مطابق آپ وشمن کے پاس بے شار اور اجھی طرح چلنے والی تو پوں کے علاوہ تقریباً جالیس ہزار آدمی ہونے جاہئیں۔ ا<sup>ن</sup> کی پیدل فوج بھی اچھی طرح لا رہی ہے''۔

اگر اس بے دھڑک مبلے پن کو پیش نظر رکھا جائے جس سے مسلمان شریناہ کے اندر الرنے کے عادی ہیں توب واقعی اور بھی برا سوال ہو جاتا ہے کہ آیا چھوٹی کا برطانوی فوج کو احمانی برے شگاف" کے ذریعے تیزی سے واقل ہونے کے بعد پھر تیزی سے باہر نظنے کا موقع بھی لئے گا۔

ورحقیقت موجودہ برطانوی قوتوں کے لیے دہلی پر کامیاب جملہ کرنے کا صرف ایک امکان ہے کہ باغیوں میں اندرونی نزاعات پیدا ہو رہے ہوں ان کا کولہ بارود صرف ہو رہا ہو، ان کی فوجوں کی ہمت بہت ہو رہی ہو، ان کی خوداعمادی کا جذب رخصت ہو رہا ہو۔ لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ 31 جولائی سے 12 اگت تک ان کی مسلسل لڑائی ہے ایسے مفروضے کی مشکل ہی سے تصدیق ہوتی ہے۔ ساتھ ہی کلکتہ کے ایک خط سے ہمیں کھلا اشارہ ملتا ہے کہ انگریز جزنوں نے سارے فوتی جو انگریزی اطلاعات کے مطابق 12 اگست کو انگریزوں کے بائیں بازو کے سامنے مورج پر باغیوں کے حملے میں کام آئے تو النے والے آدمیوں کی تعداد 5521 باقی رى- جب بريكيدير نكلس فيروزيور سے مندرجد ؤيل فوجول كے ساتھ دو سرك ورب كا محاصرے كاسلمان لاكر محاصر فوج ميں شامل جوا: 52 ويں سبك پيدل رجنك (تقريباً 100 جوان) و 6 وين رجنت كا ايك دسته (تقريباً 4 كمپنيان 360 جوان) و چير كا میدانی توپ خاند، چھٹی بخاب رجمنٹ کا ایک دستہ (تقریباً 540 جوان) اور ملتان کے م اور اور پیدل و کل ما کر لگ بھگ 2 ہزار آدی جن میں سے تقریباً 1200 بور لی تے۔ اب اگر ہم اس قوت کو 5521 اڑنے والوں میں شامل کر ویں جو نکلس کی فوجوں کے پہنچنے کے دفت کیمپ میں موجود تھے تو کل مجموعہ 7521 آدمیوں کا ہو یا ے- کما جاتا ہے کہ پنجاب کے گورنر سرجان لارٹس نے جو مزید کمک روانہ کردی ہے اس میں 8 ویں پیدل رجنت کا باقی حصد بیثاور سے کپتان میٹن کی فوج کی 24 ویں رجشت کی تین کمپنیاں جن میں محوروں سے تھنجے والی تین اوپیں ہیں، ووسری اور چو تقلی پنجاب پیدل رجمنشی، چھٹی پنجاب رجنٹ کا ہاتی حصہ شامل ہیں۔ لیکن میہ قوت جس كا تخييف زياده ع زياده 3000 آدى لگايا جا سكتا ب اور جس كا برا حصد سكهول ير مشمل إلى منك نبيل ينها به اكر قارى تقريباً ايك ماه بها جيمرلين كى رہنمائى ميں بنجاب سے كمك كى آمد كو ياد كر سكتا ہے تو وہ سمجھ سكتا ہے كہ آخرالذكر صرف اتنى كاني عقى كه جزل ريد كى فوج كو سربرنارة كى فوجوں كى ابتدائي تحداد تک لے آئے اور نی کمک صرف اتنی کافی ہے کہ بریکیڈیئر ولس کی فوج کو جزل رید کی ابتدائی قوت تک لے آئے۔ انگرروں کے حق میں واحد حقیقی صورت حال مید ب کد آ فرکار محاصرے کا سلمان آگیا لیکن فرض کیجئے کد متوقع 3 ہزار آدمی کیمپ میں شامل ہو جائمیں اور کل انگریز فوج کی تعداد 10 ہزار تک پہنچ جائے جن میں ے ایک جمائی کی وفاداری مشتبہ ہے تو چروہ کیا کریں گے؟ ہم سے کما گیا ہے کہ وہ و ہلی کا محاصرہ کریں گے لیکن ایک مضبوط قلعہ بند شرکا جو سات میل سے زیادہ پھیلا موا ہے، 10 ہزار آدمیوں سے محاصرہ کرنے کے مصحکہ فیز خیال کے علاوہ انگریزوں کو اے احقاد طریقے کو برحا چرحا کر و کھائے کے لیے ب چین ہیں۔ چنانچہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ 90 ویں پیل اور بندو فیون کی 5 ویں رجمتوں کو جو جزل ہولاک کی ملک کے لیے کلکتہ سے رواند کی گئی تھی، دیناپور میں سر جیس اوٹرم نے روک لیا جس كے ول يس بيد عليا ہوا ہے كد فيض آباد ہوتے ہوئے لكھنؤ تك ان كو لے جائے۔ اس جہلی کارروائی کے منصوبے کالندن کے اخبار "دی مارتک اڈورٹائزر" (67) نے ماہرانہ وار کی طرح خیر مقدم کیا ہے کیونکہ، وہ کہتا ہے، لکھنٹو وو آگوں کے درمیان ہو جائے گا۔ دائیں طرف اے کانپورے خطرہ ہوگا اور بائیں جانب ے فیض آباد ے۔ جنگ کے عام قاعدوں کے مطابق انتمائی کنرور فوج جو اپنے بکھرے ہوے اراکین کو مرکوز کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دو حصول میں منظم کرلیتی ہے جن کے ورمیان وسٹن فوج کی ساری وسعت هائل ہوتی ہے اس کا قلع قع کرتے کے لیے دعمٰن کو کوئی زحت نہیں کرنی پڑتی۔ جزل ہیولاگ کے لیے در حقیقت سوال اب مکھنؤ کو بچانا نسیں بلکہ خود اپنے اور جزل نینل کے چھوٹے وستوں کی باقیات کو بچانا ہے۔ بہت اغلب میں ہے کہ وہ پہا ہو کر اللہ آباد چلے جائیں۔ اللہ آباد واقعی فیصلہ کن اہمیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکد وہ گنگا اور جمنا کے ورمیان عظم برا وو دریاؤں کے کی میں واقع ہے اس لیے دوآ ہے کی کلید ہے۔

نقشے پر کہلی نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جائے گاکہ انگریز فوج کے لیے جو شال مغربی صوبوں کو دوبارہ فی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حربی کارروا نیوں کی بنیاوی راہ گنگا کے بھاؤ پر دادی کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ ای لیے دیٹاپور ، بنارس ، مرزاپور اور سب سے پیلے اللہ آباد کی پوزیشنوں کو جہاں سے اصلی حربی کارروائیال شروع کی جائمیں گی، خاص صوب بنگال میں سارے چھوٹے اور حکمت عملی کے لیے غیراہم اسٹیشنوں سے حفاظتی فوجیں بٹا کر مضوط کرنا چاہیے۔ یہ کہ اس لمح حرفی کارروائیوں کی اس بنیادی راہ کو خود علین خطرہ ہے۔ جمینی کے اس خط کے متدرجہ ذيل اقتباس سے ويکھا جاسکتا ہے جو اندن "ویلی نيوز" كو لکھا گيا ہے:

"دینالورین تمن رجمنول کی گزشته بغاوت نے اللہ آباد اور کلکت کے درمیان

قاعدول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دالی کے سامنے اپنے آپ کو جمائے رکھنے کا فصله كيول كيا ہے- اس ميس تحريب:

326

" چند مفتے پہلے جب یہ سوال افعاک آیا دہلی کے سامنے سے جاری فوج کو پہا ہوتا چاہیے کیونکہ روزانہ اڑنے سے اس کا ناک میں وم آگیا ب جس کے ساتھ ساتھ اے کیس زیادہ طویل آرام بھی کرنا پڑتا ہے تو مرجان الرنس في اس مصوب كي شدت سے مخالفت كى اور جزلوں كو صاف طور پر بتایا کہ ان کی پہائی ان کے گرد آبادیوں کی بعاوت کے لیے اشارہ بن جائے گی جس کی دجہ ہے ال کے سریر خطرہ ضرور منڈلائے گا۔ ب مشورہ مان لیا گیا اور سرجان لارنس نے ان سے وعدہ کیا کہ جتنی کمک دہ جَمْ رُكِمْ إِن جَيْجِينِ كُلِيَّ

اب جبك سرجان لارنس نے پنجاب سے تمام فوجیس مثالی ہیں تو وہاں بعاوت ہو سکتی ہے اور دیلی کے سامنے چھاؤٹیوں میں اغلب ہے کہ فوجیوں کو بیاریاں لگ جائیں اور بارش کے موسم کے خاتمے پر زمین سے نگلنے والے وبائی بخارات ان کے بوے حصے کو ہلاک کر دیں۔ جزل وان کور ٹلاندٹ کی فوج کے متعلق جس کی خبر ملی تھی کہ چار ہفتے ہوئے حصار پینچ گئی ہے اور دہلی کی جائب برمط رہی ہے اب کوئی تجر سيس ب تو وه سخت وكاولول س ضرور دوجار موئى موگى يا راست مين توژ دى كئى

بالائی گنگا پر انگریزوں کی حالت واقعی مالوس کن ہے۔ جنرل پیولاک کو اوروہ ك باغيول كى حربي كارروائيول سے خطرہ سے جو لكھنۇ سے چل كر بخور ہوتے ہوئ گانپور کے جنوب میں فتح پوریراس کی پسپائی کو ردگ دینا چاہتے ہیں۔ اور بیک وقت گوالیار کی فوج کالی سے، جو جمنا کے وائیس کنارے پر ہے، کانپور کی طرف کوچ کر رای ہے۔ اس ارتکاری لقل و حرکت سے جس کی رہنمائی غالبا نانا صاحب کر رہے ہیں اور جن کے متعلق کما جاتا ہے کہ لکھنٹو میں اعلیٰ کمان ان کے ہاتھ میں ہے پہلی بار باغیوں کی عکمت عملی کے متعلق کچے اندازہ ہو باہے اور انگریز مرکز گریز جنگ کے

### كارلماركس

329

#### هندوستان میں بغاوت

" مربیہ" کی واک نے ہمیں ویلی کی شکست کی اہم اطلاع کمنچائی ہے۔ یہ واقعہ جمال تک ہم قلیل تفصیلات سے فیصلہ کر سکتے ہیں، متیجہ معلوم ہو تا ہے بیک وقت باغیوں میں سخت نزاعات پیدا ہوئے، لڑنے والی پارٹیول کے عددی تناسب میں تبدیلی ہونے اور 5 سخبر کو محاصرے کا سامان آنے کا جس کی اوقع 8 جون ہی کو کی جا رہی تھی۔

الکلن کی کمک کی آمد کے بعد ہم نے دیلی کے سامنے فوج کا تخمید مجموعی طور میں 7521 آوی لگایا تھا جس کی اب تک پوری طرح تصدیق ہو پھی ہے۔ بعد میں 3 ہزار کشیری فوجیوں کے اضافے ہے جنہیں راجہ رنبیر عکھ نے انگریزوں کو مستعار دیا تھا، برطانوی فوجیس جیساکہ "دی فریئر آف اعثریا" (68) نے بیان کیا ہے کل ملا کر تقریباً 11 ہزار ہو گئیں۔ دو سری طرف لئدن کا اخبار "دی ملٹری الپیکیئر" (69) تصدیق کر آتا ہزار رہ گئیں جن میں 5 ہزار سوار تھے لیکن "دی فریئر آف اعثریہ فریئر آف اعثریہ خرار ہوار تھے لیکن "دی فریئر آف اعدیہ خرار ہوار تھا گئی ہزار جا گئیں جن میں ایک ہزار ہے تاعدہ سوار شامل ہیں۔ شریباہ میں رخنہ پڑنے اور شہر کے اندر جدوجمد شروع ہونے کے بعد گھوڑے ہاکئی ہے سود ہوگے اور چنانچہ انگریزوں کے داخلے کے فورا ابعد وہ فوار بعد گھوڑے ہاکئی ہے سود ہوگے اور چنانچہ انگریزوں کے داخلے کے فورا ابعد وہ فوار

نقل و حمل کو روک دیا ہے۔ (سوائے دریا پر دخانی جہازوں کے ذریعی) دیناپور میں بعناوت ان معاملات میں سب سے سجیدہ ہے جو حال میں رونما ہوئے ہیں کیونکہ اس نے کلکت سے 200 میل دور سارے طلع بھار میں بعناوت کی آگ لگا دی ہے۔ آج سے اطلاع پنچی ہے کہ سغتیال لوگوں نے بھر بعناوت کر دی اور بنگال کی صورت حال سے اطلاع پنچی ہے کہ سغتیال لوگوں نے بھر بعناوت کر دی اور بنگال کی صورت حال واقعی ہولناک ہوگی جب ڈیڑھ لاکھ وحشی اے تخت و آراج کریں جو خون، اوٹ مار اور غارت کری ہے لطف اندوز ہوتے ہیں"۔

حمِلِی کارروائی کی چھوٹی راہیں ، جب تک آگرہ جمارہتا ہے، جمبئی فوج کے لیے اندور اور گوالیارے گزرتے ہوئے آگرے تک اور مدراس فوج کے لیے ساگر اور گوالیار ہوتے ہوئے آگرے تک ہیں جس کے ساتھ پنجاب فوج اور الہ آباد پر قبضہ ر کھنے والے وستوں کی ضرورت ہے کہ ان کے نقل و حمل کے راستوں کو بحال کیا جائے لیکن اگر وسطی ہندوستان کے متذبذب راہوں نے انگریزوں کے خلاف تھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا اور جمین فوج میں بعنوت نے شدید پہلو اختیار کر لیا نو فی الحال سارے فوجی حساب کتاب کا خاتمہ ہے اور تشمیر سے کے کر راس کاری تک زیردست قتل عام کے علاوہ کسی بات کا یقین شیں ہے۔ بہترین صورت حال میں جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ ہے نومبریش بورپی فوجوں کی آمد تک فیصلہ کن واقعات کو ملتوی کرنا۔ آیا ایسا کیا بھی جا سکتا ہے اس کا انحصار سر کولن سمجیبل کی صلاحیت پر ہے جن كى بايت البحى سوائ ان كى زاتى بهادرى كى سى بات كاعلم سيس ب- اگر وه ا پئی جگہ کے کیے لا کُق آدی ہیں تو وہ ہر قیت پر خواہ دیلی پر قبضہ ہو یا نہ ہو استعمال پذیر چھوٹی ی فوج تیار کریں گے جس کے ساتھ وہ میدان میں آئیں گے۔ ہمیں د ہرانا جاہے ، بھر بھی آخری فیصلہ جمبئی فوج کے ہاتھ میں ہے۔

(کارل مارکس نے 6 آگؤیر 1857ء کو تحریر کیا۔ ''تیویارگ ڈیلی ٹربیہوں'' کے شارے 5152 میں 23 آگؤیر 1857ء کو اوا ریے کی حیثیت سے شائع ہوا۔)

هندوستان --- تاریخی فاکه

خانہ بہت کم نقصان سے قائم کر دیا گیا۔ یہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دیلی کی محافظ فوج نے 10 ویں اور 11 ویں تاریخ کو دو وحادے بولے، تازہ توپ خانے سے بمباری کرنے کی مسلسل کوشش کی اور خند قون سے بندو قول کی ناگوار پاڑھیں مارتی رہی۔ 12 أرج كو الكرميزول في تقريباً 56 مرف والول اور زخميول كانقصان الحلايا- 13 أرج أ کی صبح کو برج پر و شمن کا برا سامان جنگ ازا دیا گیا اور بلکی توپ کی گاڑی بھی جو تلوورہ مضافات سے برطانوی توپوں پر ایک سرے سے دو سرے سرے سک بمباری کر رہی تھی اور برطانوی توہوں نے تشمیری دروازے کے قریب ایک قابل گزر رات بھی کھول کیا۔ 14 تاریخ کو شریر تملہ کر دیا گیا۔ فوجی بغیر سخت مزاحت کے تشمیری دروازے کے قریب رہنے میں داخل ہوئے۔ اس کے اردگرد کی عمارتوں پر قبضه كرليا اور دمد مول ير پيش قدى كرتے ہوئے مورى وروازے كے برج اور كالمي وروازے کی طرف برھے۔ جب مزاحمت بست مخت ہو گئی اور چنانچہ نقصانات بھاری ہوئے، اس کی تیاریاں کی گئیں کہ شرکے مقبوضہ برجون پر توپیں شرکی طرف موڑ وي جائيس اور بلند نقطوں پر دو سري بري اور چھوٹي تو چي نصب کي جائيس- 15 ٽاريخ کو موری دروازے اور کابلی دروازے کے برجوں پر قبضہ کی ہوئی توبیل سے بران کو تھی اور لاہوری وروازے کے برجوں پر بمیاری کی گئی اور اسلحہ خانے میں شگاف ڈال دیا <sup>ع</sup>میا اور الال قلعے پر گولہ ہاری شروع ہو گئ- دن کی روشنی میں 16 ستمبر کو اسلحہ خانے پر دھاوا بولا گیا اور 17 تاریخ کو اس کے احاطے سے چھوٹی توہیں لال قلع پر بمباری کرتی رہیں-

اس تاریخ کو جیساک "وی باہے کوریر" (70) نے کما ہے سندھ کی سرعدیر پنجاب اور لاہور کی ڈاکیس لٹ جانے سے تھلے کی سرکاری رو مکدادیں منقطع ہو تنكيں۔ ايك فجى خط ميں جو مبيئ ك كور تركو لكھا كيا تھا سير بيان كيا كيا ہے ك ويل ك سارے شرير قبضه اتوار ك دن 20 تاريخ كوكيا كيا- اى دن باغيوں كى بنيادى فوجیس صبح تین بج شرچھوڑ کر کشتیوں کے بلول سے رومیل کھنڈ کی سمت میں فرار ہو گئیں۔ کیونک سلیم گڑھ پر قبضہ کرنے سے بہلے جو مین دریا کے کنارے واقع ہے،

ہو گئے۔ مقای سپاہیوں کی مجموعی تعداد خواہ ہم "دی مکثری انٹیکیٹیز" کا تخمینہ تشکیم كرين يا "دى فريند آف اعديا" كا ٦٦ بزار يا ١٥ بزار آدميون س زياده نسين بو سكتي-البقدا انگریز فوجیس این صفوں میں اضافہ نہ ہونے کے مقابلے میں مخالف کی صفوں میں كى مونے كى وج سے باغيوں كے لك بھك مساوى موكئ تھيں۔ ان كى تھوڑى مى عدوی ممتری کی مسر کامیاب بمباری کے اخلاقی اثر اور پیش قدمیوں کی برتریوں نے نکال دی جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہوگئے کہ ان نقطوں کو منتخب کر علیں جمال انتیں اپنی بنیادی قوت مرکوز کرنی تھی اور وفاع کرنے والے پر فطر دائرے کے سارے نقطوں پر اپن ناکانی قوتوں کو پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔

تقریباً وس دن تک اپنے مسلسل حملوں سے بھاری تقصانات برواشت کرنے کے مقابلے میں باغی قونوں میں کی کاسب اندرونی تنازعات کی وجہ سے پورے کے پورے وستوں کا ہٹالیا جانا زیادہ تھا۔ اگرچہ ویلی کے سوداگروں کی طرح مغل پیکر خیالی باہیوں کی حکمرانی سے بیزار ہو گیا تھا جو ان کے جمع کیے ہوئے ایک ایک روپ کو لوٹنے ستھے کیکن ہندو اور مسلمان سپاہیوں کے درمیان ندہبی اختلافات اور پرانی محافظ فوج اور نئی کمک کے درمیان جھروں نے ان کی ظاہری سنظیم توڑ وی اور ان کی تباہی کو یقینی بنا دیا۔ اس کے باوجود چو تک انگریز کو ایک الیبی قوت سے نمٹنا تھا جو تعداد میں ان سے کچھ ہی برتر تھی جس میں کمان کے اتحاد کا فقدان تھا اور اپنی صفول میں تنازعات کے بائج کمزور اور مایوس ہو گئی تھی لیکن جس نے 84 گھنٹے کی بمباری کے بعد چھ ون تک گولہ باری کا مقابلہ کیا اور شریناہ کے اندر سڑکوں پر اثری اور پھر خاموشی ے جمنا کو تشقیوں کے بل کرے پار کرایا تو یہ تشکیم کرنا رہے گاکہ آخر کار باغیوں نے اپنی بنیادی قوتوں کی مددے بری حالت میں بهترین فائدہ اٹھایا۔

قبضه کرنے کے متعلق مقائق سے معلوم ہو تا ہے کہ 8 متبر کو انگریز تو پول نے اپنی فوجول کے ابتدائی موریے سے کافی آگے شہریناہ سے 700 گز دور سے بمیاری کی۔ 8 ویں سے 11 ویں ناریخ تک بھاری برطانوی تو پیں اور دور گولہ بھینکنے والی توہیں قلعہ بندیوں کے مزید قریب تھینج کرلائی گئیں۔ ایک مورچہ قائم کیا گیااور توپ خلاف بھیجا تھا۔ انہوں نے ایک جزل اور کپتان مونک میس کو مار ڈالا اور تین تو پول پر قبضہ کر لیا۔ جنرل لارنس نے نصیرآباد کی کچھ فوج لے کر ان کے خلاف پیش قدی کی اور انہیں ایک شهر میں پہا ہونے پر مجبور کر دیا لیکن اس شهر پر قبضہ کرنے کی مزید کوششیں ناکام رہیں۔ سندھ سے پورلی فوجیں ہٹانے کا متجہ وسیع پیانے پر سازش میں برآمد ہوا۔ کم سے کم پانچ مختلف مقامات میں مسلح بغاوتوں کی کوشش کی گئی جن میں حیدر آباد، کراچی اور شکارپور شامل ہیں۔ پنجاب میں بھی سرکشی کا تشان ماتا ہے۔ ملتان اور لاہور کے ورمیان رسل و رسائل کو آٹھ دن سے کاٹ دیا گیا تھا۔

ووسری جگہ ہمارے قاری ان فوجوں کاجو انگلتان سے 18 ہون سے بھیجی گئی ہیں ، جدولی بیان و کھی کتے ہیں۔ جن دنوں حسب ترشیب جہاز آئے ان کا حساب سرکاری بیانات پر بہتی ہے لئذا برطانوی حکومت کے حق میں ہے۔ (72) اس فہرست سے معلوم ہو جائے گاکہ توپ خانے اور انجینئروں کے چھوٹے چھوٹے وستوں کے علاوہ جو نظی کے رائے سے آئے ساری فرج ہو جہازوں سے انزی 30899 ہوائوں پر مشمل تھی جن میں سے 24884 پیدل فوج ہے، 3826 سوار اور 2334 توپ خانے کی اق قع نہیں تھی۔

#### بندوستان كے ليے فوج

هندوستان---تاریخی فاکه

ذیل میں ان فوجیوں کی فرست ہے جو 18 جون 1857ء سے انگستان سے ہندوستان بھیج گئے:

|     |    |     |      |     |      | ***         |
|-----|----|-----|------|-----|------|-------------|
| dis | 30 | 3.5 | E    | كلت | 8    | もぶらず        |
|     |    | -   |      | 214 | 214  | 30 ستبر     |
| -   |    |     | -    | 300 | 300  | عَمِ التوبر |
|     |    |     | 1782 | 124 | 1906 | 23/115      |

انگریزوں کی طرف سے تعاقب کرنا ناقابل عمل تھا۔ یہ عیاں ہے کہ باغیوں نے شہر کے انتہائی شال سے اس کے انتہائی جنوب شرق کی طرف آہت آہت اڑتے ہوئے راستہ ہموار کیا اور 20 گاری تک وہ مورچہ قائم رکھاجو ان کی پیپائی کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔

جمال تک دہلی پر قبضے کے امکانی نتیج کا تعلق ہے تو ایک معتبر شہادت "دی فرینڈ آف انڈیا" نے لکھی کہ:

" یہ دہلی کی صورت حال نہیں بلکہ بنگال کی حالت ہے جو اس وقت انگریزوں کی آوج کی مستحق ہے۔ شہر پر فبصلہ کرنے میں اتنی طویل دیر نے داقعی وہ و قار کھو دیا ہے جو ہم جلد کلمیابی سے حاصل کر سکتے تھے اور باغیوں کی قوت اور ان کی تعداد محاصرے سے استے ہی موثر طریقے سے کم کی جا سکتی تھی جتنا کہ شہر پر قبصلہ کرنے سے "۔

ای دوران میں مسلح بغاوت کلت کے شال مشرق سے تھیلتی ہوتی وسطی ہندوستان سے ہوتی ہوئی شال مغرب تک پنتج گئی اور آسام کی سرحد پر پوریوں (الا کلی دو مضبوط رجمشوں نے سابق راجہ پر ندور سنگھ کی بحالی کی تھام کھا تجویز کر کے بغاوت کر دی۔ دیٹاپور اور رنگپور کے بافی کنور شکھ کی رہتمائی میں باندھ اور ناکو ؤ سے کوج کرتے ہوتے جبل پور کی سمت میں جا رہے جی اور راجہ ربواں کو خود اس کے دستوں نے اسے باغیوں میں شریک ہونے پر مجبور کرلیا ہے۔ جہاں تک جبل پور کا تحلق ہے تو ڈو وی بیں اور ان کے جو ساتھی چھچ رہ گئے ہیں ان کے لیے ایک برطانوی افتر کو بطور پر فمال اپنے ماتھ لے بچے ہیں۔ گوالیار کے باغیوں کے متعلق بھبل دریا پار کرنے کی اطلاع ملی ساتھ لے گئے ہیں۔ گوالیار کے باغیوں کے متعلق بھبل دریا پار کرنے کی اطلاع ملی ساتھ لے گئے ہیں۔ گوالیار کے باغیوں کے متعلق بھبل دریا پار کرنے کی اطلاع ملی اطلاعات پر نظر رکھتا ضروری ہے۔ جودھپور وسے نے جیسا کہ معلوم ہوا ہے اروہ کے باغیوں کرنی ہے۔ خودھپور وسے نے جیسا کہ معلوم ہوا ہے اروہ کے باغیوں کے دوسے رہے۔ مغرب میں 90 میل پر ہے۔ اطلاعات پر نظر رکھتا ضروری ہے۔ جودھپور وسے نے جیسا کہ معلوم ہوا ہے اروہ کے باغیوں نے کافی بردی فوج کو شکست دے دی ہو جودھپور کے راجہ نے ان کے باغیوں کے دوسے مغرب میں 90 میل پر ہے۔ انہوں نے کافی بردی فوج کو شکست دے دی ہو۔ جودھپور کے راجہ نے ان کے باغیوں کے دینوب مغرب میں 90 میل پر ہے۔ انہوں نے کافی بردی فوج کو شکست دے دی ہو۔ جودھپور کے راجہ نے ان کے باغیوں کے دوسے مغرب میں 90 میل پر ہے۔

| هندوستان              | تاریخی لجاکه | 35      | 33         |           | 1857ء کی | بتكب آزاد |
|-----------------------|--------------|---------|------------|-----------|----------|-----------|
| J.P.5                 | 220          |         | _          |           |          | 220       |
| 5 جنوري               | 140          |         | -          | -         |          | 140       |
| 20 جوري               | 220          |         | _          | -         |          | 220       |
| جورى كى ميزان         | 920          | -       | _          | 340       | -        | 580       |
| عبر سے 20<br>جوری تک  | 30899        | 12217   | 7921       | 4431      | 4206     | 2114      |
| فشکی کے را۔<br>داکتور |              |         |            | -         | 118      |           |
| 2) كۆپر               | أ235 نجيتر   | 117     | -          |           | 118      | -         |
| 435 (12               | 221 پ خانہ   | 221     | _          | -         | -        | -         |
| 25/114                | 244 الجينر   | 122     | _          | -         | 122      |           |
| 1.00                  | 700          | 460     | _          | -         | 640      |           |
| التوريل ميزان         |              |         |            |           |          |           |
| اکوبرگ میزان<br>کل    |              |         |            |           |          | 31599     |
| 5                     | یدے ہوتے ہ   | وہے آئے | والوں کی ج | زوی تعداد | 4000 :   | 31599     |

اکارل مارس نے 30 اکتوبر 1857ء کو تخریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5170 میں 14 نومبر 1857ء کو اداریے کی حیثیت سے شائع ہوا۔)



| 1857ء کی جگر آزادی |      | 334  | 4 4  | - تاریخی خاک | هندوستان |                 |
|--------------------|------|------|------|--------------|----------|-----------------|
|                    |      |      |      | 288          | 288      | 135117          |
|                    |      |      | 390  | 3845         | 4235     | 120 كۆير        |
|                    |      |      | 1544 | 479          | 2082     | 25/130          |
|                    |      |      | 3721 | 5036         | 8757     | اكتوير كي ميزان |
|                    | 632  |      | 1629 | 1234         | 3495     | 7.36            |
|                    |      |      | -    | 879          | 879      | 1.35            |
|                    | 1056 | 400  | 340  | 904          | 2700     | 10 نومبر        |
| -                  |      |      |      | 1633         | 1633     | Je 312          |
|                    |      |      | 478  | 2132         | 2610     | 15 فوجر         |
|                    | 234  |      |      |              | 234      | 1.319           |
|                    |      | 938  | 278  |              | 1216     | × 320           |
|                    |      | _    | 406  |              | 406_     | F 324           |
| 1276               |      | -    |      | -            | 1276     | 1.325           |
| 127 0              | 2    | 204  | 462  |              | 666      | 30 نومبر        |
| 1276               | 1932 | 1542 | 3593 | 6782         | 15115    | توجر کی میزان   |
| 12/0               | 1702 | 354  | -    |              | 354      | 30              |
| 258                |      | 201  |      | -            | 459      | Je 35           |
| 230                | 1151 |      | 607  | -            | 1758     | 10 وممير        |
|                    | 1121 | 1057 | 24   |              | 1057     | 14 وسمير        |
|                    | 301  | 647  | _    |              | 948      | 15وتمير         |
|                    | 208  |      | -    | 185          | 693      | 20ء مبر         |
| -                  | 624  |      | _    |              | 624      | ر مير           |
|                    |      |      | 607  | 1851         |          | ممبركي ميزان    |
| 258                | 2284 | 2359 |      | -            | 340      | يكم جنوري       |
|                    |      | 540  |      |              |          |                 |

فریڈرک اینگلز

وہلی کی تسخیر

ہم اس پر شور سی گان میں شریک نہیں ہوں گے جو اس وقت برطانیہ عظمیٰ میں ان فوجیوں کی بمادری کو آسان پر چڑھا رہی ہے جنہوں نے دھاوا کر کے دہلی پر قبضہ کیا ہے۔ کوئی بھی قوم میں سال تک کہ فرانسیں بھی خود ستائی میں انگریزوں کی بمسری نہیں کر بحتے ، فاص کر جب بمادری کی بات ہو۔ لیکن اگر واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو سو میں سے نوے معاملات میں اس بمادری کی عظمت بمت جلد گھٹ کر معمولی حدود اختیار کر لیتی ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والا مخض دو سرے لوگوں کی اس بمادری کو بردھا چڑھا کر بیان کرنے پر بھینی نفرت کرے گا جس کے ذریعے انگریز براگ خاندان ، جو گھر میں خاموثی سے رہتا ہے اور ہر اس چیز سے جس سے اس برزگ خاندان ، جو گھر میں خاموثی سے رہتا ہے اور ہر اس چیز سے جس سے اس فرجی افتخار حاصل کرنے کے بعید ترین امکان کا خطرہ ہو غیر معمولی طور پر بیزار رہتا فرجی افتخار حاصل کرنے کے بعید ترین امکان کا خطرہ ہو غیر معمولی طور پر بیزار رہتا ہے۔ دبلی پر جملے میں دکھائی جانے والی بمادری میں جو تھی ضرور لیکن اتنی غیر معمولی بھی نہیں ، اپنے آپ کو شریک کی طرح دکھانے کی کو حشش کرتا ہے۔

اگر ہم وہلی کا سیواستوپول سے مقابلہ کریں تو بلاشبہ انقاق کریں گے کہ

جدوستانی سابی روی نسیس تھے، کہ برطانوی چھاؤنی پر صلے انظرمان (73) سے بالکل ملتے جلتے شیں منے کہ دیلی میں کوئی ٹوطلین نہیں تھا کہ ہندوستانی سابتی انفرادی طور یر اور سمینی کی شکل میں اکثر بهادری سے لڑے لیکن ند صرف بریکیڈوں اور ڈویژنوں بلک تقریبا بنالینوں تک کے لیے بالکل کوئی قیادت شیں تھی کہ ان کی پیوننگی کمپنیوں کی حدود سے آگے نہیں بردھی کہ ان کے پاس سائنسی عضر کی سرے سے کی تھی جس کے بغیر آج کل فوج بے س رہتی ہے اور شرکی مدافعت بالکل مایوس کن-اس کے باوجود تعداد اور فوجی ذرائع کے درمیان عدم نظاب، موسم برداشت کرنے میں بور پیوں کے مقابلے میں ہندوستانی سیابیوں کی برتری، بعض وقت وہلی کا محاصرہ كرنے والى فوج كا گفت كر انتمائى كمزور ہو جانا--- ان ب باتوں سے متذكرہ عدم مشاہتوں کی سرنکل جاتی ہے اور ان دو محاصروں (اگر اس حربی محل کو محاصرہ کہا جائے تق میں خاصی مماثلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک بار پھر ہم وہراتے ہیں کہ دہلی پر ہلا بولنے کو ہم غیر معمول یا ضرورت سے زیادہ بادری نہیں سیجھنے۔ اگرچہ ہر اوائی ک طرح ہر طرف سے بلند جذبے کے انفرادی عمل ہوئے ہیں لیکن ہم یہ وثوق سے کتے ہیں کہ انگریزی فوج کے مقابلے میں جو سیواستوپول اور بالا کلاوا (74) کے درمیان آزمائش سے گزر رہی تھی دبلی کے سامنے ایٹھو اندین فوج نے زیادہ استقامت، كردار كے زور، بصيرت اور بنركا مظاہره كيا- الكرمان كے بعد اول الذكر جہازوں میں آگر واپس جانے کو تیار تھی، اور بلاشبہ ایسا کرتی اگر فرانسیسیوں نے ایسا كرف ديا موتا- آخرالذكر كو سال كا موسم جس كا متيجه مملك ياريان تحيس، آمدورفت میں خلل اندازی، کمک تیزی سے پیٹینے کے امکان کا فقدان سارے شالی ملک کے حالات پسپائی کی رغبت دلا رہے تھے اور واقعی اس اقدام کے قرین مصلحت ہونے پر غور بھی کیا گیا لیکن انگریز فوج اپنے موریح پر ڈٹی رہی۔

337

جب بعناوت این عروج پر تھی تو سب سے پہلی ضروری چیز شالی ہند ہیں مخرک کالم تھا۔ ایسی صرف دو فوجیس تھیں جو اس مقصد کے لیے استعال کی جا سکتی تھیں۔ ہیولاک کی چھوٹی می فوج جو جلد ہی ناکافی ثابت ہوئی اور دہلی کے سامنے کی

وقفے کے دوران میں کیا ہوا۔

هندوستان --- تاریخی فاکه

هندوستان --- تاریخی فاکه 338

فوج میں کہ ان حالات میں دہلی کے سامنے پڑاؤ ڈالنا، محفوظ و مثمن کے خلاف بے سود لڑا ٹیوں میں دستیاب قوت کو صرف کرنا فوجی فلطی تھی۔ کہ ساکت حالت کے مقابلے میں فوج حرکت کی حالت میں اپنی قیت کے لحاظ سے جار گنی قابل قدر ہوتی ہے، کہ د بلی کے سوا شالی ہندوستان کی صفائی، نقل و حمل کی بحالی، ایک قوت میں مرکوز ہونے کی باغیوں کی تمام کو ششوں کو کچلنا کامیابی سے انجام دیا جاسکتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دبلی کی شکست قدرتی اور آسان متیجہ ہوتا۔ سیرسب ناقابل تروید حقائق جیں- سیای وجوہات نے مطالب کیا کہ دیل سے کیمپ نہ ہٹایا جائے۔ ہیڈ کوارٹر میں حكمت چھانتے والوں كو مورد الزام قرار دينا چاہيے جنهوں نے فوج ديلي بيجي ندك فون کے ذیئے رہنے پر استفامت کو جے وہاں بھیجا کیا تھا۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بیان کرنے میں قلم اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ توقعات کے برعکس برسات کے موسم کا ا شر کمیں زیادہ معتدل تھا۔ اگر ایسے وقت سرگرم فوجی کارروائیوں کے منتج میں بیاری اوسط پیانے پر تھیلتی تو فوج کی یسپائی یا جاتی ناگزیر ہوتی۔ اگست کے آخر تک فوج کی خطرناک حالت جاری رہی۔ اس کے بعد کمک حاصل ہوتی رہی اور اختلافات باغیول کے کیمپ کو کمزور کرتے رہے۔ ستمبر کے شروع میں محاصرے کا سامان پہنچ گیا اور انگریز دفائی مورچہ حملہ آور مورج میں تبدیل ہوگیا۔ 7 ستبر کو توپ خانے نے پہلی باڑھ ماری اور 13 متمبر کو دو قابل گزرشگاف پیدا ہوگئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس

اس مقصد کے لیے آگر ہم جزل ولس کے سرکاری مراسلے پر پوری طرح یقین كرين تو بنت محاف ين رين مح- يه ريورث اتى بى الجهي بوكى ب جنتى وه وستاویزیں جنہیں کرائمیامیں برطانوی ہیڈ کوارٹر نے جاری کیا تھا۔ کوئی بھی انسان دو شگافوں کی پوزیشن یا نسبتی پوزیشن اور دھادا بولنے والے کالیوں کی ترتیب کے متعلق اس ربورٹ سے پچھ اندازہ نمیں لگا سکتا اور جمال تک نجی رپورٹوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اور بھی زیادہ الجھی ہوئی ہیں۔ خوش فشتی سے ان ماہر سلیقہ مند ا ضرول میں سے ایک نے جن کے سر کامیابی کا سرا ہے، جو بنگال انجینٹری اور توپ

خانے کا ممبرے "وی بام برٹٹ" (75) میں واقعات کے متعلق ربورٹ لکھی ہے جو سادہ اور ب طمطراق ہونے کے ساتھ ساتھ واضح اور کاروباری ہے۔ کراتمیا کی ساری جنگ کے دوران ایک بھی اضرابیاند تھاجس نے اتنی معقول ربورٹ کلھی ہو۔ بد صنعتی سے وهاوے کے پہلے ہی دن وہ زخمی ہو گیا اور اس کی رپورٹیس بند جو گئیں۔ اس کیے جمال تک بعد کی کارروائیوں کا تعلق ہے تو ہٹوز ہمیں کوئی علم

ا تكريزوں نے وہلى كى دفاع اس حد تك مضبوط كرلى تقى كدوه ايشيائي فوج كے محاصرے کی مزاحت کر سکیں۔ ہمارے جدید خیالات کے مطابق دیلی کو مشکل جی سے فوجی قلعہ کہا جا سکتا تھا۔ وہ میدانی فوج کے زبروست دھاوے کے خلاف محض ایک محفوظ عبكه تھي۔ اس كى 16 فث او چى اور 12 فث جو ژى سچى كى شهريناه تھى جس كى چوتی پر3 فٹ چوڑا اور 8 فٹ اونچا دمرمہ اپنے علاوہ 6 فٹ کے کچ کی دیوار فراہم كريًا تنيا جي مورج نے كھول ركھا تھا اور حملے كى براہ راست كولد بارى كى زويس تھا۔ کچ کے درمے کی تنگی کی وجہ سے کمیں بھی توپ نصب کرنے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوائے برجوں اور مارٹیلو مناروں میں۔ ان آخرالذکرے شہریناہ کی مورچہ بندی تو ہوگئی لیکن بہت کمزور اور وفاع کی تو پوں کو خاموش کرنے کے لیے محاصرے کی توپیں (بد میدانی توپیں تک کر عتی تھیں) تین فث چوڑے تھے کے دمدے کو آسانی سے وہا سکتی تھیں، خاص کر کھائی کے پہلوؤں پر توپیں، دیوار اور کھائی کے درمیان ایک چوڑی منڈم یا ہموار راستہ تھا جس سے قابل گزر شگاف بنانے میں آسانی پیدا ہو سکتی تھی۔ ان حالات میں کھائی اس میں میسن جانے والے فوجی دے کے لیے کمین گاہ بننے کی جائے ایک آرام کی جگد بن عتی تھی جمال ان کالموں کی از سرنو تھکیل کی جا سکتی تھی جو موریے کی جانب پیش قدمی کرتے وقت بد نظمی میں مبتلا ہو گئے ہوں۔

ایک ایس جگ کی طرف عام خدوقوں کے ملط کے ذریع محاصرے کے اصولوں کے مطابق پیش قدمی کرنا پاگل بن ہو آ۔ خواہ پہلی شرط بوری ہو جاتی لیعنی

ہندو ستانی سیاہیوں کی خاص قوت اس کے مقابل آگئی۔ وہ کابلی دروازے کے ماہر مضافات میں بری تعداد میں جمع ہوئے اگر انگریزوں کے داکمیں بازو کے لیے دھمکی بن جائیں۔ اگر موری دروازے اور عشمیری دروازے والے برجول کے درمیان مغربی شریناه انتهائی خطرے میں ہوتی تو بیہ نوجی نقل و حرکت بالکل صحیح اور بہت موثر ہوتی۔ سرگرم دفاع کے ذریعے کی طرح ہندوستانی ساہیوں کی پہلو والی پوزیش عمودی ہوتی اور آگے برھی موئی فوج کی حرکت سے حملے کے بر کالم کو پہلو میں الجمادیا جاتا۔ لیکن اس بوزیش کا اثر مشرق کی جانب سشمیری دردازے والے اور کھائی والے برجوں کے ورمیان شریناہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس پر قبضہ کرنے سے وفاع كرنے والى فوج كا ايك برا حصد اس فيصله كن نقط سے جث كيا-

توپیں نصب کرنے کے لیے جگہوں کا انتخاب ان کی تغییراور اسلحہ بندی اور جس طرح انسیں استعمال کیا گیا انشائی تعریف کے مستحق میں۔ انگریزوں کے پاس تقريباً 50 تويس اور مارئر تھے جو اچھے تھوس دمرموں کے چھپے طاقتور توپ خانول کی مل میں مرکوز سے۔ سرکاری بیانات کے مطابق ہندوستانی سیابیوں کے پاس حطے کی زو میں آئے ہوئے محاذید وہ 55 توپین تھیں لیکن برجول اور مار ٹیلو متارول پر جھری ہوئی، وہ مرکوز عمل کے ناقابل تھیں اور بدبخت تین فٹ کا دیدمہ انہیں مشکل سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ فلاہر ہے کہ وفاع کی توہیں کو خاسوش کرنے کے لیے چند گھنٹے کافی عابت ہوئے۔ اب اور کرنے کے لیے بہت کم باتی تھا۔

8 ویں تاریخ کو نمبرا توپ خانے کی دس توپوں نے دیوارے 7 سو گڑ کے فاصلے ہے گولد باری شروع کی- اگلی رات کو ندکورہ بالا گھانی کو ایک قتم کی خندق میں تبدیل کر دیا گیا۔ 9 تاریخ کو اس گھائی کے سامنے ٹوٹی ہوئی زمین اور مکانات بر بلامراصت قبضه كر ليا كيا اور 10 تاريخ كو توپ خانے نمبر 5 كى 8 توبول كے غلاف ا آرے گئے۔ ان کا دیوارے فاصلہ 5 سویا 6 سوگر تھا۔ 11 آرج کو 6 توہوں والے توپ خانے نمبرد نے جو کھائی والے مور پے سے 2سو گڑ کے فاصلے پر ٹوٹی ہوئی زمین یر بری جرات اور ہوشیاری سے نصب کیا گیا تھا گولے باری کی اور ای دوران دس

فن جلد کو جاروں طرف سے تھیرنے کے لیے کافی ہوتی۔ دفاع کی صورت حال، مدافعین میں بد نظمی اور پژمردگی کی وجہ سے تملے کے اس طریقے کے علاوہ جو اختیار کیا ميا وومرا طريقة زبروست غلطي موتى- فوجى مابراس كو الحيمي طرح زبروست كحط جلے کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ الی وفاع صرف اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب زبردست کھلا حملہ کرنے والوں کے پاس بھاری تو پیں موجود شیں ہو تیں تو تھی پس و پیش کے بغیر بیرونی دفاع توپ خانے کے ذریعے تباہ کی جاتی ہے۔ اس دوران میں مقام کے اندرونی جھے پر بھی بمباری کی جاتی ہے اور جول بی شگاف قابل گزر ہو جاتی میں تو فوج وهاوے کے لیے پیش قدی کرتی ہے۔

340

زیر حملہ محافہ شال میں تھا۔ انگریزوں کے کیمپ کے براہ راست مقابل میں۔ بیہ محاذ مشمل تھا دو رکاوٹوں اور تین برجوں پر جس میں مرکزی استمیری دروازے کے) من میں وافعے کا خفیف ما گوشہ تھا۔ کشمیری دروازے والے برج سے کھائی والے برج تک مشرقی مورچه چھوٹا تھا اور کشمیری دروازے والے برج اور موری دروازے والے برج کے درمیان مغربی مورج کے سامنے ذرا آگے بردھا ہوا تھا۔ تشمیری دروازے والے اور کھائی والے برجوں کے سامنے زمین چھوٹے درختوں کے جنگل، باغات مكانات وغيره سے ذھكى ہوئى تقى- اسے ہندوستانى سيابيوں نے صاف نسيس كيا تھا۔ چنانچہ حملے کے لیے یہ بچاؤ فراہم کرتی تھی۔ (اس صورت حال سے وضاحت موتی ہے کہ انگریزول کے لیے اس جگہ تو یول کے عین نیج مندوستانی فوج کا تعاقب كرمتا كيون ممكن تفاجو اس وقت بهادرانه سمجها جاتا قفاليكن در حقيقت كوئي خاص محطره پیش شیں کرنا تھا کیونک انگریزوں کو بیہ بچاؤ مل کیا تھا) علاوہ ازیں اس محاذے تقریباً 4 مو 5 سو گز آگے شربناہ بی کی سمت میں ایک گری گھائی گزرتی تھی جو جلے کے مورسے کی ایک قدرتی متوازی تھی۔ اگریزوں کے پائیں بازو کو دریانے ایک تھوس بنیاد فراہم کر دی تھی اور تشمیری دروازے نیز گھائی والے برجوں نے جو تھوڑا سا اجهار تشكيل كيا تها اے حملے كا بميادي نقط صحيح طور پر منتخب كيا كيا تها- ساتھ اي مغربي شریناه اور برجول پر بیک وقت نمائشی حمله کیا گیا اور به فوجی جال اتنی کامیاب رعی که هندوستان -- تاریخی فاکه

جیلے کے طریقے پر ہم نے اپنی رائے بیان کر دی۔ جہاں تک دفاع کا تعلق ہے۔۔۔ حملہ آورانہ جوابی نقل و حرکت، کابلی دروازے پر پہلودار پوزیشن، جوابی حملے کے لیے موریچ، خندقیں یہ سب دکھاتے ہیں کہ ہندوستانی جابیوں بیں جنگی سائنس کے بعض خیالات تھیل گئے تھے۔ لیکن وہ یا تو کافی واضح نہیں تھے یا ان کی جڑیں گہری نہیں تھیں۔ اس لیے انہیں موثر طور پر استعالی نہیں کیا گیا۔ آیا یہ خیالات خود ہندوستانیوں میں پیدا ہوئے یا ان یورپیوں سے حاصل کے گئے جو ان کے ساتھ ہیں، اس کا فیصلہ کرنا ظاہر ہے مشکل ہے۔ لیکن ایک بات بھینی ہے کہ یہ کوششیں اگرچہ عمل پزیری میں غیر ممل تھیں لیکن سیواستوپول کی مرگرم وفاع کے بیادی کام سے بہت مشاہت رکھتی ہیں اور ان کی عمل پذیری سے محسوس ہوتا کے بیادی کام سے بہت مشاہت رکھتی ہیں اور ان کی عمل پذیری سے محسوب موتب کیا تھا گیکن وہ خیال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پر نظمی اور کمان کے فقدان نے عملی لیکن وہ خیال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پر نظمی اور کمان کے فقدان نے عملی پر وہ عیال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پر نظمی اور کمان کے فقدان نے عملی پر وہ عیال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پر نظمی اور کمان کے فقدان نے عملی پر وہ عیال کو پوری طرح سمجھ نہیں سکے یا پر نظمی اور کمان کے فقدان نے عملی پر وہ عیکوں کو کرور اور غیر موثر کو ششوں میں تبدیل کر دیا۔

افریڈرک اینگلز نے 16 نومبر 1857ء کو ترکیر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5188 میں 5 و تمبر 1857ء کے ادارید کی حیثیت سے شائع ہوا۔)



بھاری مارٹروں نے شہر پر گولے برسائے۔ 13 تاریخ کی شام کو شگاف۔۔۔ ایک کشمیری مورچ کے دائیں پہلو سے متصل شہر بناہ میں اور دو سرا کھائی والے مورچ کی بائیں شہر بناہ اور پہلو میں۔۔۔ واقل ہونے کے لیے قابل گزر ہوگئے اور دھاوا ہولئے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ 11 تاریخ کو ہندو ستاتی ساہیوں نے خطرے میں کھینے ہوئے وہ مورچوں کے در میان پشتے سے جوابی حملے کے لیے مورچ قائم کیا اور انگریز توب فانوں کے مامنے تقریبا ساڑھے تین سوگز کے فاصلے پر جھڑ پوں کے لیے فندقیں کھودیں اور ای پوزیش سے کالمی دروازے کے باہر پہلو پر جھڑ کرنے کے فندقیں کھودیں اور ای پوزیش سے کالمی دروازے کے باہر پہلو پر جھڑ کرنے کے فیر گئیں اور ان کاکوئی عمیجے شیں نگا۔۔

14 تاریخ کو دن کی روشن میں حملہ کرنے کے لیے پانچ برطانوی کالموں نے پیش قدی کی- ایک دائیں جانب کابلی وروازے کے باہر فوج کو مصروف رکھنے کے ليے اور كامياني عاصل كرنے ير المورى دروازے ير عمل كرنے كے ليے- ہرايك شكاف كے روبرد ايك ايك كالم بيج كيا۔ ايك كالم تشميري دروازے كے سامنے جس كوات وهماك سے اڑانے كا فريضہ ديا كيا تھا اور ايك محفوظ فوج كے طور ير ركھا ملیا۔ سوائے پہلے کے باقی تمام کالم کامیاب رہے۔ شکافوں کی مدافعت مشکل ہی ہے کی گئی لیکن دیوار کے قریب مکانات کے اندر مزاخمت بوی شدید تھی۔ انجینئروں کے آبیک ا ضراور تین سار مبتول کی بهادری ( واقعی بهادری) کی بدولت تشمیری دروازے کو دھاکے سے اڑا دیا گیا اور اس طرح یہ کالم بھی داخل ہوگیا۔ شام تک سارا شالی محاذ اگریزوں کے قبضے میں تھا لیکن یہان جزل ولسن رک گیا۔ اندھا دھند دھاوا تھم كيا، توييس آك لائي كئيس اور شرك برمضوط موري كو ان كانشانه بنايا كيا- كوك بارود خانے پر ہلا ہونے کے علاوہ اصلی لڑائی بہت کم ہوئی۔ باغیوں کی ہمت پہت تھی اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں شہر چھوڑ دیا۔ ولسن نے احتیاط سے شہر میں پیش قدی کی- 17 تاریخ کے بعد مشکل ہی ہے مزاحمت کا سامنا ہوا اور 20 تاریخ کو تکمل طورے ای پر بھند کر لیا۔ جیدگی سے اعلان کیا تھا کہ اس فتم کے قرضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جران کا مقابلہ کرنے کے لیے کمپنی کے مالی ذرائع ضرورت سے زیادہ کائی ہیں لیکن اگریز قوم کو جو دل پذیر فریب دیا گیا تھا، جلد ہی دور ہوگیا جب یہ فاش ہوا کہ ایک بہت ہی مشتبہ کروار کے طریق کار کے ذریعے ایسٹ اندیا کمپنی نے 3500000 ہونڈ اسٹرٹنگ پر قبنہ کر لیا ہو مختلف کمپنیوں نے ہندوستانی ریلیس تعمیر کرنے کے لیے اس کے پرو کیے تھے۔ علاوہ اذیں کمپنی نے 1000000 ہونڈ اسٹرٹنگ بینک آف انگلینڈ سے خفیہ طور پر قرض لیے اور 10 لاکھ لندن کے سرمانے مشترک کے بیکوں سے۔ بدترین صورت حال توض لیے بائک انگلینگ کو اس طرح تیار کرے حکومت نے نقاب ہٹائے میں بالکل انچکیا ہے نہیں کی اور "خاتمن" اور دیگر سرکاری ترجمانوں میں نیم سرکاری مضامین کے وربعے قرضے کی ضرورت کو تشکیم کیا ہے۔

یہ پوچھاجا سکتا ہے کہ ایسے قرضے کو جاری کرنے کے لیے قانون ساز افتدار کو
ایک خاص قانون منظور کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسا واقعہ کوئی خدشہ کیوں پیدا کر تا
ہے کیونکہ برطانوی سرمائے کے لیے ہر نکاس کو ، جو اب قابل منافع سرمایہ کاری کے
لیے بے کار کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں نعمت غیر مترقبہ اور سرمائے کی
جیزی سے قیمت گرنے کی انتمائی سودمند روگ سمجھاجائے۔

یہ عام طور پر معلوم ہے کہ ایسٹ اعتما کی خاتجارتی وجود 1834ء بیس ختم ہوگیا تھا (77) جب اس کے تجارتی منافعوں کے بنیادی بقیہ ذریعے بعنی چین کے ساتھ تجارت میں اجارہ داری کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ چنانچہ ایسٹ اعتما کمپنی کے مشترکہ سرمائے کے حصہ داروں کو کمپنی کے تجارتی منافع جائت ہے اگرچہ برائے نام سی منافع ملنے کے بعد ان کے ساتھ نیا مالیاتی انتظام ضروری ہوگیا۔ منافع کی ادائیگی جو اس دفت تک کمپنی کی تجارتی آمدنی ہے وصول کی جاتی تھی اس کی سیاسی آمدنی ہے کی جائے گئی۔ ایسٹ اعتما کے مشترکہ سرمائے کے مالکوں کی ادائیگی ان آمدنیوں سے کی جاتی تھی جندوستانی سرکاری حیثیت سے حاصل کرتی تھی اور بارامینٹ کے ایک قانون کے ذریعے ہندوستانی سرمایہ جس کی کل رقم 6000000 ہوغا

كارلماركس

## آنےوالاہندوستانی قرضہ

(لندن: 22 جنوري 1858 م)

1857ء كى جنكب آزادى

لندن کی زر کی منڈی میں ابھار ، جو نتیجہ تفاعام پیداوار میں گئے ہوئے سرمائے

ے زبروست رقم نکالنے کا اور بعد میں اے ہنڈیوں کی منڈیوں میں منتقل کرنے کا گزشتہ نصف ماہ میں ای لاکھ یا ایک کروڑ پونڈ اسٹرلنگ کی رقم کے قریب الوقوع ہندوستانی قرضہ نے امکانات کی وجہ ہے کچھ گھٹ گیا ہے۔ یہ قرضہ نے انگلتان میں بخت کیا جائے گا اور فروری میں اپنے انعقاد کے وقت پارلیمنٹ نے فور آ منظور کروے کی ان وعووں کو پورا کرنے کے لیے مقصود ہے جو مقامی قرض خواہ ایٹ انڈیا کپنی کی ان وعووں کو پورا کرنے کے لیے مقصود ہے جو مقامی قرض خواہ ایٹ انڈیا کپنی سے کررہے میں اور جنگی ساز و سلمان اسٹوروں ، وستوں کے نقل و جمل وغیرہ کے فاضل خرج کے لیے بجمی ہے جنہیں ہندوستانی بعناوت نے ضروری بنا دیا ہے۔ فاضل خرج کے لیے بھی ہندوستانی بعناوت نے ضروری بنا دیا ہے۔ فاضل خرج کے لیے بھی ہندوستانی بعناوت نے ضروری بنا دیا ہے۔ فاضل خرج کے لیے بھی ہو جنہیں ہندوستانی بعناوت نے ضروری بنا دیا ہے۔ فاضل خرج کے لیے بھی جو جنہیں ہندوستانی بعناوت سے نقل و جمل وغیرہ کی فاضل خرج کے لیے بھی جو جنہیں ہندوستانی بعناوت سے خروری بنا دیا ہے۔ فاضل خرج کے لیے بھی جو جنہیں ہندوستانی بعناوت سے خروری بنا دیا ہے۔ فاضل خرج کے لیے بھی برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ کے التوا سے پہلے دار العوام میں اگست 1857ء میں برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ کے التوا سے پہلے دار العوام میں اگست 1857ء میں برطانوی حکومت نے پارلیمنٹ کے التوا سے پہلے دار العوام میں

فندوستان --- تاریخی فاکه

کہ ہندوستانی سرمایہ دار ہندوستان پر برطانوی افتدار کے امکانات کو ای جوشلے جذبے ے جس و کچھ رہے ہیں جو اندن کے پرلس کا طرہ اختیاز ہے اور دو سری طرف میہ المريز قوم كى بريشاني كو غير معمولى بلندى تك بحركا دينا ب كيونك ميداس كے علم ميں ہے کہ گزشتہ سات برسوں میں ہندوستان میں سرمائے کی زبروست و خیرہ اندوزی کی تنی ہے جیساکہ دبیکر ڈاینڈ پکسل کی فرم کے حالیہ شاتع شدہ بیان سے معلوم ہو تا ہے، 1856ء اور 1857ء میں صرف لندن کی بدر گاہ سے 21000000 یونڈ قیت کاغیر سَلَم بند سونا جاندي جمازون برلادا كيا- لندن "ما تمر" في انتهائي ولنشين لهج مين ابي قار مين كو مجمليا ہے كد:

ومقای باشدول کی وفاداری کے لیے ساری رفیدات یں سے ایک اسیس ہمارا قرض خواہ بنانا سب سے تم مشکوک ہے لیکن وو سری طرف جذباتی اخفا بیٹنڈ اور لا کچی او گوں میں کوئی دو سری چیز اس سے زیادہ بے چینی یا غداری بیدا نہیں کر سکتی جتنا يد خيال بيدا ہوناك برسال ان سے فيكس وصول كياجاتا ب ماك دوسرے ملكول میں دولت مند قرض خواہوں کو منافع بھیجاجائے "-

کین ایسامعلوم ہو تا ہے کہ ہندوستانی ایک ایسے منصوبے کی خوبی کو نہیں سمجھ رہے ہیں جو ہندوستانی مرمائے کے بل پر انگریز راج کو بحال کرے گا بلکہ ساتھ ہی بالواسط طور پر مقائی ذخیروں کو برطانوی تجارت کے لیے کھول وے گا- اگر بندوستانی سرمانیہ دار واقعی برطانوی راج کے اتنے جی شائق ہوتے جتنا ہر سچا انگریز اے اپنے عقیدے کا حصہ سجھتا ہے تو اپنی وفاداری رکھانے اور اپنے سونے چاندی سے چھٹکارا یائے کے لیے اسمیں اس سے زیادہ بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ جب ہندوستانی سرماید دار اپنے ذخیروں کو چھپائے ہوئے ہیں تو انگریز قوم کو کم از کم پہلی مدت میں ہندوستانی بغاوت کے اخراجات خود برواشت کرنے کی اشد ضرورت کے متعلق سوچنا چاہیے۔ مقامی باشندوں کی اعانت کے بغیر علاوہ ازیں قریب الوقوع قرضہ صرف ایک مثال ہے اور اس كتاب كے پہلے صفح كى طرح نظر آتا ہے جس كا نام ب "اينگلو انداين دلیی قرضہ" یہ کوئی راز کی بات شمیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو جاہتی ہے وہ ای لاکھ۔

اسرائنگ تھی جس کا سود وی فیصدی تھا ایک ایسے سمرمائے میں تبدیل کر دیا گیا جو مشر کہ سرمائے کے سوائے ہر 100 ہونڈ کے لیے 200 ہونڈ کی شرح کے ب باق شیں كيا جا سكتا- به الفاظ ديكر 6000000 يوند استرانك كا اصلى ايسك انديا مشترك سرمايد 12000000 يوند اسرنگ مين تبديل كرويا كمياجو پانچ فيصدي سود ديتا تفااوراس آمدتي ے وصول کیا جاتا تھا جو ہندوستانی عوام کے علیسوں سے حاصل کی جاتی تھی۔ اس طرح ایسٹ انڈیا سمپنی کا قرضہ پارلمینٹ میں ہاتھ کی صفائی سے ہندوستانی عوام کے قرضے میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 50000000 پونڈ اسٹرنگ سے زیادہ کا قرضه موجود ہے جو ایسٹ انڈیا سمپنی نے ہندوستان میں حاصل کیا تھا اور صرف اس ملک کی ریائتی آمذیوں سے پورا کیا جاتا تھا۔ ایسے قریضے جو تمپنی خود ہندوستان میں حاصل کرتی ہے، بیشہ پارلیمانی قانون سازی کی حدود سے باہر سمجھے جاتے ہیں اور اسیں ان قرضوں عی کی طرح خیال کیاجاتا ہے جنہیں نوآبادیاتی حکومتیں مثال کے طور ير كناؤا يا أسريليا مين وصول كرتي بي-

346

وو مری طرف بارلمین کی مخصوص اجازت کے بغیر کمپنی کے لیے خود برطانیہ میں سود والے قرضے حاصل کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ یکھ سال ہوئے جب سمینی نے ہندوستان میں ریلیں اور برقی تار بچھانے شروع کیے تو اس نے لندن کی منڈی میں ہندوستانی تمکوں کے اجراء کے لیے درخواست کی- یہ درخواست 7000000 بونڈ اسٹرلنگ کی رقم کی شکل میں منظور کردی گئی جو 4 فیصدی سود کے شمكات مين جارى كي جاكين اور صرف مندوستان كى رياسى آمدينون سے يورے ہوں۔ ہندوستان میں بغاوت کی ابتدا میں تمسکات کا یہ قرضہ 3894400 یونڈ اسٹر لنگ تھا اور پار لیمینٹ سے پھر در خواست کرنے کی ضرورت ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستانی بغاوت کے دوران میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا برطانیہ میں قرضہ حاصل کرنے کا قانونی اختیار ختم ہوگیا تھا۔

یہ کوئی راز کی بات شیں ہے کہ میہ اقدام کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے كلكته مين قرضے كا جراء كيا تھا جو بالكل ناكام ثابت ہوا؟ ايك طرف بيه ثابت كريّا ہے

# فریدرک اینگاز

## وندهم کی شکست (79)

جب کرانمیا کی بھی جورہی تھی تو سارا انگلتان ایک ایے آدی کو طلب کر رہا تھا جو اس کی فوج کو معظم اور اس کی رہنمائی کرنے کے قاتل ہوا در جب ریکان میسن اور کوؤر گئن جیسے نالائق لوگوں کو یہ عبدہ پردکیا گیا تو کرانمیا میں ایک ایسا بہا تھا جو ان محاس سے مزین تھا جو جزل کے لیے ضروری ہیں۔ ہماری مراد سرکالن کیمبل سے ہے جو ہندوستان میں ہر روزیہ دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے پہٹے میں استاد ہے۔ کرانمیا میں الماکے مقام پر (80) اے اپنے ہر گیڈ کی رہنمائی کرنے کی اجازت ہے۔ کرانمیا میں الماکے مقام پر (80) اے اپنے ہر گیڈ کی رہنمائی کرنے کی اجازت دی گئی تھی جمال برطانوی فوج کی ہے لوچ صف بندی کے طریقہ کارکی وجہ سے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ پھرا سے بالاگلاوا میں پھشا دیا گیا اور بعد کی فوجی کاروائیوں میں اسے ایک بار بھی حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود ہندوستان میں اس کی فوجی صلاحیتیں مت ہوئی اچھی طرح تسلیم کرلی اس کے باوجود ہندوستان میں اس کی فوجی صلاحیتیں مت ہوئی اچھی طرح تسلیم کرلی اس کے باوجود ہندوستان میں اس کی فوجی صلاحیتیں مت ہوئی اچھی طرح تسلیم کرلی اس کے باوجود ہندوستان میں اس کی فوجی صلاحیتیں مت ہوئی اچھی طرح تسلیم کرلی گئی تھیں اور انہی مقدر اس کی طرف سے جو عظیم ترین جزل ہے جے انگلتان کی خور کی ای جو دیدا کیا ہے بعنی سر چاراس جیمس فیپئر۔ لیکن فیپئر آزاد منش

یا ایک کروڑ نہیں بلکہ اڑھائی کروڑ سے کے کر نین کروڑ پونڈ تک بیں اور وہ بھی صرف پہلی قبط کی طرح- مصارف پورے کرنے کے لیے نہیں بلکہ قرضوں کے لیے جو پہلی قبط کی طرح- مصارف پورے کرنے کے لیے نہیں بلکہ قرضوں کے لیے جو پہلے سے واجب ہیں۔ گزشتہ تین برسول ہیں خسارے کی رقم 5000000 پونڈ کے برابر تھی۔ گزشتہ 15 اکتوبر تک باغیوں نے جو خزانہ لوٹا تھا وہ 10000000 پونڈ کے برابر تھا۔ مید ایک ہندوستانی سرکاری اخبار ''دی فینک '' <sup>(78)</sup> کے بیان کے مطابق ہے۔ شاک مشرقی صوبوں میں بغاوت کے متیج میں آمدنی میں خسارہ 5000000 پونڈ اور جنگی خرچہ کم از کم 100000000 پونڈ ہے۔

348

یہ بچ ہے کہ اندن کی زر کی منڈی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مسلسل قرضے زر

گ قدر کو برحاکیں گے اور سرمائے کی قیمت کو گرنے ہے ' بہ الفاظ دیگر سود کی شرح

میں مزید کی کو رو کیس کے لیکن برطانوی صنعت اور تجارت کی بحالی کے لیے ای کی

مورت ہے ۔ شرح کو گرنے ہے بچانے کے لیے اگر کوئی بھی مصنوعی رکاوٹ کھڑی کی شرورت ہوگی

گھڑی کی گئی تو وہ پیداوار کے خرج اور قرض کی شرائط کو برمصانے کے متراوف ہوگی

مواشت محسوس کرتی ہے ۔ میں وجہ ہے کہ بندوستانی قرضے کے اعلان پر رنج و الم کا

برواشت محسوس کرتی ہے ۔ میں وجہ ہے کہ بندوستانی قرضے کی شاہی صفائت تعین افسار کیا گیا۔ اگرچہ پارلیمنٹ کی منظوری کمینی کے لیے قرضے کی شاہی صفائت تعین افسار کیا گیا۔ اگرچہ پارلیمنٹ کی منظوری کمینی کے لیے قرضے کی شاہی صفائت کی اجازت کی اوجود جوں بی ایسٹ افڈیا کمپنی کی جگر میں سے اور تمام باریک اختیازات کے باوجود جوں بی ایسٹ افڈیا کمپنی کی جگر اور اور تمام باریک اختیازات کے باوجود جوں بی ایسٹ افڈیا کمپنی کی جگر اور اور تمام باریک اختیازات کے باوجود جوں بی ایسٹ افڈیا کمپنی کی جگر اور اور تمام باریک اختیازات کے باوجود جوں بی ایسٹ افڈیا کمپنی کی جگر اور اور تو کی قراسے میں ضم ہو جائے گا۔ لاڈا اور تو کی قرضے میں مزید اضافہ ہندوستانی بعنوت کے مالی نتائج میں سے ایک معلوم برے تو کی قرضے میں مزید اضافہ ہندوستانی بعنوت کے مالی نتائج میں سے ایک معلوم بور آ ہے۔

"کارل مار کس نے 22 جنوری 1857ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹریبون" کے شارے 5243 میں 9 فروری 1857ء کو شائع ہوا۔)

قوت مشمل تھی۔ تربیت یافت دستوں پر بھی (انسیں پر تھم نمیں کما جا سکتا) ہے تھ ویتالور سپاہیوں کے باقی ماندہ اور گوالیار امداد فوج کا ایک حصد- آخر الذکروہ تنا وسے ستے جن کی تشکیل کمپنیول کی حدود سے بھی بوے پیانے پر ہوئی تھی کیونکہ ان کے ا فسر تقریباً تمام تر مقامی تنے اور چنانچہ انہوں نے مظلم بنالینوں کی طرح کچھ سخطیم برقرار رکھی۔ لندا انسین اگریز قدرے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وند هم كوردافعت يرجع رہنے كى سخت برايات تھي ليكن ميمبل سے اپن مراسات ك جواب ند پانے بر کیونک رسل و رسائل کا سلسلد نوث عمیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اٹی تی ذے داری پر اقدام کریں۔ 26 نومبر کو انہوں نے 1200 پیدل فوج 100 گفتر موار اور 8 توہیں کے کر بردھتے ہوئے باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ باغیوں کے ہراول کو آسانی سے فکست دینے کے بعد انہوں نے دیکھا کد خاص کالم قریب آ رہاہے اور وہ کانپور کے قریب تک بسیا ہوگیا انہوں نے یمال شہر کے سامنے مورچه قائم كيا- 34 وي رجنت بأتين جانب اور راكفل (5 كينيال) اور 82 وين رجنت کی دو کمپنیال وائیس جانب- بسپائی کا راسته شرے گزر ما تھا اور بائیس پہلو کے عقب میں اینوں کی بھٹیاں تھیں۔ محاذے جارسو گزتک اور مختلف نقطول پر اس سے بھی قریب تر پہلوؤں میں، پیڑاور جنگل تھے جو پیش قدی کرتے ہوئے وعمن کو بہت اچھی آڑ فراہم کرتے تھے۔ در حقیقت اس سے زیادہ بد ترین جگہ کا متخاب شیں کیا جاسکتا تھا۔ برطانیہ والے تھلے میدان میں خطرے سے دو چار تھے اور مندوستانی تین سوے جار سو گز تک کی ادث میں آگے بردھ کئے تھے۔ ونڈھم کی "مورمانی" کو مزید داستح کرنے کے لیے یہ بنانا چاہیے کہ قریب ہی ایک بست اچھی پوزیش مقی جمال محاذ اور عقب میں میدان تھا اور محاذ کے سامنے رکاوٹ کی طرح ایک تمر - لیکن ظاہر ہے کہ بدترین پوزیش پر اصرار کیا گیا۔ 27 نومبر کو وعمن نے توبول کی باڑھ ماری اور وہ اپن توپیں اوٹ کے کنارے تک لے آیا جو اسے جنگل ف قراہم کیا تھا۔ ونڈ هم انگسارے جو ایک سورمائیں جبلی ہو تاہے اے "جمباری" کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے وستوں نے پانچ کھنے تک اے برواشت کیا۔ لیکن

351

هندوستان --- تاریخی خاکه

انسان تھا، حكرال اوليگاركى كے سائے نہ جھكتے والا غيور--- اور اس كى سفارش میمبل کو مشتبہ اور ناقابل اختبار بنا دینے کے لیے کانی تھی۔

چنانچہ اس جنگ میں دو سرے اوگوں نے خطاب اور اعزاز حاصل کیے۔ ان میں کارس کا سرولیم فینویک ولیمس تھے جو اپنی پھیلی کامیابی پر قائع رہنے ہی کو اچھا مجھتے ہیں جے انبول نے بے حیاتی فیونمائی اور جزل کمیٹی کی جائز عاصل کی ہوئی شرت کو غصب کر کے حاصل کی ہے۔ رجبہ نوانی سالانہ ایک بزار پونڈ والی پنش، وولوچ میں اچھا عمدہ اور پارلینٹ میں نشست اس کے لیے کافی ہیں کہ انہیں ہندوستان میں اپنی شرت کو خطرے میں والنے سے روکیں۔ اس کے برعکس "ریدان کے ہیرو" جنرل وند علم نے مقای سیاروں کے خلاف ایک ڈویزن کی کمان منبھال فی ہے اور ان کے پہلے ہی عمل نے ان کو بھیشہ کے لیے بدنام کر دیا ہے۔ انسیں ونڈھم تے جو اچھے خاندانی رابطوں کے ایک غیرمعروف کرٹل تھے، ریڈان پر وهاوے (81) کے وقت ایک بریگیڈ کی کمان کی تھی۔ اس فوجی کارروائی کے دوران ان كا روبيه انتمائي عشس تفااور آ فركار جب كمك نهيس آئي تو انهول في اين وستول کو دوبارہ چھوڑ دیا ماکہ وہ خوو عقب میں جا کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس مشتبہ عمل کے منتبج میں جس کی دوسری افواج میں کورٹ مار شل تحقیقات کرتا انتیں براہ راست جزل بنا دیا گیا اور اس کے فورا ہی بعد چیف آف اشاف کے عدے یہ فائز کردیا گیا۔

جب کالن محمیل نے لکھٹو کی جانب پیش قدی کی تو انہوں نے پرانی مورچہ بندی کیپ اور شر کانپور کو معہ گنگا پر پل جزل وعد هم کی تگرانی میں دے دیا اور اس مقصد کے لیے کافی فوج- 100 سواروں کے علاوہ مجموعی یا جزوی طور پر مکمل پیدل فوج کی پانچ رجمنٹیں، موریچ کی کئی تو پیں، 10 میدانی تو پیں اور دو بحری تو پیں تھیں۔ كل قوت 2000 سے زيادہ تھي۔ جب سيمبل لکھنئو ميں برسر پيکار تھے تو باغيول كي جماعتیں جو ووآب کے قریب منڈلا رہی تھیں، کانپور پر حملہ کرنے کے لیے متحد وو سنرق وليول كے علاوہ جنہيں باغی زمينداروں نے جمع كيا تھا، حملہ آور ویڈھم کے ایک عظم کی تربیل میں غلطی نہ ہوئی ہوتی، چنانچہ پہلے آپ کو ویڈھم کا سے
ہمادراند متیجہ ماتا ہے کہ جمال کئی مردہ مقامی سپاہی ہیں وہاں بہت سے زندہ ہول گے۔
دو سمرے، قلعے پر حملہ کے متعلق غلط انتہاد اور تیسرے عظم کی تربیل میں غلطی- ان
ام مجموعہ حادثوں کی وجہ سے ہے حمکن ہوا کہ مقامی باشندول کے ایک برئ انبوہ نے
ریڈان کے سورماکو فکست دے وی اور ان کے غیر مغلوب چیدہ سپاہیوں کو پیٹ دیا۔
دو سمرا رپورٹر جو ایک افسر ہے، کمتا ہے:

ور سات ہے۔ ایس ان سین سمجھتا کہ کوئی بھی اس سے بہر کی لڑائی اور بسپائی کو سمجھ طور پر بیان کر سکتا ہے۔ ایسپائی کا محکم دیا گیا تھا۔ ملکہ معظمہ کی 34 ویس بیدل رجمت کو اینٹوں کی بھٹی کے چھے بہپا ہونے کی ہدایت کی گئی لیکن نہ تو افسراور نہ سپائی جانے تھے کہ وہ ہے کہاں! یہ فبر چھاؤ نیوں میں جیزی سے پھیل گئی کہ ہماری فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور بسپائی پر اندرونی مور چوں میں ذیروست بھلکہ ٹر چھ گئی جس طرح آبشار نیاگرہ میں بانی کا ریلا بلامزا حت کر آ ہے۔ سپائی اور مقامی مرد عورتیں اور میں بانی کا ریلا بلامزا حت کر آ ہے۔ سپائی اور ملاح اپورٹی اور مقامی مرد عورتیں اور بھی گوڑے ہوئے سکت اور فیل کی جو تھی ہوئی ہو آدمیوں اور بانوروں سفری سامان کھائ کھٹولوں اور لاکھوں نا قابل بیان سر پر لدے ہوئے سامانوں کا مجون مرکب تھی۔ اس کھٹولوں اور لاکھوں نا قابل بیان سر پر لدے ہوئے سامانوں کا مجون مرکب تھی۔ اس

آ ٹر میں "ٹائمز" کے کلکتہ کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ بھاہر برطانیہ نے 27 آریخ کو مصیبت جھیلی دہو تقریباً بہائی کے متراوف ہے" لکین حب الوطنی کے جذبے کی وجہ سے اینگلو اعذین پرلیں اس بے عزتی پر فیاضی کا ناقابل گزر پردہ ڈال رہا ہے۔ مگر اتنا تشکیم بھی کیا جاتا ہے کہ ملکہ معظمہ کی ایک رجنٹ جو زیادہ تر رگروٹوں پر مشتمل تھی تتریتر ہوگئی مگر ہار شیں مائی اور قلعے میں انتہائی اہتری پھیلی ہوئی تھی اور وعظم اپنے آومیوں پر کنٹرول یالکل کھو بچکے تھے۔ یہاں تک کہ 28 آریخ کی شام کو سیمبل بہنچے اور "چند سخت الفاظ ہے" پورا انتظام کردیا۔

تواب ان تمام الجھے ہوئے اور حیلہ ساز بیانات سے کمیا بین شائع نکالے جا کتے

اس کے بعد ایک الیمی بات واقع ہوئی ہے نہ تو ونڈھم نے نہ وہاں موجود کسی آدمی اور نہ ہندوستانی اور برطانوی اخبارات نے بتانے کی ہمت کی ہے۔ اس کھے ہے ہب تو پوں کی باڑھ لڑائی میں تبدیل ہوگئی تو اطلاعات کے ہمارے ساری براہ راست وراقع کٹ گئے اور ہمیں متذبذب حیلہ ساز اور غیر مکمل شادت سے اپنے شائج اخذ کرتا پڑے۔ ویڈھم ذیل کے غیر مربوط بیان تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں:

الارشن کی شدید بمباری کے باوجود میری فوج نے جلے (میدانی وستول پر تو اپنی کا باڑھ کو حملہ کہنا بجیب و غریب ہے) کی پارچ گھٹے تک مزاحت کی اور اپنے بیر جملے رکھے اس وقت تک 88 ویں رجمنٹ کے ہاتھوں تقلین سے چھدے ہوئے آومیوں کی تعداد سے جھے معلوم ہوا کی ہافی پوری طرح شرین داخل ہوگئے ہیں۔ بہتر بھلے کیا گیا کہ وہ قلعہ پر حملہ کر رہے ہیں تو ہیں نے جزل ویوپوی کو ہدایت کی کہ وہ پہا ہو جا کیں۔ ماری قوت اندھیرا ہونے سے پچھ ہی پہلے قلعہ میں پہلے مرح اور تو ہی ماتھ لے گئے۔ بہر بنگاہ کے بھاگ جانے کی وجہ ہوا کی اور اعارت و جیس کا سازو سامان اور دو سرا سفری سامان تیں ہوئی ہوتی تو جاسکا۔ اگر میرے جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جاری شدہ تھم کے پہنچانے میں ایک فلطی شیس ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں جارے تو میرے خیال میں ایک فلادی سے تک "۔

جزل ویڑھم جو ریڈان میں یے جبلت وکھا بچکے ہیں محفوظ فوج (ہمیں یے متیجہ افذ کرنا چاہیے کہ 88 ویں رجمنٹ جس کا شہر پر قبضہ تھا) کے پاس گئے اور دیکھا کہ دشمن نے دندہ ہے اور نہ لڑ رہا ہے بلکہ دشمن کی بڑی تعداد کو 88 ویں رجمنٹ نے مطینوں ہے ہلاک کر دیا ہے۔ اس حقیقت ہے وہ یہ متیجہ لکالتے ہیں کہ دشمن (وہ یہ نمیس کھنے کہ مردہ یا زندہ) شہر میں پوری طرح واطل ہوگیا ہے! متیجہ جو قاری اور خود اس کے لیے پریٹان کن ہوسکتا ہے لیکن ہمارا سورما پیمس سک محدود نہیں رہتا۔ انہیں مطلع کیا گیا کہ قلعہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ ایک عام جزل اس افسانے کی صدافت کی شخیق کر سکتا تھا جو بلاشیہ غلط البت ہوا۔ لیکن ونڈھم نہیں۔ وہ یسپائی کا حکم وجے ہیں کر سکتا تھا جو بلاشیہ غلط البت ہوا۔ لیکن ونڈھم نہیں۔ وہ یسپائی کا حکم وجے ہیں آگرچہ ان کے دیتے کم از کم اندھرے تک ایپ موریے کو قائم رکھ کئے تھے، اگر

سمسى توانائى كے شروع كى- اس كے دوران 64 ويل رجنث كے ساہول اور اضرول نے حقیق جرات کی مثال پیش کی جے سا کر جمیں خوشی ہوتی ہے۔ طالا تک سے معرک اننا ہی احتقالنہ تھا جتنا کہ مشہور بالا کلاوا کا حملہ۔ اس کی ذے واری بھی ایک مردہ آدی --- رجنت کے کرال واس پر رکھی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہو آ ہے کہ واس و عمن کی جار تو پول کے خلاف ایک سو ای جوان کے کر آگے برهاجن کی مافعت برتر تعداد كرربى مقى- بهم سے يہ نميں كما كياك ده تھے كون ليكن انجام سے يہ نتيجہ اخذ کیاجا آے کہ وہ گوالیار کے دستے تھے۔ انگریزوں نے تیزی ے توپوں پر قبضہ کر لیا۔ میخ سے تین کو ناکارہ بنا دیا اور کھ در تک وٹے رہے۔ اور جب مکک نسیس آئی توانتين پسپا ، وناپڙا اور اپنے ساتھ جوانول اور زيادہ تر اضروں کو ميدان ہی ميں چھوڑ وا - نقصان سے شدید ازائی کا جوت ماتا ہے۔ یہاں جارے سائے ایک چھوٹی ک قوت ہے جس کا مقابلہ اچھی طرح کیا گیاجو اس کے نقصانات سے ظاہر جو تا ہے اور یہ قوت قویوں پر اس وقت تک قابض رہی جب تک کہ اس کی ایک تمائی تعداد کام شیں آ چکی۔ یہ شدید لزائی تھی اور دملی پر دھاوا بولنے کے بعد اپنی فقم کی پہلی مثال۔ لیکن جس آدی نے اس پیش رفت کا منصوبہ بنایا وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کیا جائے اور اے گولی ہے اڑایا جائے۔ ونڈھم کا کمٹاہے کہ وہ ولس تھا۔ وہ اس چیش رفت میں کام آیا اور جواب شیں وے سکتا۔

شام کو ساری برطانوی فوج قلعے میں محبوس رہی جہاں افرا تفری چھائی ہوئی اس اور لیے کے قریب بوزیشن عیاں طور پر خطرے میں تھی لیکن اس وقت سمیم آگئے۔ انہوں نے نظام بحال کیا۔ صح نے دستے حاصل کیے اور وسٹمن کو اس حد تک و تک اور قلید محفوظ رہے۔ پیرانہوں نے تمام زخیوں عورتوں، بچوں اور سامان کو دو سرے کنارے پار کرایا اور دفائی پوزیشن اختیار کی۔ یہاں تک کہ وہ سب اللہ آباد جانے والی سڑک پر چلنے گئے۔ جوں ہی بید انجام دے دیا گیا تو کا آرج کو انہوں نے مقامی سپاہیوں پر حملہ کیا اور اشیں قلت دی اور اس دن ان کی سوار فوج اور توب خانے نے چورہ میل تک مقامی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ یہ کہ کوئی مزاحمت نہیں توب خانے نے چورہ میل تک مقامی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ یہ کہ کوئی مزاحمت نہیں

ہیں؟ صرف ہے کہ وند ہم کی نااہل ہدایت کے تحت برطانوی فوج کو مکمل طور پر شکست کا منہ ویکھنا پڑا آگرچہ اس سے بچنا ممکن تھا کہ جب پیپائی کا حکم ویا گیا تو 34 ویں رجنٹ کے اخر جنہوں نے اس ذہین سے واقف ہونے کی کسی طرح بھی آگیف گوارا نہیں کی تھی بیال وہ لڑتے رہے اور وہ جگہ معلوم نہیں کر سکے جمال انہیں پیپا ہونے کا حکم ویا گیا تھا کہ رجنٹ افرا تفری میں جٹا ہوگئی اور آخر کار پیپا ہوگئی کہ اس سے بھی جب میں دہشت بھیل گئی جس نے ضبط اور وسپلن کی تمام حدود ہوگئی کہ اس سے بھی میں دہشت بھیل گئی جس نے ضبط اور وسپلن کی تمام حدود تو ڈوالیس اور جس کی وجہ سے بھی کاماز وسلمان اور سفری سلمان کا ایک حصہ ضائع ہوا کہ آخر میں ونڈھم کے ذخروں کے متعلق وعوی کے یاوجود 15000 جھوٹے کارتوس خزائی کے لوجو کو 15000 جھوٹے کارتوس خزائی کے لوجو کا وج کے صندوق کئی رجمنٹوں کے لیے جوتے اور لباس اور نگا کارتوس خزائی کے کوجے اور لباس اور نگا وردیاں دخشن کے قبضے میں آگئیں۔

354

اگریز بیدل فوج جب قطار یا کالم میں ہوتی ہے تو شاقہ و نادر ہی بھاگئی ہے۔
روسیوں کی طرح اس میں ایک قدرتی ہوشگی ہوتی ہے ہو عام طور پر سرف پرائے
باہیوں میں لمتی ہے اور جس کی تشریح جزوی طور پر یوں کی جا سکتی ہے کہ دونوں
افواج میں پرانے ساہیوں کی خاصی اعداد ہوتی ہے، لیکن جزوی طور پر اس کا قوی
کردار ہے بھی تعلق ہے۔ یہ وصف جس کا ہمادری ہے بالکل تعلق نہیں ہے بلکہ
اس کے بر مکس اپ آپ کو محفوظ رکھنے کی جبلت کا انوکھا اظہار ہے اب بھی بہت
میں ہے۔ خاص طور پر دفاعی پوزیش میں۔ یہ وصف جو انگریزوں کے بافی مزاج کے
بیمی مطابق ہے، دہشت کو روکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب آئرلینڈ کی
بھی مطابق ہے، دہشت کو روکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب آئرلینڈ کی
بوجی متشر ہو جاتی ہیں اور ان پر دہشت چھا جاتی ہے تو انہیں منظم کرنا آسان نہیں
ہوتا۔ یہ 27 نومبر کو ونڈ ہم کے ساتھ چیش آیا۔ اب سے ان کا شار ان انگریز جڑاوں
کی مختم لیکن متاز فہرست میں کیا جائے گا جو اپنی فوج کو دہشت کی دجہ سے بھگانے

28 ویں تاریخ کو گوالیار کی فوج کو بیٹورے کافی کمک مل گئی اور وہ برطانوی خندتی چوکیوں سے جارسو گز تنگ آگئی۔ ایک اور جھڑپ ہوئی جو حملہ آورول نے بغیر

### فریڈرک اینگلز

357

# لكھنۇكى تىنچىر(82)

جندوستانی بغاوت کا دو سرا نازگ دور ختم ہوگیا ہے۔ پہلے کا مرکز دہلی تھا اور وہ
اس شہر پر ہلا بول کر ختم کر دیا گیا۔ دو سرا لکھنٹو میں مرکوز تھا اور اب ہیہ جگہ بھی
مفتوح کر لی گئی ہے۔ اگر ان مقامات میں نئی بغاوتیں شیں ہو تمیں جو ابھی تک
ضاموش ہے تو آپ بغاوت بندر تئے اختمای اور طویل دور میں فرد ہو جائے گی جس کے
دوران باغی آ ترکار ڈاکوؤں یا رہزنوں کا کردار اختمار کرلیں گے اور ملک کے بإشندول
کو اپنا انتا ہی دشمن یا تمیں گے جتمنا خود انگریزوں کو۔

کادروائیاں اور آخری لڑائیوں کے خاکوں کا علم ہے۔ ہمارے قار مین ہوئی ہیں مگر ابتدائی کارروائیاں اور آخری لڑائیوں کے خاکوں کا علم ہے۔ ہمارے قار مین یاد کریں کہ کلھنو کی رہزیڈنسی کی شجات کے بعد جزل کیمبل نے اس مورجے کو اڑا دیا تھا اور جزل اوٹرم کو 5000 جوانوں کی معیت میں عالم باغ میں چھوڑ دیا تھا جو شرے چند میل پر ایک مضبوط مورچہ ہے۔ وہ نؤد اپنی باتی فوج کے ساتھ کانپورلوٹ آئے جمال باغیوں کی ایک بتاعت نے جزل ونا تھا کو شکست وی تھی۔ ان کو کیمبل نے تھمل

کی گئی۔ کیمبل کی رپورٹ سے ظاہر ہو تا ہے۔ وہ صرف اپ وستوں کی چیش رفت بیان کرتے ہیں اور و شمن کی مزاحت یا جوڑ توڑ کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔ کوئی مزاحت با جوڑ توڑ کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔ کوئی مزاحت نہیں تھی، وہ لڑائی نہیں بلکہ ایک قتل عام تھا۔ ہر بگیڈ پیڑ ہوپ گرانٹ نے ایک بلکی ڈویژن لے کر بھوڑوں کا تعاقب کیا اور 8 ویں تاریخ کو انہیں پکڑا جب وہ ایک دریا پار کر رہے ہے۔ اس صورت ہیں مجبورا انہیں لڑتا اور شدید جانی نقصال اٹھانا پڑا۔ اس واقع پر سمیم ختم ہوگئی اور اب کاروائیوں کی مہم ختم ہوگئی اور اب کاروائیوں کے بئے نبائج ہمیں نصف ماہ کارروائیوں کے بنے نبائج ہمیں نصف ماہ یا تین جنتے کے اندر سفنے کی توقع ہے۔

(فریڈرک اینگلز نے 2 فروری 1858ء کو تخریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیون" کے شارے 5253 میں 20 فروری 1858ء کے اداریے کی حیثیت سے شائع ہوا۔)



وہ مشتل تقایا نج یورپی اور ایک مقای رجنٹ پر- دو سرا ڈویژن (چار یورپی اور ایک مقای رجنٹ) سر بوپ گرانٹ کے مقای رجنٹ) سر بوپ گرانٹ کے تحت سوار فوج کا ڈویژن (تین یورپی اور چاریا پانچ مقای رجنٹیں) اور زیردست توپ خانہ (اڑ آلیس میدانی توپ کا عرب کا سلان اور انجیش کی مقالی رجنٹیں) اور زیردست توپ خانہ (اڑ آلیس میدانی توپ کا عرب کا سلان اور انجیش کی گومتی اور گنگا کے در میان جے لے کر انہوں نے کانپور سے سزک پر چیش رفت کی۔ گومتی اور گنگا کے در میان جو نیور اور اعظم گڑھ میں ہر یکیڈ میر رفت کی۔ گومتی اور گنگا کے در میان گومتی کے خت ہو ہر یکیڈ میں سقای فوج کے علاوہ گومتی اور دو توپ خانے تھے اور یہ کیمبل کے واسی بازو کی تفکیل کر تا تھی اور پی رہنٹیل کر تا تھی بازو کی تفکیل کر تا تھی اور پی مشتل تھی:

مین اورپی رجنٹیل کرنے کے بعد کیمبل کی کل قوت اس پر مشتمل تھی:

مین بیدل گڑھواد توپ خانہ کل

359

ادر الجيئز

ري 20000 3000 2000 15000 يري 10000 2000 3000 5000

یا کل 30000- اس میں 10000 نیپالی کور کھوں کو شامل کر دیا جائے جو جنگ بہاور کی رہنمائی میں گور کھیوں سے سلطان پور کی طرف چیش قدی کر رہے تھے تو حملہ آور فوج میں 40000 آدمی تھے جو تقریباً سب با قائدہ فوج کے تھے لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے ، کانپور کے جنوب میں ایک طاقتور کالم کے ساتھ سر روز ساگرے کالی اور جمنا کے بہاؤ کی جانب چیش قدی کر رہے تھے تاکہ فر انکس اور سیمبل کے دو کالمول کے ورمیان سے اگر مفرور زیج کر جھاگتے کی کوشش کریں تو انہیں پکڑ لیا جائے۔ شال مغرب میں ہر گیڈ میں داخل ہوگئے جو اور ھے شال مغرب میں واقع ہے اور جیسا کہ بجا طور پر کھنڈ میں داخل ہوگئے جو اور ھے شال مغرب میں واقع ہے اور جیسا کہ بجا طور پر کھنڈ میں داخل ہوگئے فوج کی جائی فوج کی بیپائی کی خاص منزل تھی۔ اور ھے کے ارد گرد شہروں کی محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ مورت کیا بالوں کی گئے۔ تو بیہ قوت بھی طور پر 20000 سے محافظ میں مورت کیا ہوں کی جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ فوجوں کو بھی اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ محافظ کیا ہوں کیا ہوں میں اس قوت میں شامل کرنا چاہیے جو اس محلکت کے خلاف براہ

طور پر تکست دے دی اور وریائے جمنا کے پار کالی تک بھا دیا۔ چرا شول نے کانپور میں کمک اور بھاری تو یوں کی آمد کا انظار کیا، عط کے اپنے منصوبے مرتب کیے، مختلف کالموں کے ارتکاز کے لیے احکامات جاری کیے جو اورھ میں پیش رفت کرنے والے تھے اور خاص طور پر کانپور کو بوے اچھے قلعہ بند کیمپ میں تبدیل کر دیا تاک وہ لکھنؤ کے خلاف کارروا نیوں کی قریب ترین اور خاص بنیاد بن سکے۔ جب سے سب پاید سیمیل کو پنچادیا گیاتو قبل اس کے کہ وہ پیش قدی کرنے کو محفوظ مجھیں انہیں ا یک اور فراینبه پورا کرنا تفا—— ایک ایبا فریضه جس کو پورا کرنے کی کوشش انہیں تمام گزشتہ ہندوستانی کمانڈروں سے متاز کرتی ہے۔ انہوں نے عورتوں کو کیمپ کے آس پاس کوچہ گردی کی اجازت خمیں دی۔ لکھٹو میں اور کانپور کے مارچ کے وقت وه ان "بريول" كو خوب بھلت چكے تھے۔ وہ يہ بالكل قدرتى سجھتى تھيں كه فوج كى لقل و حرکت کوء جیسا کہ ہندوستان میں بیشہ ہو تا رہا ہے، ان کے ترنگ اور ان کے آراء کے مالع مونا چاہیے۔ جیسے ہی سمیل کانپور پنچ انسول نے اس سارے دلچیپ اور پریشان کن قبیلے کو اللہ آباد روانہ کر دیا جو اس سے کافی دور تھا۔ پھرانہوں نے خواتین کا دو سرآ گروپ بلوایا جو آگرے میں تما۔ جب تک وہ کاپیور شیں آئیں اورجب تک انہیں حفاظت سے اللہ آباد روانہ شین کر دیا گیا تب تک مجمل لکھنٹو كى جانب پيش رفت كرتے والے اپنے وستوں كے ساتھ شامل تبيں ہوئے۔

اووھ کی اس مہم کے لیے جو انتظامات کیے گئے وہ پیانے کے لحاظ سے ہندوستان میں اپنی نظیر شمیں رکھتے۔ اگریزوں نے اپنی سب سے بڑی مہم میں افغانستان پر حظے میں ا<sup>831</sup>جو فوج استعال کی تھی اس کی تعداد بھی 20000 سے زیادہ شمیں ہوئی اور ان میں بھاری اکثریت مقامی فوجیوں کی تھی۔ اور ھ کی اس مہم میں صرف پور ہوں کی تعداد اس ساری فوج سے زیادہ تھی جو افغانستان جیجی گئی تھی۔ مرف پور ہوں کی تعداد اس ساری فوج سے زیادہ تھی جو افغانستان جیجی گئی تھی۔ بنیادی فوج جس کی رہنمائی کالن سکیمبل نے زاتی طور پر کی پیدل فوج کے تین فریر نور کے تین مشتل فریر نور کے ایک اور توپ خانے اور انجیئروں کے ایک ڈویرٹن پر مشتل شمی۔ اوٹرم کے تحت پیدل فوج کے پہلے ڈویرٹن نے عالم باغ کو اپنے قبضے میں رکھا۔

سمتی جس میں سرکاری بیانات کے مطابق کم از کم 28000 اگریز تھے۔ اس میں سر جان لارٹس کی وہ بری قوت شامل نمیں کی گئی ہے جو دہلی پر پہلو کی پوزیشن کی میٹیت سے قبضہ کیے ہوئے تھی اور جو میرٹھ اور دہلی میں 5500 یورپیوں اور پنجاب کے 20000 یا 30000 مقامی باشندوں پر مشتمل تھی۔

360

ای زبردست قوت کا ارتکاز متیمه تھا ہزوی طور پر جزل سمیمیل کی سرگرمیوں کا اور جزوی طور پر ہندوستان کے مختلف حصوں میں بخاوت کو کچل دینے کا جس کے سبب فوجیس قدرتی طور پر عمل کے منظری جانب مرکوز کی سکیس- بااشب سمیمل چھوٹی قوت کو ساتھ کے کر بھی اقدام کرنے کی جرات کرتے لیکن وہ اس کا تظار کر رہے تھ کد طالات کی بدوات ان کے ہاتھ میں سے ذرائع آ گئے۔ وہ ایسے انسان تنمیں ہیں كد انسيس استعال كرنے سے انكار كرويت اس قليل و شمن كے خلاف يھي جس ے وہ جائے تھے کہ لکھنٹو جی دوچار ہول گے۔ اور یہ تبین بھولنا جاہے کہ بید تعداد خواہ کتنی ہی مرعوب کن نظر آئے وہ ہنوز اتنے بزے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی بقتنا فرانس اور بدكه لكھنۇ ميں فيصله كن لقطے پر وہ صرف 20000 يور پيوں، 10000 ہندوستائیوں اور 10000 گورکھوں کو استعال کریں گے۔ مقامی کمان کے تحت آخرالذكركي اجميت كم ازكم مشتبه ٢٠- يه قوت اگرچه صرف يوريي اجزاء كوچش نظر ر کھتے ہوئے جلد فقع کی صافت کے لیے بھٹی ضرورت سے زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود اس کی تعداد این فرایسے سے غیر متاب شیس تھی اور غالبًا سمیمبل اودھ والول كو سفيد چيزي والى اليي مرغوب كن فوج دكھانا عالبتے تھے جيسي ہندوستان میں --- ایک الی بخادت کے جواب میں جو بورپیوں کی چھوٹی تعداد اور ملک میں ان كے بھرے ہونے كى وجد سے مكن مولى تھى - يہلے كى نے ند ويكھى تھى-اووھ میں فوج باغی بنگال رجمنٹول کی باقیات اور خود ملک سے جمع کی جوئی فوج پر مشتمل تھی۔ اول الذكر ميں 35000 يا 40000 سے زيادہ جوان شيس ہوں گے۔ لڑا ئيون، فوج سے فرار اور ايت جمتي نے اس قوت كو جو ابتدا ميں 80000 تقى مكمنا كركم از كم نصف كرويا موكا اور جو كچيز باقي ره ك تقد غير منظم؛ مايوس، بري طرح

الکھنؤ پر ارتکازی نقل و حرکت تقریباً فروری کے وسط میں شروع ہوئی۔ 15 سے 26 تاریخ تک خاص فوج اور اس کے بے شار ہمراہیوں نے (صرف بهیروبنگاو 60000 شے) کانپور سے اورہ کی راجد عالیٰ کی طرف بغیر کی مزاحت کے کوچ کیا۔
اس دوراان میں دشمن نے اورم کے مور پ پر ا2 اور 24 فروری کو حملہ کیا جس کی کامیابی کاکوئی امکان نہ تھا۔ 19 تاریخ کو فرینکس نے سلطان پور پر پورش کی اور ایک کامیابی کاکوئی امکان نہ تھا۔ 19 تاریخ کو فرینکس نے سلطان پور پر پورش کی اور ایک ہی ون میں باغیوں کے دو کالموں کو شکت دے ، کی اور ان کا اس حد تک تعاقب بھی کیا جس حد تک سوار فوج کی غیر موجودگی اجازت دیتی تھی۔ دو شکست خوردہ کالم متحد ہوگئے اور فرینکس نے 23 تاریخ کو انہوں گئی جات دے دی۔ اس میں ان کا خاص فوج کے اگلے محافظ دستوں کی کمان کر رہے تھے اس کے تیز کوچ کے وقت خاص فوج کے اگلے محافظ دستوں کی کمان کر رہے تھے اس کے تیز کوچ کے وقت خاص فوج کے اس میں گئی گئی کو اکھنؤ سے روہیل گئنڈ حوالی سؤک پر دو قلعے تباہ کر دیۓ۔

2 مارچ کو خاص فوج کھنو کے جنوبی پہلو میں مرکوز کردی گئی۔ اس پہلو کو ایک نہر محفوظ کرتی تھی۔ اس پہلو کو ایک نہر محفوظ کرتی تھی ہے۔ کہمبل کو شرپر اپنے گزشتہ حملے کے وقت بھی پار کرنا پڑا تھا۔ اب اس نہر کے پیچے مضبوط قلعہ بندیاں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ 3 آرج کو انگریزوں نے و ککتا باغ پر قبضہ کر لیا جس پر پہلی بار بھی تملہ کیا گیا تھا۔ 4 آرج کو بر گیا ڈیئر فر تکس خاص فوج ہے آن ملے اور اس کے دائے پہلو کی تشکیل کی جس

هندوستان ... تاریخی خاکه

پر کو محل انگریزوں کے قبض میں تھا۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ معاملات کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ کم از کم مزاحت کا سارا جوش فھنڈا پڑ گیا اور سمیمبل نے مفرورول کے تعاقب اور گرفتاری کے لیے فورا تدایر اختیار کرلیں- بریکیڈیئر میمیل کو سوار فوج کا ایک ڈویژن اور کچھ اپسی توپ شانہ وے کر ان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا گیا اور گرانٹ دو سرے بریکیڈ کو مکھنٹو سے روہیل کھنڈ جانے والی سڑک پر سیتابور لے گیا تاکہ انہیں پکڑا جائے۔ ایک طرف شمر کی حفاظتی فوج کے اس جھے کے لیے انتظام كيا كياجو فرار ہوكيا تھاتو دوسرى طرف پيل اور سوار فوجيس شركے اندر مزيد آگے براھیں تاکہ ان لوگوں کا صفایا کر دیا جائے جو ہنوز مزاحت کر رہے تھے۔ 15 ے 19 تاریخ تک لڑائی خاص طور پر شہر کی تنگ گلیوں میں جاری رہی ہوگی کیونک وریا کے ساتھ ساتھ محلات کے سلسلے اور بالنات پہلے ہی تشخیر کر لیے گئے تھے کیکن 19 تاریخ کو سارا شر کیمبل کے ہاتھ میں تھا۔ تقریباً 50000 باغیوں کے متعلق کما گیا کہ وه فرار ہوگئے، ایک حصد رو بیل کھنڈ کو اور دو سرا حصد دو آب اور بندیل کھنڈ کی طرف- اس آخر الذكر ست مين ان كے ليے فرار ہونے كاموقع تھا كيونك جزل روز اینے کالم کے ساتھ جمنا ہے ہنوز کم ہے کم ساٹھ میل دور تھے اور کماجا آ ہے کہ ان ك دوبدو 30000 بافي تقدرو ايل كهندى ست ين بي يد امكان فقاك وه دوباره مرتکز ہو علیں۔ محیمبل ایم حالت میں نہیں تھے کہ ان کا بری تیزی سے تعاقب کرتے اور چیمبرلین کا پتا جارے علم میں نہیں ہے اور صوبہ اتنا وسیع ہے کہ مختصر مت کے لیے باغیوں کو پناہ فراہم کر سکتا ہے۔ للذا بغاوت کی اگلی خصوصیت غالبًا بندیل کھنڈ اور روبیل کھنڈ میں وو باغی فوجول کی تشکیل ہوگی، کیکن آخر الذکر کو ککھٹنو اور دہلی کی فوجوں کے ار تکازی مارچوں کے ذریعے جلدی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مہم میں سر محمیل کی کارروائیوں کی اخیازی خصوصیت ان کی حسب معمول دانائی اور توانائی ہے۔ لکھنٹو پر ار نکازی مارچ میں فوج کی تر تیب بوھیا تھا اور صلے کے لیے ہر صورت حال سے فائدہ افعاف کے انتظامات کر لیے گئے تھے۔ ووسرى طرف باغيون كا روبيه اكر پيلے ے زيادہ نبيس او اتا بى قابل نفرين تھا- لال

کی حفاظت دریائے گومتی کر یا تھا۔ اسی دوران میں دستمن کی مورچہ بندیوں کی سیدھ باندھ کر توپ خانے نصب کر دینے گئے اور شرکے نیچے گومتی کے آرپار دو تیرتے ہوئے بل تغییر کرلیے گئے۔ اور جو نئی تغییر تھمل ہوگئی میراوٹرم نے پیدل فوج کا ایک ڈورڈن 1400 سوار اور 30 توٹیں لے کر دریا کو پار کیا تاکہ بائمیں یا شال مشرقی کنارے پر مورچہ جمائیں۔ یمال سے وہ ضرکے ساتھ ساتھ وحمن کی لائن کے برے عصے كا كول بارى سے صفايا كر كتے تھے اور اس كے عقب ميس كئ قلعہ بتد محلات كا بھی۔ انہوں نے اور دھ کے سارے شال مشرقی ہے کے ساتھ دعمن کی نقل و حمل کو میمی منقطع کر دیا تھا۔ 6 اور 7 باریخ کو اخییں خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے دستمن کو پسپا کر دیا۔ 8 تاریخ کو ان پر پھر حملہ کیا گیا لیکن بغیر کامیابی کے۔ اس دوران میں وائے کنارے پر واقع توب خانوں نے بمباری شروع کر دی- اورام کے توپ خانوں نے دریا کے گنارے کے ساتھ ساتھ بازد اور عقب میں باغیوں پر بمباری کی اور 9 تاریخ کو دو سرے ڈویژن نے سرنوکارڈ کے زیر کمان لامار کینیز پر وهاوا بولا جو ہمارے قار تمین کو یاد ہوگا کہ ایک کالج اور پارک ہے جو نسر کے جنوب میں واقع ہے جہاں سر گومتی سے ملتی ہے اور وہ و کشا کے سامنے ہے۔ 10 تاریخ کو بینک باؤس پر دھاوا بولا گیا اور حملہ آور اس پر قابض ہوگئے۔ اوٹرم دریا کے بالائی جھے پر پیش قدمی کرنے لگا اور اپنی تو پول ہے باغیوں کے موریجے کیے بعد دیگرے تباہ كريارها- 11 كاريخ كو اسكاف لينذكي رجمتنوں (42 دين اور 93 دين) نے موتی محل كو تسفیر کر لیا اور اوڑم نے کنکر والے پل پر حملہ کرے اے سرکیا جو دریا کے بائیں کنارے سے شرکو ملا آئے۔ پھروہ اپنی فوج کو پار لے گیا اور سامنے کی اگلی عمارت پر حملہ کرنے میں شریک ہوگیا۔ 13 مارچ کو دو سری قلعہ بند عمارت امام باڑے پر حملہ كياكيا- پير حفاظتي مورچه بناياكيا تأكه بچاؤكى جگه مين توپ خانے نصب كے جاسكين اور الحكے دن جب رخته مكمل ہوگيا تو اس عمارت پر وحاوا بول ديا گيا۔ دشمن قيصرياغ کی طرف بھائٹے لگا اور انگریز اس کا اتنی تیزی سے تعاقب کرنے گئے کہ مفروروں کے سابول کی طرح محل میں داخل ہوئے۔شدید لڑائی شروع ہوئی لیکن 3 بجے سہ

362

1857ء کی جاپ از

فریڈرک پینگلز

لكصنو يرجمله كى تفصيلات

آخر کار لکھنٹو پر حملے اور اس کی شکست کی تفصیلی اطلاعات ہمارے پاس ہیں۔
اطلاعات کے خاص ذرائع، فوجی نقطہ نظر ہے، سر کالن سمجمبل کے مراسلات انجی

تک شائع شیں ہوئے ہیں لیکن برطانوی پریس کے نامہ نگاروں کی رپورٹیں اور
خاص کر الندن ٹائٹر " میں مسٹررسل کے خطوط جن کے خاص صفے ہمارے قار کین
کی خدمت میں پیش کیے جا بچکے ہیں حملہ آور فریق کی کارروائیوں کی عام بصیرت
حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔

دفاع میں و کھائی گئی جہالت اور بردولی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے تار برقی کی خبروں سے جو نتائج افذ کیے تھے ان کی ضرورت سے زیادہ تصدیق تفصیلی بیانات ہے ہوگئی ہے۔ جو تنصیبات ہندوستانیوں نے کھڑی کی تھیں دیکھنے میں غیر مفتوح کی تھیں دیکھنے میں ان ڈراؤنے اڑد ھوں اور بناؤئی چروں سے زیادہ اہمیت نہیں ر بھتی تھیں جن کی چینی "جانباز" اپنی ڈھالوں یا اپنی شہر پناہوں پر نقاشی کرتے ہیں۔ ہر واحد تنصیب غیر مفتوح مورچہ معلوم ہوتی تھی، ہر جگہ مو کھے دار اور موراخوں والی

کرتیوں کو دکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ فردنکس کے کالم نے تعداد کے لحاظ ے اپنے سے بیں گنوں کو شکست دی اور مشکل بی سے اس کا کوئی آدی کام آیا۔

اگرچہ حسب معمول آروں میں "سخت مزاحت" اور "شدید لڑائی" کی بات کی گئی ہے لیکن اگریزوں کے نقصانات، جمال ان کا ذکر کیا گیا ہے، اتنی مفتحکہ فیز حد تک قلیل ہیں تو بسیں اندیشہ ہے کہ کمی شجاعت کی ضرورت ہی جیس پڑی اور اس ہار کھنٹو میں کسی کو ہار نہیں پہنائے گئے، اس وقت کے مقابلے میں جب اگریز وہال کھنٹو میں کرو نام نہیں جب اگریز وہال پہلے داخل ہوئے تھے۔

(فریڈرگ اینگلز نے 15 اپریل 1858ء کو تخریر کیا۔ ''تیویارک ڈیلی ٹرمیون'' کے شارے 5312 میں 30 اپریل 1858ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)



بغیران تک پہنچ گئے ان میں رخنہ ڈال دیا اور ان پر دھاوا ہول دیا۔ امام ہاڑے میں صورت حال ہی تھی۔ اس عمارت سے چند گر آگے ایک کیا چئہ تھا۔ اس کے قریب خندق کھوو کر اس پشتے کو انگریزول نے چھوٹے موریح کی طرح (جم سے خابت ہو تا ہے کہ عمارت کے بلند صے میں مو کھول اور سوراخول سے بالکل سامنے کی ذمین پر موثر باڑھیں نہیں لگائی گئیں) اور ای دیوار کو رخنہ ڈالنے کے توب خانے کی جگہ کی طرح استعمال کیا ہے ہندوستانیوں نے ان کے لیے تیار کیا تھا! اس دیوار کے چھے وہ 68 کو بنڈ والی آئی برطانوی فوج میں 68 بونڈ والی توپ بلامند کے اگر ہوراخ کر کیا جائے تو اس دمور نے کی قوب کا وزن رکھتی ہے الیمن فرض کیجئے کہ اگر سوراخ کرنے کے لیے 8 اگر سوراخ کرنے کے لیے 8 ویٹ ہوگا اور مسند کے مانچ کی توب کا وزن 50 ہنڈریڈ ویٹ ہوگا اور مسند کے مانچ کم سے کم تین ٹن۔ یہ بھی توپ کا وزن 50 ہنڈریڈ ویٹ کی مزل میں جو گا اور مسند کے مانچ کم سے کم تین ٹن۔ یہ بھی توب کا دان کے اپنے تو گا باندی پر واقع مورچوں کے لیے تھی عائم کا باتھ کم سے کم تین ٹن۔ یہ بھینٹری کی ایس جمالت جس کا مظاہرہ مورچوں کے لیے تحقیر ٹابت کرتی ہے اور فوتی انجینئری کی ایس جمالت جس کا مظاہرہ مورچوں کے لیے تحقیر ٹابت کرتی ہے اور فوتی انجینئری کی ایس جمالت جس کا مظاہرہ کسی جماعی خاب فوج کا اور فیتی انجینئری کی ایس جمالت جس کا مظاہرہ کسی جماعی خاب فوج کا کا دنی آئی توبیئر کی کی ایس جمالت جس کا مظاہرہ کسی جمی مہذب فوج کا اور فیتی آئیس کر سکتا۔

سائنس کے متعلق بس اتا جس کا مقابلہ اگریزوں کو کرنا پڑا اور جہاں تک جرات اور پامردی کا تعلق ہے تو وہ دونوں مدافعت کرنے والوں میں غائب تھیں۔ جوں ہی تھلے کے لیے کالم آگے بوھا امار فینئر ہے موئی باغ تک مقامی اوگوں کی جوں ہی تھلے کے لیے کالم آگے بوھا امار فینئر ہے موئی باغ تک مقامی اوگوں کی طرف ہے صرف ایک متحدہ اقدام کیا گیا یعنی وہ سمزیٹ بھاگ گئے۔ جھڑ بول کے سارے سلسوں بی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی جس کا مقابلہ سمبل کے باتھوں مریزیڈ نمی کی نجات کے دوران سکندر باغ بین قتل عام حک (اے مشکل ہے لڑائی کہا جا سکتا ہے) ہے کیا جا سکتے۔ بیسے ہی جملہ کرنے والے وسے آگے برسطے ویسے ہی باغیوں کے عقب بین عام بھکدڑ گئے گئی۔ چو نکہ باہر جانے کے داستے کم اور نگ تھے اس لیے انبوہ رک جاتا تھا اور لوگ آگے بوضتے ہوئے اگریزوں کی باڑھوں اور سکتے ہوئے انبوہ رک جاتا تھا اور لوگ آگے بوضتے ہوئے اگریزوں کی باڑھوں اور عگین " نے شاخوں کے سامنے بلامزاحت یہ نظمی ہے گرنے گئے تھے۔ "برطانوی عگین " نے مشخوں کے سامنے بلامزاحت یہ نظمی ہے گرنے گئے تھے۔ "برطانوی عگین " نے وہشت زدہ مقامی لوگوں پر ان وصاوول میں ہوئے گئے تھے۔ "برطانوی عگین " نے وہشت زدہ مقامی لوگوں پر ان وصاوول میں ہوئے گئے بیں جشنی گردیس ماری ہیں وہ وہشت زدہ مقامی لوگوں پر ان وصاوول میں ہے ایک میں جشنی گردیس ماری ہیں وہ

دلواریں اور دمدے مبر طرح کی رسائی کی مشکلات قوبیں اور بندوقیں اٹی ہوئی لیکن ہر مورے کے پہلوؤں اور عقب کو مکمل طور پر تظرانداز کردیا گیا۔ مختلف منصیبات كى باجى الدادير كوئى غور نيس كياكيا يمال تك كد تنصيبات ك درميان اور ان ك سائے بھی زمین صاف شیں کی گئ اس لیے سامنے سے اور پہلوے حملوں کی تیاری وفاع کے علم کے بغیر کی جا مکتی تھی اور ویدموں سے چند گز تک مکمل اوٹ میں پہنچا جا سکتا تھا۔ سیہ مورچہ بندوں کا ایک ایسا گڈنڈ تھا جس کی توقع سفرمینا کے صرف ان عام فوجیوں سے کی جاسکتی ہے جو اپنے افسروں سے محروم ہوگئے ہوں اور ایک ایسی فوج میں کام کر رہے ہول جس پر جمالت اور بے معبطی چھائی ہوئی ہو۔ تکھنٹو کی مورچہ بندیال اینول کی دیواروں اور دمدموں میں مقامی سپانیوں کی جنگ کے سارے طریقے كا چربہ تھيں۔ يورلي طريق كار كاميكائلي حصد ان كے دماغوں پر بروى طور سے نقش تھا۔ وہ بندوقوں کی مشقیں اور بلٹن کے فوجی تواعد کافی جانتے تھے۔ وہ توپ خانہ نصب کر عکتے تھے اور دیواروں میں مو کھے بنا شکتے تھے لیکن دفاع کی صورت حال میں کمپنیول اور بٹالینوں کی نقل و حرکت کو کیسے مربوط کریں یا توپ خاتے اور مو کھے دار ویواروں اور مکانات میں ربط کیے پیدا کریں تاکہ مزاحمت کے قابل ایک قلعہ بندی بن جائے --- اس سے وہ بالكل ناواقف تھے چنانچ انسوں نے اپنے محلات كى مضبوط یکی دیواروں میں ضرورت سے زیادہ موسطے بنا کر مزور کر دیا، مو کھوں اور سوراخوں کی قطار پر قطار لگائی: محلات کی چھتوں پر توپ خانے نصب کیے، لیکن یہ ب بے سود تھا کیونک انہیں آسان ترین طریقے سے گھیرا جا سکتا تھا۔ ای طرح طریقتہ کارمیں اپنی کمتری کو جائے ہوئے اس کی کسر نکالنے کے لیے انہوں نے ہر چوگی میں زیادہ سے زیادہ آدی کھوٹس دیئے جس کا متیجہ سوائے اس کے اور کوئی شیس ہوسکتا تھا کہ برطانوی تؤپ خانے انتہائی اثرانداز بن جائیں اور جوننی غیرمتوقع ست ے حملہ آور کالم اس گذر ازوحام پر ٹوٹ بیس تو بائز سیب اور باقاعدہ وفاع ناممکن ہو جانے اور جب انگریز الفاقی حالات کی وجہ سے تنصیبات کے مضبوط مورچوں پر حمله كرنے كے ليے مجور ہوئے تو ان كى ترتيب اتنى فاقص تقى كدوه خطره مول ليے

366

ہر رہنت کی مضبوط نولیاں ہاہر جائیں اور اپنے آدمیوں کو واپس لا کیں ابیریگاہ کو کیپ مضبوط نولیاں ہاہر جائیں اور اپنے آدمیوں کو واپس لا کیں ابیریگاہ کو کیپ میں رکھا جائے ، ویوٹی کے علاوہ کوئی شخص کیپ سے باہر نہ جائے ۔ 20 گاریخ کو اشیں احکامات کو پھر دہرایا گیا۔ ای دن دو برطانوی "افسر اور ذی مرتبہ لوگ" لیفٹینٹ کیپ اور فیک ویل " لیٹ مار کرنے شرگئے اور ایک مکان میں قبل کر دی دیئے گئے ۔ " 26 گاریخ کو معالمات ہوڑ استے بگرے ہوئے تھے کہ لوٹ مار اور اندھیر کو کیلئے کے لیے سخت ترین احکامات جاری کیے گئے۔ ہر گھنے کی حاضری نافذ کر دی گئے۔ تمام ساہیوں پر شریش واضل ہونے کی سخت پابندی لگا دی گئے۔ بہرینگاہ آگر شہر میں مسلم پاتھ جا تھی تو ان احکامات کو وقعت دینے کے میں مسلم پاتھ جا تھی تو ان احکامات کو وقعت دینے کے سے "میں اور تمام غیر حملی اوگوں کو نہتا کر دیا جائے۔ سابی ڈیوٹی کے علاوہ ہنھیار بند میں اور تمام غیر حملی اوگوں کو نہتا کر دیا جائے۔ ان احکامات کو وقعت دینے کے "میں اور تمام غیر حملی اوگوں کو نہتا کر دیا جائے۔ ان احکامات کو وقعت دینے کے "میں اسل چگوں" پر کو ازے مارنے کے کئی تکونے کھڑے کیے گئے۔

انيسوي صدى مين اور ايك ممذب فوج مين بيه صورت عال واقعي خوب ہے۔ اور اگر دنیا میں کمی اور فوج نے اس طرح کی بدعنوانیوں کا دسوال حصہ بھی کیا ہو آتا تو برہم برطانوی پرلیں اے کتنا ذکیل و خوار کر آ! کیکن مید برطانوی فوج کے اعمال ہیں اور اس لیے ہم سے کما جاتا ہے کہ ایس باتیں تو جنگ کے حسب معمول فتائج ہوتے ہیں- برطانوی افسران اور شرفاء کو چاندی کے جیسے، بڑاؤ کڑے اور دو سری یادگار چیزیں ہتھیا لینا بالکل مبارک ہو جنہیں وہ اپنی عظمت کے میدان میں حاصل كرتے ہيں اور أكر جنك كے دوران محميل اپني فوج كو نتاكرنے پر مجبور موا تاك عام پیانے پر اوٹ اور تباہی کو رو کا جاسکے تو اس اقدام کے فوجی اسباب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بلاشبہ اگر اتنی مشقتوں اور مصیبتوں کے بعد ان بے چاروں کو ایک ہفتے کی چھٹی اور تھوڑی ست رنگ رلیوں کا موقع طے تو کوئی بھی بحل سے کام نمیں لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بورپ یا امریکہ میں ایسی کوئی فوج اتنی ظالم شیں ہے جنتی برطانوی فوج۔ لوٹ مار، تشدو، قتل عام--- یہ چیزیں جو ہر جگہ تختی ہے ادر مکمل طور پر ممنوع ہیں -- برطانوی سابی کی مقدس مراعات اور مستقل حق ہیں۔ جزمرہ نمائے آئی بیرا کی جنگ میں باداخوز اور سان میہاستین پر (85) دھاوا بولنے کے یورپ اور امریکہ میں انگریزوں کی تمام جنگوں سے زیادہ ہیں۔ مشرق میں بنگینوں کی ایک افزائیاں جن میں صرف ایک فریق سرگرم ہو گا ہے اور در سرا مجمول فن جنگ میں ایک عام واقعہ ہے۔ برمامیں حصاروں پر صلح ایکی صورت حال کی جیتی جائتی مثل کے طور پر چیش کیے جاتے ہیں۔ (84) مشررسل کے بیان کے مطابق انگریزوں کو خاص نقصان ان ہندو سائیوں کے ہاتھوں ہوا جو پہا نمیں ہو سکتے تھے اور جنہوں نے محلات کے کمروں میں موریح بنا لیے ہے، جمال سے وہ اعاطوں اور باغات سے افسرول پر کھڑیوں ہے گاروں پر کھڑیوں سے گولی چلاتے تھے۔

368

المام باڑے اور قیصر باغ پر دھاوے کے وقت مندوستانی اتنی تیزی سے رفوچکر ہو گئے کہ ان مقامات پر قضد تعین ہوا بلکہ ان کے اندر مارج کیا گیا۔ بسرحال دلچیس منظر ابھی ہی شروع ہونے والا تھا۔ جیسا کہ مشررسل دو ٹوک لکھتے ہیں کہ اس دن قيصرماغ كى تنخيراتى غيرمتوقع متى كدب لكام وث ماركو روك كے ليے وقت بىن تھا۔ سچا آزادی پیند جان بل کے لیے بید ویکھنا دلیسپ منظر ہو گاک برطانوی گرانڈیل سپای بیرے جوابرات فیمتی بتھیار کیڑے اور شاہ اودھ کی پوشاکیں بلاروک ٹوک بتصیارے ہیں۔ سکوہ مور کھے اور بمیر نگاہ مثال کی تقلید کرنے کے لیے بوری طرح تیار تھے۔ چنانچہ لوٹ مار اور جاتی کا وہ سان بندھا جس نے مسٹر رسل کی بیانی صلاحیت تک کو بات کر دیا۔ پیش رفت کے برقدم کے چلو میں اوٹ مار اور جابی آئي- قيصر باغ 14 مّاريخ كو فيح كيا كيا اور أده يحفظ بعد وسيلن غائب تقا- اضرابية جوانوں کی مکان شیں کر سکے۔ 17 تاریخ کو جزل محیمین لوٹ مارکی مگرانی کرنے کے لیے طلابیہ قائم کرنے اور "موجودہ بے لگای کے قتم ہونے تک" تمام جنگی كارروائيان بند كرفي ير مجبور جو محد وست تعلم كلا قابوے باہر تھے۔ 18 تاريخ كو جیسا کہ ہم نے سالوٹ مار کا صرح طریقہ ختم ہو گیا مگر تباہی اب بھی آزادی سے کی جا رہی تھی۔ چنانچہ شہر میں بب ہراول وسے مقالی باشندوں کے مکانات سے گولہ باری ك خلاف لا رب عنه أو عقب من الحريز فوجيون في ول بحركر اوت مار مجار محى تقى اور تباہ کاربوں میں مصروف تھے۔شام کو اوٹ مار کے خلاف ایک نیا تھم جاری کیا گیا۔

ٹوٹ جانے کی بدولت--- باغی بلاتعاقب کے شرے باہر بھاگ گئے۔ وہ روجیل گھنڈ میں مرحکز ہوگتے ہیں اور ان کا ایک حصد اودھ میں جھڑیں کر رہا ہے اور دو سرے مفرورین نے بعیل کھنڈ کی ست اختیار کی ہے۔ ساتھ بی گرمیاں اور برسات تیزی سے قریب آ رہی ہیں ادر یہ توقع نمیں کی جاتی کہ گزشتہ سال کی طرح موسم بوربی جسمانی ساخت کے لیے غیر معمولی طور پر موزوں رہے گا۔ اس وقت یورلی فوجی کم و بیش آب و ہوا کے عاری ہو گئے تھے۔ اس سال ان میں سے زیادہ تر نووارد ہیں- اس میں کوئی شبہ نمیں کہ جون جولائی اور اگست کی مہم میں برطانیے کو زبردست تعداد میں جانول کی قیت ادا کرنی پڑے گی- اور جب ہر مفتوح شرمیں محافظ فوج چھوڑ دی جائے گی تو سرگرم فوج بردی تیزی سے تھل جائے گی۔ جمیں اس کی اطلاع مل بھی ہے کہ نی ماہ 1000 آدمیوں کی ملک فوج کی موٹر طاقت کو مشکل ے برقرار رکھ علی ہے۔ اور جہاں تک محافظ فوج کا تعلق ہے تو صرف لکھنٹو کو 8000 آومیوں کی ضرورت ہے جو کیمیل کی فوج کی ایک ٹمائی ہے۔ رومیل کھنڈ کی مهم کے لیے جو قوت منظم کی جارہی ہے وہ لکھنٹو کی محافظ فوج کے مقابلے میں مشکل تی سے مضبوط تر ہوگی۔ ہمیں سے بھی اطلاع ملی ہے کہ برطانوی اضرول میں سے رائے غالب ہو رہی ہے کہ باغیوں کی بردی جماعتوں کے منتشر ہونے کے بعد جو چھاپہ مار جنگ چھڑے گی وہ موجودہ جنگ کے مقابلے میں جس میں اڑائیاں اور محاصرے ہوتے ہیں، برطانوی فوج کے لیے بیٹین زیادہ پریشان کن اور تباہ کن ہوگی۔ اور آخر میں، سکھ اس طرح کی ہاتیں کر رہے ہیں جو انگریز کے لیے اچھا شکون شیں ہیں۔ وہ محسوس كرتے ہيں كه ان كى الداد كے يغير برطانيد مشكل سے ہندوستان پر تسلط قائم كر سكتا تھا اور اگر وہ بخاوت میں شال ہو جاتے تو ہندوستان الكريزوں كے ہاتھ سے أكل جاتا كم از کم وقتی طور پر- میہ وہ بہ آواز بلند کہتے ہیں اور مشرقی انداز میں مبالغہ آرائی ے کام لیتے ہیں۔ اب الكريز وہ برتر نسل نظر ميں آتى جس فے مرك، فيروز شاہ اور على وال میں (87) انہیں شکت دی تھی۔ ایسے اعتقادے کھلی دشنی تک بینچنے کے لیے مشرقی قوموں کے لیے اس ایک قدم رہ جاتا ہے وایک چنگاری شعلے بھڑ کا سکتی ہے۔

بعد جو ذلائش وہاں ونوں تک کی گئیں ان کی نظیر فرانسینی انقلاب کی ابتدا ہے کسی قوم کی ٹاریخ میں نبین ملتی اور قرون وسطیٰ کی بیہ روایت جو اب ہر جگہ ممنوع ہے کہ شہر پر حملہ کرنے کے بعد اس کی لوث مار کی جائے اب بھی برطانوی فوج کا قاعدہ ہے۔ دیلی میں اٹل فوجی محوظات نے اے استثنائے لازم بنا دیا لیکن فوج سے فاصل تخواہ وے کر خریدا گیا تھا بربرون کی۔ اور اب لکھنٹو میں انہوں نے اس کی کسر نکال کی ہے وہلی میں کھویا تھا۔ بارہ دن اور رات مکھنٹو میں کوئی برطانوی فوج نہیں تھی۔ سے دیلی میں کا قوج نہیں تھی۔ سے بہلی لا قانون میں بٹ گیا تھا ان مقامی ہے ہیں دھت وحش انہوں تھا جو لئیروں کی ٹولیوں میں بٹ گیا تھا ان مقامی ہے ہیں دھت وحش انہوں تھی جائے گیا اور مات کا میں جائے گیا دیا گیا ۔ سے مقامی ہے ہیں تھرے بھی ذیادہ لا قانون و رہشت انگیز اور الالجی جنہیں شہرے بھی دیا گیا دیا گیا ۔ مقامی ہے ہیش میں شرے بھی شرم ناک مقامی ہے۔ دیشہ بیشہ شرم ناک اور کیا۔

آگر بے برواسا بیول نے ہندوستان میں تہذیب اور انسانیت پھیلانے کے لیے مقاى باشندول كى صرف تحى جائيداد منتولد لولى تؤ برطانوى حكومت بعد ميس فورا فدم بقدم چلی اور ان کی غیر منقولہ جائدادے بھی انہیں محروم کر دیا۔ پہلے فرانسیسی انقلاب کے بارے میں وہ کتے ہیں کہ اس نے اشرافیہ اور گرہے کی زمینیں منبط کر لیں الوئی نیولین کی بابت کتے ہیں کہ اس نے اور لینس خاندان کی جائیداد مبط کرلی! اب لارد كينك كو ليجيم ايك برطانوي نجيب اور زبان وطور طريقول اور احساسات ين زم اور اپنے دست بالا دائی کاؤنٹ پامرشن کے علم پر پوری ایک قوم کا ایک ایک ا يكرُّ طبط كرلينا ہے جو سب ملا كر دس بزار مربع ميل ہوتے ہيں۔ (<sup>860)</sup> جان بل كى ميد لوث واقعی بڑی اچھی تھی! اور جو تھی لارڈ الین برونے تی حکومت کے نام پر اس ب مثال اقدام کو ناپند کیاتو فورا "ٹائمز" اور کئی چھوٹے موٹے برطانوی اخبار اس برے بيانے كى اوت ماركى مدافعت كرنے كے اور تے جان بل چاہتا ہے اے ضبط كرنے كے حق ميں قلم تؤرف كلے- الكن كياكيا جائے كہ جان ايك غير معمولي ستى ہے اور "مائمز" کے مطابق اس میں جو چیز لیکی ہے وہ دو سرول کے لیے روسیاتی ہوگی۔

ای دوران میں --- اوٹ مارکی غرض سے برطانوی فوج کے مکسل طور پر

كارلباركس

373

اوده كالحاق(88)

تقریبا ڈیڑھ سال گزرے سیشن میں برطانوی حکومت نے بین الاقوامی قانون کے سلسلے میں ایک انوکھ اصول کا اعلان کیا کہ کوئی ریاست کی دو سری ریاست کے علاقے کے خلاف اعلان جنگ یا جنگی حالت کا اظہار کے بغیر بزے پیانے پر جنگی اقدامات کر عتی ہے۔ اب اس برطانوی حکومت نے جندوستان کے گورنر جزل لارڈ کیڈنگ کے ذریعے موجودہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے لیے ایک اور قدم اشحایا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ

وصوب اوورہ میں زمین کی ملیت کا حق برطانوی حکومت کے لیے منبط کر لیا گیا ہے جو اس حق کا استعمال اس طرح کرنے گی جے وہ متاسب سمجھے۔ ، (89)

جب 1831ء میں وارساک شکست (90) کے بعد روی شنشاہ نے موزین کی ملکیت کا حق" منبط کر لیا جو اس وقت تک کیر التعداد پولستانی امراء کے پاس تھا تو برطانوی پریس اور پارلیمیٹ میں متفقہ طور پر نارانسگی کی امردوڑ گئے۔ جب نووارا کی

مجموعی طور پر مکھنو کی تسخیر نے دہلی پر قبضے کی طرح بندوستان کی بغاوت کو انسیں کیلا ہے۔ گرمیوں کی مهم شاید ایسے واقعات پیدا کرے کہ اگلی سرویوں میں برطانیہ کو پھر بنیادی طور پر یمی راستہ طے کرنا پڑے اور بخاب بھی دوبارہ فتح کرنا پڑے۔ اور بخاب بھی دوبارہ فتح کرنا پڑے۔ لیکن سب سے قرین قیاس اس کے سامنے ایک طویل اور اکنا دیتے والی چھاپ مار لڑائی ہے۔ جو ہندوستانی گری اور دھوپ میں یورپوں کے لیے کوئی قابل رشک بات نہیں ہو سکتی۔

(فریڈرک اینگلز نے 8 مئی 1858ء کو ترریکیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5333 میں 25 مئی 1858ء کو اداریئے کی میٹیت سے شائع ہوا)



جنگ (۱۹۱ کے ابعد آسٹریائی حکومت نے اسپارڈیا کے ایسے امراء کی جاگیریں منبط نہیں کیں بلکہ محض قرق کرلیں جنہوں نے جنگ آزادی میں سرگری سے حصہ لیا تھا تو پھر متفقہ برطانوی نارافشگی پھوٹ پڑی اور جب 2 د عمبر 1851ء کے بعد اوئی پولین نے اور لینس کے شابی خاندان کی جاگیر منبط کرلی جس کو فرانس کے عام قانون کے مطابق اور نیس کے شابی خاندان کی جاگیر منبط کرلی جس کو فرانس کے عام قانون کے مطابق اور نامی فلا ہونا چاہیے تھا کین قانونی خلیات اور نامی کی وجہ سے بھی گئی تھی او اس وقت بھی برطانوی نارافشگی کی کوئی حد خمیں رہی تھی اور لندن کے ''فائمز'' نے اعلان کیا تھا کہ اس اقدام نے ساجی نظام کی بنیادی بلا دی جی اور لندن کے ''فائمز'' نے اعلان کیا تھا کہ اس اقدام نے ساجی نظام کی بنیادی بلا دی جی اور در شری سوسائی کے آئیدہ وجود کو نامیکن بنا دیا ہے۔ ممل و کھا آ ہے نہ صرف چند امراء کی یا کسی شاہی خاندان کی جاگیریں منبط کی جیں بلکہ ایک کبی چوڑی سلطنت انہ خاندان کی جاگیریں منبط کی جیں بلکہ ایک کبی چوڑی سلطنت انہ خاندان کی جاگیریں منبط کی جیں بلکہ ایک کبی چوڑی سلطنت انہ خاندان کی جاگیریں منبط کی جیں بلکہ ایک کبی پوڑی سلطنت انہ خود لارڈ

برحال آئے دیکھیں لارڈ کینگ نے کن بھانوں سے (ہم ان کو بنیاد شہیں کہد

علق ابرطانوی حکومت کے نام پر ہیہ بے نظیر کارروائی کی ہے۔ اول: ''فوج نے کلھنو کر بھند کر لیا ہے۔ '' دو سرے: ''باغی ساہیوں نے ہو ہزاحت شروخ کی تھی اس کی حمایت شروا در تمام صوبے کے باشندول نے کی ہے۔ '' تیسرے: ''انسول نے آیک خمایت شراور تمام صوبے کے باشندول نے کی ہے۔ '' تیسرے: ''انسول نے آیک زیردست بڑم کیا ہے اور اپنے کو منصفانہ سزا کانشانہ بنایا ہے۔ ''سید تھی ساوی زبان بیس ہے: چو نکہ برطانوی فوج نے لکھنو پر قبضہ کر لیا ہے اس لیے برطانوی حکومت کورج جن ہے اس کیے برطانوی حکومت کورج جن ہے کہ وہ اور ھی کی ساری زبین کو منبط کر لے جس پر اس کا قبضہ ابھی تنک منسی تھا۔ چو نکہ برطانوی حکومت کے دبی سابیول نے بعناوت کر دی اس لیے اور ھی خود مخاری اور سے دیونک کے بی بعناوت کر دی اس لیے اور ھی خود مخاری مکومت کے برطانوی حکومت کے جائز اقدار کے خلاف بغاوت کی ہے اور برطانوی حکومت اب صاف حکومت کے جائز اقدار کے خلاف بغاوت کی ہے اور برطانوی حکومت اب صاف حکومت کے جائز اقدار کے خلاف بغاوت کی ہے اور برطانوی حکومت اب صاف حکور سے اطلان کرتی ہے کہ یہ بغاوت کی کافی معقول بنیاد ہے۔ اس طرح الارڈ

کینگ کی ساری یاوہ گوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے سارا سوال اس نقطے پر آ جا آ ہے۔ کہ وہ اووھ میں برطانوی حکومت کا قیام خانوئی طور پر جائز سمجھتے ہیں۔

375

در حقیقت اودھ میں برطانوی حکومت کا قیام ذیل کے طریقے سے موا- جب 1856ء میں لارڈ ڈلروزی نے خیال کیا کہ اب اقدام کالحد آن پینچا ہے، تو انہول نے فوج کانپور میں مرکوز کر دی اور شاہ اور سا اور اللہ علی کا گیا کہ بد فوج نیمیال کے ظاف گران کا کام کر گی- اس فوج نے اچانک اووھ پر تملہ کر کے مکھنؤ پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو قید کردیا۔ بادشاہ پر زور ڈالاگیا کہ وہ ملک سے برطانیے کے حق ٹی وستمروار ہو جائمیں کنیکن میہ بے سود ہوا۔ تب باوشاہ کو کلکتہ بھیج دیا گیا ادر ان کے ملک کا الحاق ایسٹ اعدیا ممبنی کے علاقوں سے کر لیا گیا۔ اس غدارانہ صلے کی بنیاد 1801ء کے معاہدے کی وفعہ 6 تھی جو لارؤ ویلزل نے کیا تھا۔ (93) مید معاہدہ سرجان شور کے کیے ہوتے 1/98ء کے معلمے کا قدرتی تیجہ تھا۔ دیکی رجواڑوں کے ساتھ اپ تعلقات میں اینگلو اندین حکومت عام طورے جس پالیسی پر گامزن سمی اس کے مطابق 1798ء كابير بها معالمه فريقين كے ليے جارحانه اور مدافعات اتحاد كامعالمه تقا-اس ے ایٹ انڈیا عمینی کو 76 لاکھ روپ (38 لاکھ ڈالر) کی صانت ہوتی تھی لیکن دفعہ 12 و13 کے ماتحت بادشاہ ملک میں محصولات کم کرنے پر مجبور تھا۔ ظاہرے کہ سے دونوں شرطیں جو صاف طور پر ایک دو سرے کے متضاد تھیں بادشاہ بیک وقت نہیں بوری كرسكنا تفاء اس منتج ني بس كى توقع ايث الديا سمين كو تقى نئ يجيد كيال بیدا کر دیں اور آخر کار 1801ء کا معاہدہ ہوا جس کے مطابق بادشاہ کو پہلے معاہدے کی مبینہ ظاف ورزیوں کی طافی کچھ علاقے کی دستبرواری کے ذریعے کرنی پڑی علاقے كى الى دست بردارى جس كى غدمت اس دفت پارلىنىك فى كىلى لوث كى دېيت ے کی اور جو لارڈ ویلزلی کو تحقیقاتی سمیٹی کے سامنے لا سکتی تھی اگر ان کے خاندان کا سیای اثر نه ہو تا۔

اس علا قائی وست برداری کے عوض ایسٹ انڈیا کمپنی نے معاہدے کی وفعہ 3

الله على شاه- (الله يشر)

هندرستان --- تاریخی ماکه

کے مطابق تمام بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف بادشاہ کے بقیہ علاقے کی حفاظت كى ذے دارى اسپنے سرلے كى اور دفعہ 6 كے تحت ان علاقوں كى مكيت كى منانت ہیشہ کے لیے باوشاہ اس کے دار تون اور جانشینوں کے لیے کر دی۔ لیکن ای دفعہ 6 میں بادشاہ کے لیے ایک چھپا خطرہ بھی تھا اینی بادشاہ نے یہ عمد کیا کہ وہ ایسا انظای نظام رائج کرے گا جے اس کے اپ افسران عمل میں لائمیں گے، جو اس کی رعایا کی خوشحالی کے لیے سازگار اور لوگوں کی جان و مال کا محافظ ہوگا۔ اب مان لیجئے کہ اگر اوده کا بادشاه معابده شکن کرته وه اور اس کی حکومت باشندول کی جان و مال کی حفاظت نه كرتى (مثلًا ان كونوپ سے اڑا كراور ان كى سارى زمينوں كو منبط كر كے) تو ایسٹ اعزیا کمپنی کے پاس اس کا کیا علاج ہوتا؟ معاہدے کے مطابق بادشاہ کو خود محمران، آزاد کارپرداز اور معابده كرف والا ايك فريق تشليم كيا كيا تها- ايسك انڈیا کمپنی کے لیے معاہدہ شکنی اور اس طرح اس کے کاعدم ہونے کا اعلان کر کے اقدام کے صرف دو طریقے رہ جاتے ۔۔۔ یا تو دباؤ ڈال کر مفاہمی مختلو کے ذریعے وہ کسی نے سمجھوتے تک چنچتی یا پھر بادشاہ کے خلاف اعلان بنگ کر دیتی۔ لیکن اعلان جنگ کے بغیراس کے علاقے پر حملہ کردینا، اس کو اجانک قید کر لینا، تخت ہے ا آر دینا اور اس کے علاقے کا الحاق کر لینا نہ صرف معاہدہ شکنی تھی بلکہ بین الاقوامی قانون کے اصول کی خلاف ورزی تھی۔

اودھ کا الحاق برطانوی عکومت کے کسی اچانک فیصلے کے مطابق نہیں ہوا۔ اس کا شبوت ایک مجیب واقعہ سے ملتا ہے۔ لارڈ پام سٹن نے 1831ء میں برطانیہ کے وزیر فارجہ سبنتے ہی گورٹر جزل جھم کو یہ تھم بھیج دیا کہ اودھ کا الحاق کر لمیا جائے۔ لیکن ان کے اس ماتحت نے اس وقت یہ تھم ماننے سے انکار کر دیا۔ بسرحال اس بات کا پتا شاہ اودھ بھی چھر چل کیا اور وہ کسی بہانے سے اپنا سفیر لندن بھیجنے میں کامیاب ہوگیا۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود اس سفیرنے ولیم چہارم کو جو پوری کارردائی سے لاعلم تھا اپنے

\* ويم الله على ١٠٠٠ (المدين)

المدين حيدر-(ايدين) \* الله ينز)

ملک پر منڈلانے والے خطرے سے مطلع کیا۔ اس کے نتیجہ میں ولیم چمارم اور پام سنن کے درمیان ایک ہنگامہ ہوا جس کا غاتمہ اس طرح ہوا کہ موخر الذکر کو سخت اختیاہ کیا گیا کہ اگر آئندہ انہوں نے اس طرح کی اچانک الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو فور آ برطرف کر دیا جائے گا۔ بید یاد کرنا اہم ہے کہ اودھ کا واقعی الحاق اور ملک کی ملیت اراضی کی ضبطی اس وقت ہوئی جب پام سنن چر بربر افتدار ہوئے۔ 1831ء میں اودھ کے الحاق کی اس بہلی کوشش کے بارے میں کاغذات جب حال ہی میں برطانوی دار العوام میں طلب کیے گئے تو بورڈ آف کنٹرول کے سیکرٹری مسئر بہلی نے بتایا کہ میہ کاغذات عائب ہوگئے ہیں۔

1837ء میں جب الارڈ پامرسٹن دو سری بار برطانیے کے وزیر خارجہ اور الارڈ آک لینڈ مندوستان کے گورز جزل ہوئے تو شاہ اوروہ بھی کو ایٹ انڈیا کمپنی کے ساخته نیا معابده کرنے بر مجبور کیا گیا۔ اس معابدے میں 1801ء کی وقعہ 6 کو بدل دیا گیا كيونك "اس مين وعدول كى (ملك ير اليهى طرح حكومت كرنے كے) خلاف ورزى کرنے پر کوئی اقدام شامل نہیں تھا" اور ای لیے دفعہ 7 میں خاص طورے کما گیا کہ "شاہ اورھ کو برطانوی ریزیڈٹ کے مشورے سے اینے زیر حکومت علاقے کی بولیس، عدالت اور بالیاتی انظام کی خامیوں کو دور کرنے کے لي بهترين ذرائع افتيار كرنا جاب اور أكر برميجتى في حكومت برطانيه ك مشورے كو تظراعداز كيا اور اگر اودھ كے علاقے ميں ايما شديد اور متواتر جرو تشدو فراج اور بدعمل جاری ربی که وه امن عامه کو تعین خطرے میں ڈان وے تو حکومت برطانیہ اس جن کو محفوظ رکھتی ہے کہ وہ ا اودھ کے کی بھی عصے میں جمال بدعملی ہو انظام کے لیے اپ افسران چھوٹی یا بوی حد تک اور اتنی مت کے لیے مقرر کروے جتنی وہ مناسب خیال کرے۔ ایس صورت میں عمام فاصل آمدنی، اخراجات کو مسا کرنے کے بعد بادشاہ کے خزانے میں جمع کیوی جائے گی اور برمیجٹی کو آمدتی اور

کیا گیا تھا۔ اس خاموثی اور پوری اطلاع نہ دینے کا متیجہ آج پریشان کن ہے۔ یہ بات اور بھی زیادہ پریشان کن ہے کہ منسوخ شدہ دستاویز کو پھر بھی معاہدوں کے اس مجموعے میں شامل کر لیا گیا جو 1845ء میں حکومت کی ہدایت پر شائع کیا گیا تھا۔"

379

ای روئنداد کی وفعہ 17 میں کما گیاہے:

"اگر بادشاہ 1837ء کے معاہدے کا حوالہ دیں اور پوچیس کہ اگر اودھ کے وقطام کے سلط میں مزید اقدامات صروری ہیں تو وہ بڑے افسیارات جو حکومت برطانیہ کو متذکرہ معاہدے کے تحت ملے ہیں بروئے کار کیول میں لائے جاتے ہیں، تو ہزمیجٹی کو مطلع کرنا چاہیے کہ معاہدے کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ جب وہ بورڈ آف ڈائر کیٹرز کو بھیجا گیا تو اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ہزمیجٹی کو سے یاد دلانا ہو گاکہ لکھنو کے دربار کو اس وقت یہ اطلاع دی گئی تھی کہ 1837ء کی اجھن وفعات جن کی بنا پر باوشاہ پر مزید فوجی طاقت کے اخراجات عائد کیے گئے تھے منسوخ کی جانے والی تھیں۔ یہ فرض کر لینا چاہیے کہ اس وقت ہزمیجٹی کو معاہدے کی ان وفعات کے بارے میں مطلع کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کا فوری ففاذ نہیں گیا تھا اور بحد کو اس اطلاع کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کا فوری ففاذ نہیں گیا گیا تھا اور بعد کو اس اطلاع کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کا فوری ففاذ نہیں گیا گیا تھا اور بعد کو اس اطلاع کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کا فوری ففاذ نہیں گیا گیا تھا اور بعد کو اس اطلاع کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کا فوری ففاذ نہیں گیا گیا تھا

لیکن اس معاہدے کو نہ صرف 1845ء کے سرکاری مجموعے میں شامل کیا گیا اللہ شاہ اودھ کو لارڈ آک لینڈ کی 8 جوائی 1839ء کی اطلاع میں ای باوشاہ کو لارڈ باکہ شاہ اودھ کو لارڈ تک (جو اس وقت گورنر جزل تھے) کے 23 نومبر 1847ء کے افہام و تغییم میں اور خود لارڈ ڈلیوزی کو کرنل سلیمن (ریزیڈنٹ کھٹٹو) کے 10 و تمبر1851ء کے کتوب میں اس کا حوالہ ایسے معاہدے کی حیثیت سے دیا گیا تھا جس کا وجود ہو۔ اب لارڈ ڈلیوزی اس معاہدے کے جواز سے انکار کرنے لیے استے ہے قرار کیوں تھے جس کو دلیوزی اس معاہدے کے جواز سے انکار کرنے لیے استے ہے قرار کیوں تھے جس کو ان کے ساتھ اپنی عالم معاہدے کے ساتھ اپنی عالم معاہدے کے ساتھ اپنی علا و کتابت میں نافذ معاہدہ تشاہ کیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ اس معاہدے کے حاتے میں معاہدے کے اس معاہدے کو اس معاہدے کے اس معاہدے کے اس معاہدے کے اس معاہدے کر اس معاہدے کے اس معاہدے کی اس معاہدے کے اس معاہدے کے اس معاہدے کے اس معاہدے کی اس معاہدے کے اس معاہدے کی اس معاہدے کے اس معاہدے کی معاہدے کا اس معاہدے کی اس معاہدے کے اس معاہدے کے

ا فراجات کا ٹھیک ٹھیک حساب پیش کیا جائے گا۔" آگے چل کر دفعہ 8 میں کھا گیا ہے:

"اس صورت میں کہ گورنر جزل بندوستان مع اپنی کونسل کے اس اختیار کو استعال کرنے پر مجبور ہو ہو اس کو دفعہ 7 کے تحت حاصل ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ حاصل شدہ علاقے میں دلی اداروں اور انتظامی صورتوں کو امکائی طور پر بہتر بناکر قائم رکھے تاکہ یہ علاقہ اودھ کے تاجدار کو مناسب وقت آنے پر والیس کرنے میں آسانی ہو۔"

یہ معاہدہ برطانوی ہندوستان کے گورنر جزل مع گونبل اور شاہ اودھ کے درمیان ہوا اور ای لیے حسب قاعدہ اس کی تصدیق کی گئی اور کاغذات تصدیق کا باقاعدہ جوا۔ لیکن جب اس کو ایسٹ اعذیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے معاہدے کو کمپنی اور شاہ اودھ کے درمیان دوستانہ تعلقات کی خلاف ورزی اور گورنر جزل کی طرف سے شاہ اودھ کے حق پر جیلے کی حقیت سے کالعدم قرار دیا۔ (10 اپریل 1838ء) پامر سفن نے کمپنی سے میہ معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں کی تھی اور انہوں نے اس کی کالعدم کرنے والی قرارداد کی طرف کی اجازت نہیں کی اور نہ تو شاہ اودھ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ معاہدہ منسوخ ہوا کوئی توجہ نہیں کی اور نہ تو شاہ اودھ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ معاہدہ منسوخ ہوا کے۔ اس کا شہوت خود لارڈ ڈاموزی نے پیش کیا ہے (روشیاد، 5 جوری 1856ء):

"پیہ بات بہت ممکن ہے کہ بادشاہ اس جادلہ خیال کے دوران جو رہزیڈنٹ سے ہوگا اس معاہدے کا حوالہ دیں جو ان کے پیش رو فے 1837ء میں کیا تھا۔ ریزیڈنٹ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے کا نفاذ شیں کیا تھا۔ ریزیڈنٹ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے کا نفاذ شیں کیا گیا تھا کیونگ اس کے انگلتان آتے ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کو کابعدم قرار دے دیا۔ ریزیڈنٹ کو بیہ مجمی معلوم ہے کہ اگرچہ شاہ اوردہ کو بیہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ 1837ء کے معاہدے کی بعض تھین شرطوں یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ 1837ء کے معاہدے کی بعض تھین شرطوں کو جو فوجی طافت میں اضافے کے متعلق ہیں، عمل میں شیں ایا جائے گا کین بورے معاہدے کی متدوخی کے بارے میں بڑمیجنی کو بھی مطلع شیں لیا جائے گا

1857ء کی جنگب آزادی

#### كادلماركس

381

# لارد كيننك كاعلان اور ہندوستان میں زمین کی ملکیت

اودھ کے متعلق لارڈ کینگ کے اعلان نے جس کے حوالے سے چند اہم وستاویزیں (94) ہم نے سنچر کو شائع کی تھیں ہندوستان میں زمین کی ملکیت کے متعلق بحث زیادہ چھیردی ہے جو ایسا موضوع ہے جس پر گزشتہ زمانے میں برے تنازے اور اختلافات رائے رہے ہیں اور جیسا کد الزام لگایا گیا ہے کد اس کے بارے میں غلط فنمیوں کی وجہ سے ہندوستان کے ان علاقوں کے نظم و نسق میں جو براہ راست برطانوی راج کے تحت ہیں (<sup>95)</sup> بری سنجیدہ عملی غلطیاں مرزد ہوئی ہیں- اس نزاع یں اہم نقط سے بے کہ ہندوستان کے معاشی نظام میں نام نماد زمینداروں، تعلقہ دارول یا سردارول کی صحح دیثیت کیا ہے؟ کیا انسی اراضی کے مالک سمجما جائے یا

اس پر اتفاق ہے کہ اکثر ایشیائی ملوں کی طرح مندوستان میں زمین کی اصلی

مطابق بادشاه اب معاملات میں مداخلت کا خواہ کوئی بھی بمانہ قراہم کریں، اس مداخلت کو ای حد تک محدود رہنا تھا کہ برطانوی افسرانظام حکومت شاہ اوردہ کے نام یر اپنے ہاتھ میں لے لیں جس کو فاضل محاصل ملنے چاہئیں۔ لیکن یہ اس کے بالکل برعكس تقاج الكريز عائب تھے۔ وہ صرف الحاق اى سے مطمئن ہو كتے تھے۔ ان معلدوں کے جوازے افکار جو بیں سال سے باہی تعلقات کی تنکیم شدہ بنیاد ہے، تشکیم شدہ معاہدوں تک کی تھلی خلاف ورزی کرے خود مختار علاقوں پر زبردی قبضہ كرنا و مختم طور ير بورے ملك كى ہرا يكر زمين صبط كرلينا--- بندوستان كے ديس لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے یہ غدارانہ اور ظالمانہ طور طریقے اب اپنا انتقام نہ صرف ہندوستان میں ملکہ انگلستان میں بھی لینا شروع کر رہے ہیں-

(كارل ماركس في 14 مئى 1858ء كو تحرير كيا- "فيويارك ويلى فريبيون" ك شارہ 5336 میں 28 مئی 1858ء كو اداريئ كى ديثيت سے شائع ہوا)



1857ء کی جگلیہ آزادی

1857ء کی جنگ آزادی

مكيت حكومت كى وقى ب- اس زاع مين ايك فريق اصرار كرتا ب كد حكومت كو زمین کا مالک سمجھا جائے جو کاشت کاروں کو بٹائی کی بنیاد پر زمین ویتی ہے، دو سرا فرات وعوى كريا ب كد بنيادى طور بر مندوستان مين زمين اتى بى مجى جاسيداد ب جنتى دوسرے ملکول میں- یہ حکومت کے ہاتھ میں نام نماد جائداد اس سے زیادہ اور کھے نہیں ہے کہ فرمازوا سے حق ملکیت حاصل کرنا جے نظری طور پر تمام ملکوں میں تشکیم کیا جاتا ہے، جن کا ضابطہ قوانین جا کیردارانہ قانون پر مبنی ہے اور در حقیقت تمام ملکوں میں قبول کیا جاتا ہے کہ حکومت کو اپنی ضروریات کی عد تک، محض پالیسی کے معاملے کے علاوہ مالکول کی سمولت کے سارے ملحوظات سے بالکل آزاد، زمین پر محصول عائد كرنے كاحق ہے۔

کیکن ہے تشکیم کرتے ہوئے کہ ہندوستان میں زمینیں کئی جائیداد ہیں جو دوسرے مقامات کی طرح اتناہی صحیح اور پکا بھی حق ملکیت رکھتی میں تو سوال یہ ہے ك اصلى مالك كم خيال كياجات؟ اليه وو فران بين حن بيد دعوى شكك كيا كيا - ان قریقوں میں ے ایک وہ طبقہ ہے جو زمینداروں اور تعلقہ داروں کے نام ے مشہور ہے جن کے متعلق سمجها جاتا ہے کہ ان کی حیثیت ویک بی ہے جیسی یورپ میں اراضی کے طبقہ امرا اور شرفا کی۔ اور وہی حکومت کو واجب الاوا ما لکزاری کی شرط کے ساتھ زمین کے حقیق مالک ہیں اور مالکول کی طرح اپنی مرضی ے اصل کاشتکاروں کو بے وظل کر دینے کا حق رکھتے ہیں جو اس نقط نظر کے لحاظ ے محض مزارع حب مرضی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بطور لگان کے کسی بھی ادائیگی کے ذے وار ہیں جے زمین دار عائد کرنا مناسب خیال کر تا ہے۔ یہ نقط نظر جو قدرتی طور پر انگریز خیالات سے مطابقت رکھتا ہے تاک عابی عمارت کے ستونوں کی طرح اراضی کے طبقہ امراکی اہمیت اور ضرورت تشکیم کی جائے، گورٹر جنزل لارڈ کارٹوالس کے تحت سترسال ہوئے بنگال کے مشہور بندوبست استمراری (196) کی بنیاد بنایا گیا تھا، بندوبست جو ہنوز نافذ ہے لیکن جو حکومت اور اصل کاشتکار دونوں کے لیے بری ب انصافی لایا۔ ہندوستان کے اواروں کے ساتھ ساتھ بندویت بنگال کی

بداكى موتى التى وسياى دونول فكايف ك كرك مطالع سى بدرائ عام موكى ہے کد اصلی ہندد ادارول کے مطابق زمین کی جائیداد گرام سیماکی ملکیت تھی جے بیہ اختیار تھاکہ کاشت کے لیے افراد کو زمین اللث کرے اور زمیندار اور تعلقه دار اصل میں سرکاری افسرول کے علاوہ اور کچھ ند تھے جو اس لیے مقرر کیے جاتے تھے كد گاؤل كے ذع جو لگان واجب بات وقع كريں اور راجد كو اواكر دي-

یے نقط نظر بری حد تک اراضی کے حق نگانداری اور مالکر اری بندوست پر كافى اثرانداز مواج جوان مندوستاني صوبول مين طايد برسول مين عمل يذير بجن كا براہ راست نظم و نسق الكريزول في سنبھال ليا ہے- بلا شركت غيرے ملكيت ك حقوق کی مجن کا تعلقہ وارول اور زمینداروں نے دعویٰ کیا ابتداء حکومت اور كاشت كارول كى زمينول كے غصب كو خيال كياجا با ہے اور بركوشش كى كئى ہےك اس سے زمین کے حقیق کاشت کار اور ملک کی عام ترقی کے لیے بھیانک خواب کی طرح نجات حاصل کی جائے۔ لیکن چونکہ بیہ درمیانی لوگ، خواہ ان کے حقوق کی ابتدا کچھ بھی ہو؟ اپنی جمایت میں تحریری ضابطے کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے یہ ناممکن تھا کہ ان کے وعووں کو سمی حد تک قانونی تشکیم نہ کیا جاتا خواہ یہ عوام کے لیے تظیف ده من مانے اور جابرات کیول ند جول- اودھ میں مقامی رجواڑول کی مرور عملداری میں ان جا گیردارات زمینداروں نے حکومت کے مطالبوں اور کاشتکارول كے حقوق دونوں كو بہت كم كر ديا تھا اور جب اس مملكت كے حاليہ الحاق كے بعد بيد معاملہ نظر ٹانی کے تحت آیا تو مشتر جو فیصلہ کرنے کے ذمے دار تھے زمینداروں کے حقوق کی اصلیت کے ملط میں ان کے ساتھ ب حد سخت تضیم میں مجنس مجا۔ چنانچداس کا متیجہ بیہ نکا کہ ان میں بے چینی پھیلی جس کی وجہ سے انہوں نے باغی سابيون كاساته ديا-

ان لوگول کی طرف سے جو اوپر بیان کی ہوئی پالیسی کی حمایت کرتے ہیں زمینداری کے بندوبست کا نظام مینی اصلی کاشتکاروں کو اس طرح سمجھنا کہ انسیں زمین کی ملیت کا حق حاصل ب اورجو درمیانی آدمیول کے حق سے برتر ب جن

- = 3

الرؤ كينگ كى بيد رائے كه بغاوت ميں اوره كے زميندارول كى شركت كے روسيے كا جائزہ كى طرح ليا جائے سر جيمس اورم اور لارؤ ايلن بروكى رائے ہے ذياوہ مختلف شيں ہے۔ ال كى دليل بيد ہے كہ ان كى بوزيش بالكل مختلف ہے نہ صرف بافى سابيوں سے بلك بافى اصلاح كے باشندوں سے بھى جہاں عرصہ ہوا برطانوى راج قائم ہوچكا تھا۔ وہ تسليم كرنا ہے كہ وہ اليے لوگوں كى طرح سلوك كے مستحق ہيں جنہيں اس راو كے ليے اشتعال ولايا گيا جس پر وہ چلے۔ ليكن ساتھ ہى وہ اصرار كرنا ہے كہ بيا ان كے ذہن نشين كرايا جائے كہ بغاوت اپنے ليے علين نائح كے بغيرانتيار شيں كى جائے ہي ميں بت جلد علم ہو جائے گاكہ اعلان جارى كرنے كا كيا اثر ہوا ہے اور آيا لارؤ كينگ يا سرجيمس اورم اس كے نتائج كى چيش بيني كرنے كا كيا اثر ہوا ہے اور آيا لارؤ كينگ يا سرجيمس اورم اس كے نتائج كى چيش بيني كرنے كيا

385

(کارل مارس نے 25 مئی 1858ء کو تحریر کیا۔ "فیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے شارے 5344 میں 7 جون 1858ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)



کے ذریعے حکومت زمین کی پیداوار کا اپنا حصہ حاصل کرتی ہے الرؤ کینگ کے اعلان کی مدافعت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اودھ کے ذمینداروں اور تعلقہ واروں کی بھاری تعداد کی موجودہ حالت ہے فائدہ اٹھایا گیا تاکہ زیادہ وسیع اصلاحات کے لیے دروازہ کھولا جا سکے بمقابلہ ان کے جو عملی ہوتیں۔ اعلان میں جو حق مکیت ضبط کیا گیا ہے وہ صرف زمینداری یا تعلقہ واری کا حق ہے اور اس سے آبادی کا بہت ہی قلیل حصہ متاثر ہوتا ہے، جو کمی طرح سے بھی اصلی کا شیں۔

افساف اور انسانیت کے کمی بھی سوال سے آزاد ہو کر لارڈ کینگ کے اعلان کے متعلق ڈربی کلینے نے دو سری طرف جو نقط نظر پیش کیا ہے وہ ان عام اصولوں کے متعلق ڈربی کلینے نے دو سری طرف جو نقط نظر پیش کیا ہے وہ ان عام اصولوں کے بالکل مطابق ہے جن کی اہمیت کا دعویٰ ٹوری یا قدامت پرست پارٹی مستقل حقوق کے نقدس اور اراضی میں اشرافی منافع کی تائید و جمایت کے سلسلے بیس کرتی ہیں تو وہ لگان ہے۔ اپنے ملک بیس اراضی کے فائدے کے متعلق جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ لگان ادا کرنے والوں اور اصلی کاشت کاروں کے مقابلے بیس ہیشہ زمینداروں اور نگان حاصل کرنے والوں سے اپنا مطلب منسوب کرتے ہیں۔ للذا یہ تجب کی بات نہیں حاصل کرنے والوں سے اپنا مطلب منسوب کرتے ہیں۔ للذا یہ تجب کی بات نہیں حاصل کرنے والوں سے اپنا مطلب منسوب کرتے ہیں۔ للذا یہ تجب کی بات نہیں ہے کہ وہ زمینداروں اور تعلقہ داروں کے مفادات کو خواہ ان کی اصلی تعداد کتنی ہی

یماں انگلتان کے مقابلے میں حکومت ہند کے سامنے جو شدید دقتیں اور مشکلات ہیں ان میں ایک ہیہ بھی ہے کہ ہندوستانی مسائل پر خیالات کو خالص انگریز لفضات یا جذبات متاثر کر سکتے ہیں جن کا اطلاق معاشرے کی ایسی صورت حال اور چینوں کی حالت پر کیا جاتا ہے جن کے ساتھ ور حقیقت ان کا کوئی تعلق شیں ہے۔ اور حد کے کمشنر سر جیس اوٹرم کے اعتراضات کے خلاف اپنے اعلان کی پالیسی کی جو صفائی لارڈ کینگ نے اپنے مراسلے میں چیش کی ہے جے آج شائع کیا گیا ہے وہ بہت قائل کورڈ کینگ نے اپنا معلوم ہو تا ہے کہ وہ کشنر کی گزارشات پر اس حد شک رضامند ہوگئے ہیں کہ اعلان میں معتدل جملہ شال کر دیں جو اصل مسوؤے میں موجود شیں ہے جے انگلتان ارسال کیا گیا ہے اور جس پر لارڈ ایڈن برو کا مراسلہ (۱۹۶)

کیکن صرف اودھ کی ہادشاہت ہی کو زیر اور ٹھنڈا کرنا ضروری نہیں ہے۔ فکت خوردہ سپاہی جو لکھنؤ سے باہر نکالے گئے تمام سمتوں میں بھاگے ہیں اور منتشر جیں- ان کی ایک بوی جماعت نے شال میں رومیل کھنڈ کے بیاڑی اضلاع میں بناہ لے رکھی ہے جن پر ابھی تک باغیوں کا پورا قبضہ ہے۔ دو سرے مشرق کی طرف گور کھپور بھاگے ہیں۔ اس صلع کو اگر چہ لکھنؤ تک کوچ کرتے وقت برطانوی فوج نے پار کیا تھا لیکن اب دو سری بار اے پھر حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت ہے باغی بابی جنوب کی طرف بند تعمل کھنڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔

واقعی ایسا معلوم ہو تا ہے کہ کارروائی کے ندکورہ طریقے کے متعلق بحثیں شروع ہو گئی ہیں کیا یہ بهتر نہ ہو آ کہ قبل اس کے کہ ان کی لکھنٹو میں جمع شدہ جھیت کے خلاف کارروائیوں کا رخ کیا جاتا آس پاس کے تمام اصلاع کو پہلے مطبع کر لیا جا آجو باغیوں کو بناہ وے سکتے تھے۔ کما جا آپ کہ کارروائیوں کی اس اسلیم کو فوج نے رجیج وی عقی۔ لیکن مید مسجمانا مشکل ہے کہ جب انگریزوں کے پاس فوجوں کی تعداد محدود سمنی او آس پاس کے اصلاع پر ایسا قصہ کیسے کرتے کہ وہ بھگوڑے ساہیوں کو ان کے اندر داخل ہونے سے مالغ رکھتے، جب آخر کار اسیں لکھنؤ سے با بر نكال ديا جا ما اور سائقه عي گور كھپور پر ان كي فض كو غير ضروري بنا ديا جا آ۔

لکھٹو کی تشخیرے بعد ایسا معلوم ہو تا ہے کہ باغیوں کا خاص حصہ بریلی میں پسپا ہو گیا ہے۔ کما جاتا ہے کہ نانا صاحب وہاں تھے۔ اس شمراور مسلع کے خلاف جو لکھنو کے فتال مغرب میں سو میل سے بھھ زیادہ دور ہے، یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ گر میوں میں مهم شروع کی جائے اور آخری اطلاعات کے مطابق خود سر کالن سیمبل اس كى جانب كوچ كررے يي-

کیکن ای دوران میں مخلف سمتوں میں چھلیہ مار جنگ کیلیل رہی ہے۔ اس وقت جب فوجی وستے شال کی طرف براہ رہے ہیں باغی سیابیوں کے بھرے ہوئے جھے گنگا پار کر کے وہاں پہنے رہے ہیں الکت کے ساتھ رسل و رسائل میں گزیر پیدا كررب ميں اور ائى غارت كرى كى وج سے كاشت كاروں كو نكان اوا كرنے سے

# فریڈرک اینگلز

### هندوستان میں بغاوت

پہلے وہلی اور پھر لکھنٹو میں کے بعد ویکرے مقامی سائیوں کے غدر کے ہیڈ کوارٹروں کی تشخیر ہیں زروست فوجی کارروائیوں کے باوجود ہندوستان کو تھنڈا کرنا ا بھی دور کی بات ہے۔ واقعی مید لگ جھگ کہا جا سکتا ہے کہ معاملے کی حقیقی مشکل نے ات آپ کو عمال کرنا شروع بی کیا ہے۔ جب سک باغی سابی بروی تعداد میں اسم تھ جب تک موال محاصرول اور بڑے پیانے پر شدید لڑائیوں کا تھا او الی کارروائیوں کے لیے انگریز فوجوں کی زبروست برتری نے انہیں بمتر صورت حال فراہم کی۔ لیکن اس نے کردار کی بدولت جے جنگ اب اعتبار کر رہی ہے یہ برتری غالباً بدى حد تك ختم مو جائے گى- لكھنۇكى تنجرے اوددد في اطاعت قبول تمين كى اور ادورھ کی اطاعت سے بھی ہندوستان ٹھنڈرا شیس ہو گا۔ اورھ کی ساری باوشاہت میں چھوٹی بڑی قلعہ بندیوں کی بھرمار ہے اور اگرچہ غالباً کوئی بھی ایک باقاعدہ تھا کی مزاحت نمیں کرے گی کیکن اس کے باوجود میکے بعد دیگرے ان قلعوں کی تسخیرنہ صرف اجیزن عمل ہو گا بلکہ دبلی اور لکھنٹو کے بڑے شروں کے خلاف کارروائیوں کی ب نسبت كمين زياده فقصان بينيائ كا-

# فریڈرک اینگلز

# مندوستان ميس برطانوي فوج

حال ہی ہیں ہمارے غیر مختاط ہم کار "اندون ٹائمز" کے مسٹرولیم رسل تصویر
کشی سے اپنی محبت کی بدولت ماکل ہوئے کہ لکھنؤ کے باخت و باراج کیے جانے کا
نقشہ دو سری مرتبہ اس طرح کھینچیں جے دو سرے لوگ برطانوی کردار کے لیے قائل
تعریف نہ سمجھیں گے۔ اب ایسا معلوم ہو تا ہے کہ دبلی کو بھی کافی حد تک اوٹا گیا تھا
اور قیصر باغ کے علاوہ شر لکھنٹو نے بھی برطانوی ہاتی کو اس کی گزشتہ محرومیوں اور
ہمادرانہ کو ششوں کا انعام دینے کے لیے دین دی۔ ہم مسٹررسل کو نقل کرتے ہیں:
اور قیصر باغ کے علاوہ شر کھونٹو نے بھی برطانوی باتی کہ ان کی صفول میں ایسے
ہمادرانہ کو ششوں کا انعام دینے کے لیے دین دی۔ ہم مسٹررسل کو نقل کرتے ہیں:
الیسی کمپنیاں بھی ہیں جو گئر کر سمتی ہیں کہ ان کی صفول میں ایسے
ہمادرانہ کو شفول میں ایسے ہیں جو گئر کر سمتی ہیں کہ ان کی صفول میں ایسے
ہمان نے ساکہ اس نے ایک افسر کو بڑے اطمینان سے قرض بیش کیا آئی
ہیں نے ساکہ اس نے ایک افسر کو بڑے اطمینان سے قرض بیش کیا آئی
ہیں رقم جو اس بیتیاں کا عمدہ خریدنے کے لیے درکار ہے، وو سروں نے
ہمار انگلتان بیتیے بہت سے ہمرے از مرداور نازک موتی قیصر باغ پر دھاوے
انگلتان بیتیے بہت سے ہمرے از مرداور نازک موتی قیصر باغ پر دھاوے
انگلتان بیتیے بہت سے ہمرے از مرداور نازک موتی قیصر باغ پر دھاوے

معدور بنارب میں یا کم از کم ان کوایات کرنے کا بہانہ فراہم کررے ہیں۔ بریلی کی تشفیر بھی ان برائیوں کاعلاج کرنے کے بجائے ممکن ہے کہ انسیں براها وے - ای ب ترتیب جنگ و جدل میں مقامی ساہیوں کا فاکدہ ہے - وہ الكريز فوجول کو کوچ کے دوران میں ایس جی جی شکست دے سے جی جیسی الزائی میں انہیں انگریز دے سکتے ہیں- ایک انگریز کالم ہیں میل یومیہ سے زیادہ مارچ نہیں کر سکتا۔ مقای با بیوں کا دست جالیس میل مے کر سکتا ہے اور اگر و حکیلا جائے تو ساتھ تل بھی۔ نقل و حرکت کی نیمی صلاحیت مقامی سپاہیوں کے وستوں کو خاص وصف عطا كرتى ہے اور بداور آب و ہوا كو برداشت كرنے كى ان كى قوت اور كھانے پينے كى نسبتاً آسانیاں اسمیں ہندوستان کی جنگ میں اٹل بناتی ہیں۔ انگریز فوج کا نقصان جنگی سر را میول میں اور خاص کر گرمیوں کی مهم میں ذہروست ہو تا ہے۔ ابھی سے جوانوں كى كى برى طرح محسوى كى جا رى ج- يد فرورى بوسكا ب ك يما كت بوك باغیوں کا تعاقب مندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کیا جائے۔ اس مقصد کو یورپی فوج مشکل ہی ہے بورا کر علق ہے جبکہ مارے مارے پھرنے والے باغیوں کا جمین اور مدراس کی مقامی رجمشوں سے رابطہ جو ابھی تک وفادار رہی ہیں نی بعاوتیں پیدا کر سکتا ہے- باغیوں میں کی سے اضافے کے بغیراب بھی وہ میدان جُنْكُ مِين وْيِرُه لاَ لَهُ مَسِلِح آوميول ہے كم نہيں ہيں اور غير مسلح آبادي انگريزوں كو كوئي المداديا اطلاع نيس ويق- اور سائقه بى بنگال مين بارش كى كى سے قط كا خطره بيدا مو رہا ہے--- ایک الی آفت جو اس صدی میں انجانی ہے اگرچہ پرانے زمانے میں اور انگریزوں کے قبضے کے بعد بھی شدید مصائب کا سرچشمہ رہی ہے۔

(فریڈرک ایٹگلز نے 1858ء میں مئی کے آخر میں تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمپیون"کے شارے 5351 میں 15 جون 1858ء کواداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا) نے ہمارے بعض جوانوں کو اتنا زیادہ مالدار بنا دیا ہے کہ وہ پیہ گری نہیں کر کتے۔"

چنانچہ ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 150 افسروں نے سرکالن کیمبل کو اپنے اشعفے پیش کر دیئے ہیں ۔۔۔ ایک ایسی فوج میں مجیب و غریب کارروائی جس کے دوبرو دغمن ہے جس کے بعد کسی دو سری فوج میں مجیب و غریب کارروائی جس کے دوبرو دغمن ہے جس کے بعد کسی دو سری فوج میں چوہیں گھٹے کے اندر جرمانہ اور سخت تزین سزا ہوتی لیکن برطانوی فوج میں "ایک افسر اور شریف آدی" کے لیے جو نکایک مالدار ہوگیا ہو بہت موزول عمل خیال کیا جاتا ہے۔ جہال تک عام ساہیوں کا تعلق ہے تو ان کا عال مختلف ہے۔ اوٹ مارے اور زیادہ اوٹ مارکی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور آگر اس مقصد کے لیے ہندوستانی زروجوا ہر باتی شیس رہے تو برطانوی عکومت کے زروجوا ہر کو کیوں نہ لوٹا جائے۔ چنانچہ مسٹررسل کہتے ہیں:
مگومت کے زروجوا ہر کو کیوں نہ لوٹا جائے۔ چنانچہ مسٹررسل کہتے ہیں:
مگومت کے ذروجوا ہر کو کیوں نہ لوٹا جائے۔ چنانچہ مسٹررسل کہتے ہیں:
مگومت کے ذروجوا ہر کو کیوں نہ لوٹا جائے۔ چنانچہ مسٹررسل کہتے ہیں:
مگومت کے ذروجوا ہر کو کیوں نہ لوٹا جائے۔ چنانچہ مسٹررسل کہتے ہیں:

مافظ تنے۔ ان میں پہلے روپ عائب تنے۔ طلائے کے نازک فرائفل انجام دینے کے لیے فزارٹی اب مقامی سامیوں کو ترجیح دے رہے ہیں!"

واقعی بہت اچھاہے۔ اس جنگبو کے بے مثال نمونے لیعنی برطانوی سابی کے مقابعے میں ہندویا سکھ زیادہ ضبط پندہ کم چرانے والا اور کم لئیرا ہو تا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے ملازمت میں صرف ایک واحد برطانوی کو ویکھا ہے۔ اب ہم پوری برطانوی فوج پر نظر ڈالیں جو اپنی اجماعی حیثیت سے "لوٹ مار" کرتی ہے:

"ہر روز مال غیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور تخید لگایا گیا ہے کہ اس کی فرونت سے 6 لاکھ پونڈ حاصل ہوں گے۔ کانپور کا شر کھنٹو کے مال غیمت سے بھرا پڑا ہے۔ اور اگر پبلک ممارتوں کو پہنچائے ہوئے نقصان، نمی جائیداد کی تبانی، مکانات اور زمین کی قیمت میں کی اور آبادی میں گھائے کا تخید لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ اور ھے دارالسلطنت کو 50 یا 60 لاکھ پونڈ اسرائنگ کا نقصان پہنچا ہے۔"

چنگیز خال اور تیور کے قلماق جم غفیرجو شربر مُرُیوں کی طرح چھاجاتے تھے

اور آخت و آراج کی کمانی نمایت پرسکون اور دلیپ طریقے سے سنائیں گے۔ یہ اچھا ہی ہے کہ ان کو پہننے والی حیناؤں نے یہ نمیں دیکھا کہ جگاتے ہوئے زیورات کیے حاصل کے گئے، اور نہ وہ مناظر دیکھے جن بین یہ زرو جواہر چھنے گئے تنے ..... ان میں سے بعض افرول نے حقیق مین یہ زرو جواہر چھنے گئے تنے ..... یونیفارم کے کئے چھٹے تھیلوں میں زیورات منی میں دولت بؤرلی ہے .... یونیفارم کے کئے چھٹے تھیلوں میں زیورات کے بعض ایسے ڈیے ہیں جن میں اسکان لینڈ اور آئرلینڈ کی جاگیریں موجود ہیں اور دنیا کی ہر شکار گاویا مجھلی کرنے کے مقام میں آرام سے مائی گیری اور شکار کھیلنے کے لیے بنگلے۔"

390

تو لکھنؤ کی تنجیرے بعد برطانوی فوج کی بے عملی کا بیہ سبب ہے۔ لوٹ مار کے لیے وقف نصف ماہ اچھی طرح صرف ہوا۔ افسر اور سپائی جب شریس داخل ہوئے تھے تو کنگل تھے اور جب باہر نگلے تو لگایک امیر بن گئے۔ وہ پہلے جیسے آدی نہیں رہے۔ اس کے باوجود الن سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی سابق فوجی ڈیوٹی پر حاضر ہول اطاعت ہے زبان فرمانبرداری تواعد عسرت اور لڑائی پھر اختیار کریں۔ لیکن اس کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ جو فوج اوٹ مارکی غرض سے توٹر دی جاتی ہے بھیشہ کے لیے بدل جاتی ہے بھیلے کی طرح منہ ساکتی۔ مسٹر رسل سے پھر پہلے کی طرح نہیں بنا سکتی۔ مسٹر رسل سے پھر سنے:

"دولت سے جس طرح بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا مشاہدہ کرنا ولیپ ہے۔ لوث مارے آدی کے جگر پر کیا اثر ہوتا ہے، اور چند ہیروں سے اپنی خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں کیسی زبردست تباہی آ کئی ہروں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ چاہی کی گمر کے گرد پیٹی کا وزن جو روپوں اور سونے کی مہروں سے بھری ہوئی ہے اسے یہ یقین ولا آ ہے کہ (گھر میں آرام وہ آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے تو پھر کوئی جرت کی بات شمیں کہ وہ "قطار باند ہو، قطار باند ہو!" کا برا مانتا ہے۔ دو الرائیاں، مال غنیمت کے دو صے، دو شہروں کی لوث مار اور راستے میں چھوٹی موٹی چوریاں۔۔۔ انہوں

هندوستان .... تاریخی ماکه

مارچوں اور گرمیوں میں جاہ کرتے پر مجبور کرتے ہیں۔ مزاحت کے کئی سے مرکزوں ير نظر داليه ، روميل كهند كوليج جهال يراف مقاى سابى بدى تعداد مين موجود بين-گھاگرا کے اس پار شال مشرقی اورہ ہے جہال اورھ والول نے موریح قائم کر لیے ہیں۔ کالی ہے جو بند سیل کھنڈ کے باغیوں کے لیے اس وقت ار تکاز کے نقطے کی طرح کام آ رہا ہے۔ چند ہفتوں میں اگر جلد نہیں تو اغلب ہے کہ ہم یہ سنیں کہ بریلی اور کالی دونوں پر قبضہ ہوگیا۔ اول الذكركي اجميت نميں كے برابر ہوگى اس ليے ك اس میں کیمبل کی اگر ساری شیس تو تقریباساری قابل استعمال قوت کھپ جائے گا-کالی کی فتح زیادہ اہم ہو جائے گی سے اب جزل و بٹلاک ے خطرہ ہے جس نے ناگیور ے بندھیل گھنڈ میں باندے تک اپنے کالم کی رہنمائی کی ہے اور جزل روز ہے جو جھانی کی طرف سے قریب آ رہا ہے اور جس نے کالی کی فوج کے طلامیہ کو تکست وی ہے۔ اس فتح سے سیمبل کی کارروائیوں کا گڑھ کانپور اس واحد خطرے سے آزاد ہو جائے گا جو اس کے سامنے ہے اور اس طرح شاید وہ اس قابل ہو جاکمیں گے کہ وہاں سے جو فوجی آزاد ہوں ان میں سے اپنی باقاعدہ فوجوں کے لیے بری عد تک بھرتی کر علیں۔ لیکن اس پر بہت شیہ ہے کہ اوردہ کو صاف کرنے کے علادہ اور کچھ

چنانچہ ہندوستان میں ایک نقطے پر انگلتان کی مرکوز کی ہوئی مضبوط ترین فوج تمام سمتوں میں پھر بھری ہوئی ہے اور اے اس سے زیادہ کام کرنا ہے جو وہ اطمینان ے کر علتی ہے۔ گرمیوں کی وعوب اور بارش میں موسم کی تباہ کاریاں ہولناک ہوں گی- ہندوستانیوں پر یورپیوں کی اخلاقی برتری خواہ کتنی ہی ہو لیکن اس میں مطلق شبہ سیس کد ہندوستانی گرمیوں میں گری اور بارش کا مقابلہ کرنے کی ہندوستانیوں کی جسمانی برتزی انگریز فوجول کی جابی کا ذرید بن جائے گی- اس وقت بست كم برطانوى فوجیس مندوستان آنے والی ہیں اور جولائی اور اگست سے پہلے بری مک سینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لندا اکتوبراور نومبر تک سمیمبل کے لیے صرف اس فوج کوجو تیزی ے تھٹی جا رہی ہے اپنے باتھ میں رکھنا ہے۔ اگر اس دوران میں بافی مندوستانی

اور رائے میں ہر چیز کو بڑپ کر لیتے تھے اس ملک کے لیے ان عیسائی، ممذب، عالی حوصلہ اور شریف برطانوی سپاہیوں کے دھلوے کے مقابلے میں باعث برکت رہ موں گے۔ اول الذكر كم از كم ائ م ائ من موجى رائے ير جلد نكل جاتے تھے ليكن يد باقاعدہ انگریز اینے ساتھ مال فنیمت کے ایجٹ لاتے ہیں، لوٹ مار کو ایک نظام میں تبدیل کردیتے ہیں، اوٹ مار کو رجٹر کرتے ہیں، نیلام میں اے فروخت کرتے ہیں اور اس پر عقابی نظر رکھتے ہیں کہ برطانوی شجاعت کے اپنے مال غنیمت میں حق تلفی نہ ہو جائے۔ ہم اس فوج کی صلاحیتوں کو اشتیاق سے دیکھیں گئے جس کا ڈسپلن برے پیانے پر اوٹ مار کے اثرات سے وصلا پڑ گیا ہے، ایک ایے وقت جب گرم موسم كى مهم ميں مار چيں وسيلن ميں سخت تزين ضابطے كامطالب كرتي ہيں-

مگر مندوستانی اس وقت تک با قاعدہ لڑائی کے لیے اور بھی کم چاق و چوبند ہول کے جنتنے وہ لکھنو میں تھے۔ لیکن میہ بنیادی سوال نہیں ہے۔ یہ جاننا کیس اہم ہے کہ اگر ہافی فرضی مزاحت کرنے کے بعد جنگ کا مرکز پھر تبدیل کر دیں، مثلاً راجبو ماند میں جس پر ابھی تک قابو نمیں پایا گیا ہے تو کیا ہو جائے گا۔ سر کالن محمل کو ہر جگہ محافظ فوجيس چھو رُني پرتي جين- ان کي باقاعده فوج گھڪ كراس قوت كي نصف ره گئي ب جو ان کے پاس لکھنو سے پہلے تھی- اگر انہوں نے روایل کھنڈ پر قبضہ کر لیا تو میدان جنگ کے لیے قابل استعال کتنی قوت باتی رہے گی؟ گرم موسم ان کے سریر منڈلا دہا ہے۔ جون میں بارش مرکزم مہم کو روک وے گی اور باغیوں کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا- وسط ایریل کے بعد جب موسم سخت ہو جاتا ہے باریوں سے بوریی سیابیوں کا نقصان روز بروز بردھے گا اور نوجوان جو ہندوستان میں گزشتہ سردیوں میں در آمد کیے گئے تھے آزمودہ کار ہندوستانی مهم کارون کے مقابلے میں جو گزشتہ گرمیوں میں ہیولاک اور وکس کے تحت لڑے تھے کہیں زیادہ تعداد میں موسم کا شکار ہوں گ- لکھنتو یا دبلی کے مقابلے میں روجیل کھنڈ زیادہ فیصلہ کن نقط شیں ہے۔ یہ صیح ہے کہ باغیوں نے گھسان کی اڑا تیوں کے لیے اپنی صلاحیت کافی کھو دی ہے لیکن این موجوده بکھری ہوئی شکل میں وہ کہیں زیادہ مضبوط ہیں اور انگریزوں کو اپنی فوج

#### كادل باركس

### هندوستان مين محصولات

 راجو بانہ اور مراغ واڑہ میں بغاوت کرانے میں کامیاب ہوگئے تو؟ اگر سکھ جن کی تعداد برطانوی فوج میں 80 ہزار ہے اور جو فقطت کے اعزاز کے دعویدار ہیں اور جن گوا گریز بالکل پہند نہیں ہیں اٹھ گھڑے ہوئے تو؟
عالبًا کم سے کم ایک اور مهم ہندوستان میں برطانیہ کو کرنی ہوگی، اور یہ انگستان سے دو مری فوج کے بغیرانجام نہیں دی جا سکتی۔

" فریڈرک اینگلزنے لگ بھگ 4 جون 1858ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹریپیون" کے شارے 5361 میں 26 جون 1858ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)



مقدارے خریدی جا سکتی ہے جو انگلتان میں ایک دن کی ادائیگی ہے حاصل ہوتی ہے۔ یہ 205 کروڑ پونڈ ہندوستان میں جنتی محنت خرید نے پر صرف کیے جائیں گے انگلتان میں اتن ہی محنت حاصل کرنے کے لیے 30 كرور لويد كى رقم وركار مولى- مجھ سے سوال كيا جا سكتا ہے كه ايك بندوستانی کی محنت کی کتنی قیت ہے؟ أو أكر بندوستانی کی محنت كی قیت صرف 2 پینی یومیہ ہے تو میر عمال ہے کہ ہم اس سے است محاصل ادا كرنے كى توقع نيس كرتے كويا اس كى قيت 2 شكت على برطانيه عظمى اور آئرلینڈ کی آبادی 3 کروڑ ہے۔ ہنوستان میں 15 کروڑ باشندے ہیں۔ يمال جم في محصولات ين 6 كرور يوند اسرانگ جمع كي- مندوستان ين ہندوستانی عوام کی ون کی محنت کو شار کرتے ہوئے ہم نے 30 کروڑ پونڈ کی آمدنی جمع کی میا وطن میں جتنا جمع کیا گیااس سے پانچ گنا زیادہ۔ اس حقیقت کو و کیھتے ہوئے کہ ہندوستان کی آبادی برطانوی سلطنت کی آبادی سے پانتج گنی زیادہ ہے تو لوگ کمہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور برطانیہ میں فی سمی محاصل تقريباً يكسال بي- المذا زياده مصيب نبيس لادي مني الكتان میں مثینوں اور بھاپ کی، نقل و حمل کے ذرائع کی اور ہراس چیز کی جو مرمائے اور انسانی اختراع سے ایک قوم کی صنعت کی مدد کر سکتی ہے ب حساب طاقت ہے۔ ہندوستان میں اس فتم کی کوئی بات سیں ہے، وہاں سارے ہندوستان میں مشکل سے ایک اچھی سڑک ہے۔"

یہ سلیم کرنا چاہیے کہ ہندوستانی محصولات کا برطانوی محصولات سے مقابلہ کرنے کے اس طریقے میں پچھ گزیز ہے۔ ایک طرف ہندوستانی آبادی ہے جو برطانیہ سے پانچ گنی زیادہ ہے، دو سری طرف ہندوستانی محاصل ہیں جو برطانیہ کے نصف کے برابر ہیں۔ لیکن مسٹر برائٹ نے کہا ہے کہ ہندوستانی محنت برطانوی محنت کے تقریبا ایک بارہویں کے برابر ہے۔ چنانچہ ہندوستان ہیں 3 کروڑ پونڈ کے محصولات برطانیہ عظمیٰ میں 30 کروڑ پونڈ کی محصولات کے مطابق ہوں گے، 6 کروڑ پونڈ کی بجائے جو

ہے کیونکہ مسٹر کلیڈسٹن کے مطابق آنے والے چند برسوں تک صرف غیر معمولی ہندوستانی مصارف سالانہ تقریباً 2 کروڑ پونڈ اسٹرلنگ ہوں گے۔ وو سری طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے (اور شاریاتی نقشوں کے سلسلے کے ذریعے بیان کو صحح ثابت کیا جاتا ہے) کہ ہندوستان میں سب ہے کم محصولات لگائے جاتے ہیں کہ اگر مصارف برھے جا رہے ہیں تو آمدنی بھی بڑھائی جا گئی ہے۔ یہ تصور کرنا صریحا فریب ہے کہ ہندوستانی عوام نے محصول برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مسٹر برائٹ نے جنہیں ہندوستانی عوام نے محصول برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مسٹر برائٹ نے جنہیں "بے کلی پیدا کرنے والے" نظرید کا انتہائی پرجوش اور باائر نمائندہ سجھا جا سکتا ہے گور نمنٹ آف انڈیا بل (98) کو دو سری بار پیش کرتے وقت مندرجہ ذیل بیان ویا:

"ہندوستان پر حکمرانی کرنے کے لیے ہندوستانی حکومت کو زیادہ خرج كرنا را بد نسبت اس كے جو مندوستان كى آبادى سے بالجر عاصل كيا كيا اگرچہ محصولات عائد کرنے میں اور ان کے وصول کرنے میں حکومت کسی بھی لحاظ سے مخاط نہیں رہی ہے۔ مندوستان پر حکمرانی کرنے کے لیے اے 3 كروڑ بوئڈے زيادہ خرج كرنا بارا كيونك مجموعي آمنى اتى بى تھى اور خمارہ تو بیشہ ہی ہو تا ہے جو سود کی بلند شرح پر قرضے حاصل کر کے پوراکیا گیا۔ اب ہندوستانی قرض کی رقم 6 کروڑ پونڈ ہے اور وہ بردھتا جارہا ہے اور حکومت کی ساکھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ جزوی طور پر اس وجہ ہے كَيْلَاكِكَ يا دو موقعوں پر اس نے قرضہ دینے والوں کے ساتھ دیانت واری کا سلوک نہیں کیا اور اب آفتوں کے سبب سے بھی جنہوں نے حال ہی میں ہندوستان کو تھیر رکھا ہے۔ میں نے مجموعی آمدنی کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن چونکہ اس میں افیون کی آمدنی بھی شامل ہے تو اسے مشکل ہی ہے عوام پر محصول کما جا سکتا ہے۔ جو محاصل واقعی ان پر عائد كي كي النيس من 205 كرو رون الوند خيال كرون كا- تواس 205 كرو روندكا مقابلہ 6 کروڑ بونڈ سے شیس کیا جائے جو ہمارے ملک میں جمع کیا گیا تھا۔ الوان بيرياد رکھے كم جندوستان ميں بارہ دن كى محنت سوتے يا چاندى كى اى

1857ء كى جنكب آزادى

نقط نظرے مندوستانی محاصل کی صورت عال سے ا

مجوى رقم جوعاصل كالتي \$ 30000000

اليون كي آمدني كامشها \$y5000000

زمين كے لكان كامتها ±√16000000

اصلی محاصل 90000000 اولا

پھر ای 90 الکھ بونڈ میں سے یہ شلیم کرنا ہو تا ہے کہ بعض اہم مدول نے، جیے ڈاک خانہ اسامپ ڈیوٹی اور برآمدی چنگی، عوام الناس سے بہت کم خاسب سے وصول کیا۔ مستر بینڈ رس اپنے ایک مقالے میں جو حال میں برطانوی شاریاتی انجمن کے سامنے پیش کیا گیا پارلیمانی اور دو سری سرکاری وستاویزوں کی بنا پر ابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل آمدنی میں سے بھے ہندوستانی عوام نے ادا کیا اس وقت محاصل سے یعنی عوام کی اصل آمدنی سے 20 فیصدی سے زیادہ حاصل نہیں کیے جاتے۔ کل آمدنی میں سے بگال میں صرف 27 فصدی، بنجاب میں صرف 23 فيصدى بدراس بين صرف 21 فيصدى شل معرلي صوبول بين صرف 17 فيصدى بيني ميں صرف 16 فيصدى اصلى محاصل سے حاصل كيے جاتے ہيں۔

محاصل کی اوسط رقم کا ویل میں نقابی مطالعہ جو 56-1855ء میں ہندوستان اور برطانیے کے ہر باشندے سے حاصل کی گئی مسٹر پینڈر کس کے بیان سے اخذ کیا گیا

| اصلی محاصل        | 3.5.23                |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| ا يك شلطً 4 وينس  | ئى كى آمدتى<br>ئائلىگ | يظال                 |
| J. 37             | 3شكار وتاليس          | بلس<br>شال مغربی صوب |
| ایک ثلگ           | 4 شلنگ 7 پیش          | بدداى                |
| آيك فلك 4 ييل     | 8 شلك 3 ينس           | ري الم               |
| وييس              | 3 وشائل 3 وينيس       | بانجاب               |
| ا يك بوند 10 شانك | 241320                | برطاني               |

واقعی وہاں جمع کیے گئے۔ او اے کیا تھجہ اخذ کرنا چاہیے تھا؟ کہ ہندوستان کے اوگ ائی عددی قوت کے تعلق سے اتنے ہی محاصل ادا کرتے ہیں جتنے برطانیہ عظی کے لوگ اگر ہیے پیش نظر رکھا جائے کہ ہندوستان میں لوگ مقابلتاً مفلس ہیں اور 3 کروڑ يوند 15 كرو را بندوستانيول ير امنابي بهاري بوجه بيل جنته كرو را يوند 3 كرو را تكريزول یر۔ چونک ان کابید مفروضہ ہے اس لیے جواب میں بید کمنا واقعی گراہ کن ہے کہ غریب لوگ انتا ادا شیس کر عظم جنتا امیر کیونک به بیان دیتے وقت که بندوستانی اتابی ادا كرتے بيں جننا الكرير، مندوستاني عوام كي متناسب مفلسي كو محوظ ركھا كيا ہے- ايك اور سوال کیاجا سکتا ہے۔ یہ بوچھا جا سکتا ہے کہ آیا ایک آدی سے جو بومیہ 12 سینٹ كمانات مصفانه طور يراتى بى آسانى سے ايك سينك اداكرنے كى توقع كى جا كتى ے جنتی سے دوسرا آدمی جو يوميد 12 ۋالر كماتا ب اور ايك ۋالر اداكر تا ہے؟ تناسب کے اعتبار سے دونوں اپنی آمدنی کا ایک عی مقوم علیہ حصد ادا کرتے ہیں لیکن محصول ان کی اپنی اپنی ضروریات پر بالکل مختلف تناسب = اثرانداز ہوگا- اس کے باوجود مسٹر پرائٹ نے ان معنوں میں سوال کو بیش نہیں کیا ہے اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہندوستانی اور برطانوی محاصل کے درمیان مقابلے کی ب نبعت ایک طرف برطانوی اجرتی مزدور اور دوسری طرف برطانوی سرماید دار کے درمیان محاصل کے بوجھ کا مقابله غالبًا زیاده واضح مو جاماً- علاوه ازیں وه خود تشکیم کرتے میں که بندوستانی محصولات کے 3 کروڑ پونڈ میں سے 50 لاکھ بونڈ کی افیون کی آمدنی منها کردینا جا میے کیونکہ اگر بھے کما جائے تو ہے وہ فیکس شیں تھا جو ہندوستانی عوام پر عائد کیا گیا بلکہ برآمری چنگی تھی جو چین کے صرفے سے حاصل مولی تھی۔ پر ہمیں ایکلو انڈین انتظامیہ کے عدر خواہ میہ یاو دلاتے ہیں کہ 106 کروڑ پونڈ کی آمدتی ذہین کی ما تکواری یا لگان ے حاصل ہوئی جو قدیم زمانے سے اعلی زمیندار کی حیثیت سے ریاست کی ملکیت رہی ہے اور مجھی بھی کاشتکار کی ٹجی دولت کا حصہ نسیں تھی اور ور حقیقت اصلی محاصل میں شامل نسیں کی جاتی تھی، ای طرح وہ نگان جے برطانوی کسان برطانوی اشرافیہ کو اوا کرتے ہیں وہ برطانوی محاصل میں شامل سیس کیا جا سکتا۔ اس کرتے جو انگلتان میں لیا گیا ہے جس کی ادائیگی اس کمپنی کی آمدنی سے ہونی ہے۔ مالانہ خسارہ جس کی رقم 1805ء میں تقریباً 25 لاکھ پونڈ بھی لارڈ ڈلہوزی کی انتظامیہ کے تحت اوسطاً 50 لاکھ پونڈ ہوگئی۔ مسٹر جارج سمیمبل جن کا تعلق بنگال مول سروس سے ہے اور جو اینگلو انڈین انتظامیہ کے کمڑ حامی ہیں 1852ء میں یہ اعتراف کرنے بر مجبور ہوگئے:

"اگرچہ کمی مشرقی فاتی نے ہندوستان پر اپنا تکمل غلب اتنی خاموشی

الم طور پر اور بلا مخالفت قبضہ حاصل شیں کیا جنتا ہم نے اس کے

بادجود ہر ایک نے اپنے آپ کو ملک کی آمدنی سے مالدار کیا اور کئی فاتحول

ف اپنی افراط دوالت میں سے خاصی رقمیں پبلک کی بہود کے کاموں میں

لگائیں ..... ہم الیا کرنے سے قاصر ہیں ..... سارے مصارف کے بوجھ

لگائیں شکی طرح ہمی کم شیس ہوئی ہے (اگریز رائج میں) اس کے باوجود

مارے پاس زائد میں ہے۔"

محاصل کے بوچھ کا تخینہ لگاتے وقت اس کی برائے نام رقم کو میزان میں بہت زیادہ شامل نہیں کرنا چاہیے، بہ نسبت اے عاصل کرنے کے طریقے اور اے استعال کرنے کے رویے کے۔ اول الذکر ہندوستان میں قاتل نفریں ہے اور مثال کے طور پر زمین کے محصول کی شاخ میں آمد کا زیادہ حصہ ضائع ہو تا ہے بہ نسبت اس کے جو عاصل ہو تا ہے۔ جہاں تک محصولات کے اطلاق کا تعلق ہے تو یہ کمنا کانی ہے کہ ان کا کوئی بھی حصہ افادہ عامہ کی شکل میں عوام تک نہیں لوشا جو اور تمام ملکوں سے زیادہ ایشیائی ملکوں کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کہ جیسا مسٹر برائٹ نے بچا طور پر ارشاد فرمایا، کہیں بھی خود محمرال طبقے کے لیے است بیا خرج کی بھم رسانی مور پر ارشاد فرمایا، کہیں بھی خود محمرال طبقے کے لیے است بیا خرج کی بھم رسانی نہیں ہے۔

(کارل مار کس نے 29 جون 1858ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیمون" کے شارے 5383 میں 29 جوائی 1858ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)

دوسرے برسول کے متعلق مختلف ممالک کے لیے جنرل برگیز نے قوی آمدنی میں مر فرد کی اوسط ادا یکی کا ذیل میں تخیید کیا ہے:

الكتان مُن 1852ه الكي يونا 1852هـ وخش قرائس مِن الكي يونا 1852 روشيامِن 19

بندوستان ش 1854ء قشين دستان ش 1854ء

ان بیانات سے برطانوی انتظامیہ کے عذر خواہوں نے بیہ متیجہ نکالا ہے کہ یورپ میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جمال، اگر ہندوستان کی نسبتاً غربت کو پیش نظر ر کھا جائے تو عوام ے اتنا کم محصول لیا جاتا ہو۔ اس ے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی محاصل کے تعلق سے نہ صرف رائیس متشاد ہیں بلکہ وہ حقائق بھی متفاد ہیں جن ے یہ رائیں افذ کی گئی ہیں۔ ایک طرف ہمیں تعلیم کرنا چاہیے کہ برائ نام ہندوستانی محاصل کی رقم نسبتا چھوٹی ہے لیکن و سری طرف ہم پارلیمانی دستاویزوں اور مندوستانی امور کے عظیم ترین متند اوگوں کی تحریروں سے شارتوں کے وجر لگا دیں كے جو شب سے بالاب عابت كرتى يوں كه بظاہريد بلك محاصل مندوستاني عوام الناس كى كمراة دب ين ادران ك صول ك ليه ايى مرده حركتي اختيار كرن كى ضرورت ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر جسمانی اذبت- لیکن کیا ہندوستانی قرض کے مسلسل اور تیز اضافے اور ہندوستانی خساروں کے ابتماع کے علاوہ ممک دو سرے جُوت کی ضرورت ہے؟ یقینی اس پر بجث شیں کی جائے گی کہ ہندوستانی حکومت قرضوں اور خساروں میں اضاف کرنے کو ترجیح دیتی ہے کیونک وہ عوام کے وسائل کو بحت زیادہ اکھڑین سے ہاتھ لگانے سے گریز کرتی ہے۔ وہ قرض کی راہ اختیار کرتی ہے كيونك اے اين ضروريات يورى كرف كا دوسرا راست نظر شين آنا- 1805ء ميں ہندوستانی قرض کی رقم 25626631 پونڈ تھی، 1829ء میں وہ تقریباً 34000000 يوند أو كن 1850ء يل 47151018 بوند اور اس وقت لك بحك 60000000 يوند ہے۔ برسیل تذکرہ ہم اس صاب میں ایٹ انڈیا کمپنی کے اس قرض کو شال نمیں

1857ء كى جنكب آزادى

باغیوں نے چھوٹی چھوٹی جماعتیں میں بٹ کر بے قاعدگی سے پہپائی شروع کروی۔ ان مخرک کالموں کو کارروا نیوں کے مرکزی اڈے کے لیے برے شہروں کی ضرورت شیں ہوتی۔ جن اطلاع میں وہ حرکت کرتے ہیں وہاں وہ زندہ رہنے ماز و مامان حاصل کرنے اور بھرتی کرنے کے ذرائع تلاش کر سے ہیں۔ جس طرح دیلی، لکھنٹو یا کاپی برای فوجوں کے لیے بیتی تھا ای طرح قصبہ یا برا گاؤں شظیم نو کے مرکز کی کاپی برای فوجوں کے لیے مفید ہوسکتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے جنگ سے ولیجی کم مورج ہوگئی۔ باغیوں کے مختلف کالموں کی نقل و حرکت کا تفصیل سے مطالعہ نہیں کیاجا سکتا اور تذکروں میں وہ انجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ برطانوی کمانڈ روں کی کارروائیاں اور تذکروں میں وہ انجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ برطانوی کمانڈ روں کی کارروائیاں بڑی حد تک ناقابل تقید بن گئیں کیونکہ اس حالت میں وہ شرائط نامعلوم ہیں جن پر ان کی کارروائیاں بن کی کارروائیاں بن کی سے دیارہ بیتی واحد کسوئی ہے اور وہ نقینی سب

مقای جاہیوں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگیا ہے۔ لکھنو کی استیر کے بعد انہوں نے بے قاعد گی ہے بہپائی گی۔۔۔ کچھ جنوب مشرق میں کچھ شال مشرق میں کچھ شال مشرق میں کچھ شال مغرب میں۔ آخر الذکر سب سے مضوط جماعت تھی جس کا تعاقب کھیل نے رو تیل کھنڈ میں کیا۔ باغی برلی میں مرکوز ہوگئے تھے اور انہوں نے تفکیل نو کرلی تھی۔ لیکن اگریز آئے تو انہوں نے یہ چگہ بلامزاحمت چھوڑ دی اور پھر مختلف سمتوں میں بیپائی کی۔ بیپائی کے ان مختلف راستوں کی تفصیلات علم میں اور پھر مختلف سمتوں میں بیپائی کی۔ بیپائی کے ان مختلف راستوں کی تفصیلات علم میں میں اور انہوں کی طرف آئے اور ایک یا ذیادہ کالموں نے طالبا مخالف سمت میں گنگا اور دو آب اگنگا اور جمنا کے در میان علاقہ ) کی جانب ماریج کیا۔ لیکن جوں بی سمجیل نے برلی پر قبضہ کیا باغی جو شرق کی طرف پیا ہوگئے تھے اور ھی سمجد پر چند جماعتوں کے سماتھ متحد ہوگئے اور انہوں نے شاہجمال پور پر حملہ کرویا جمال ایک چھوٹی می محافظ فوج رہ گئے اور مقای اس دوران میں باغیوں کے مزید کالم تیزی سے اس سمت میں برجھتے رہے۔ کافظ فوج کے اور مقای کی خوش قسمتی سے بریگیڈیئر جزل جونس کمک لے کرانا مئی کو پہنچ گئے اور مقای کی خوش قسمتی سے بریگیڈیئر جزل جونس کمک لے کرانا مئی کو پہنچ گئے اور مقای کی خوش قسمتی سے بریگیڈیئر جزل جونس کمک لے کرانا مئی کو پہنچ گئے اور مقای

# فریڈرک اینگلز

## هندوستانی فوج (99)

ہندوستان میں جنگ بندر ہے ہے ربط چھاپ مار افرائی کی منزل میں داخل ہو
رہی ہے جس کے متعلق ہم ایک بارسے زیادہ اس کے فروغ کے آئندہ ناگزیر اور
انتہائی خطرناک دور کی طرح ہتا چکے ہیں۔ باغی فوجیس گھسان کی افرائیوں شہوں کی
مافعت اور مورچ بند کیمپول میں اپنی مسلسل شکستوں کے بعد بندر ہے چھوٹی چھوٹی
ہماعتوں میں منتشر ہو گئیں جو دو ہے لے کر چھ یا آٹھ بزار تک جوانوں پر مشتمل
ہیں۔ وہ بزی حد تک ایک دو سرے سے آزاد رہ کر سرگرم رہتی ہیں لیکن ہوئے مختمر
فوجی مہم کے لیے کسی بھی برطانوی دہتے کے خلاف متحد ہونے کے لیے تیار رہتی ہیں
جواشیں الگ الگ ملتا ہے۔ کاھنٹو سے کچھ 80 میل دور سر کیمبل کی سرگرم باقاعدہ
فوج کے آئے کے بعد ایک بھی ضرب کے بغیر برطی سے وست کشی باغیوں کی خاص
فوج کے آئے کے بعد ایک بھی ضرب کے بغیر برطی سے وست کشی مقامی سیابیوں کی
فوج کے آئے کے بعد ایک بھی ضرب کے بغیر برطی سے وست کشی مقامی سیابیوں کی
ورسری بردی فوج کے لیے اتن ہی اہم تھی۔ ہر معالمے میں کار روائیوں کے قابل
دو سری بردی اور سے کو چھوڑ دیا گیا اور اس طرح فوج کے لیے افرائی افرنا ناممن ہوگیا ا

سے لیکن کیمبل نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے دوآ ہے ہیں یا جمنا کے مشرق پہلو میں ایک فون سمیت ان کا محض مشاہدہ کیا۔ جزل روز اور جزل وبٹلاک ایک عرص ہے کالی کی جانب کوچ کر رہے تھے۔ آخر کار جزل روز پہنچ گئے اور کالی کے مانے کئی جھڑپوں کے بعد باغیوں کو شکت دے دی۔ ای دوران میں جمنا کی دوسری طرف ہے مشاہدہ کرنے والی قوت نے شہر اور قلعے پر بمباری شروع کر دی اور باغیوں نے نیکوں نے نیکایک دونوں خالی کر دیے۔ انہوں نے اپنی آخری فوج کو آزاد کالموں میں انجوں نے سے واضح نہیں ہو تا کہ وہ کن راستوں سے گزرے۔ ہمیں صرف انتا علم ہے کہ چھے دوآ اے میں گئے اور باتی گوالیار راستوں سے گزرے۔ ہمیں صرف انتا علم ہے کہ چھے دوآ ہے میں گئے اور باتی گوالیار

چنانچہ ہمالیہ سے کے کر بہار اور وندھیا جل تک اور گوالیار اور وہلی ہے لے كر كور كھپور اور ديناپور تك كے علاقے ميں سرگرم باغيوں كے كروہ بھرے ہوت ہیں، بارہ ماہ کی جنگ کے تجربے کی بدوات وہ سمی حد تک منظم ہیں اور کئی مختشوں کے باوجود جن کا کردار غیر فیصلہ کن ہے اور اس حقیقت سے کہ اگریزوں نے ان ے كم فائدہ افھايا ہمت ماندھ رہے ہيں۔ يہ صحيح ہے كه ان كے تمام كرھ اور كارروائيوں كے مركز ان سے چين ليے گئے ہيں۔ ان كے ذخرول اور توب خانے كا بوا حصہ ضائع ہوگیا ہے۔ تمام اہم شہران کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن وو مری طرف اس وسنع وعريض علاقے ميں الكريزوں كاشروں كے علاوہ اور كمي جك ير قبضه نہیں ہے اور کھلے رقبے میں صرف ان مقامات پر جہاں ان کے متحرک کالم موجود ہیں۔ وہ اپنے سبک رفقار دشنوں کا پیچھا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کمیکن انہیں پکڑنے كى كوئى اميد نيس ہوتى اور سال كے ملك ترين موسم ميں انسيں جنگ كے اس ناک میں دم کرنے والے طریقے میں حصہ لینا پڑا رہا ہے۔ دیکی ہندوستانی اپنی گرمیوں میں دوپیر کی تمازت نبتاً اطمینان سے برداشت کر سکتا ہے مگر سورج کی وهوب میں تھوڑی ویر کے لیے رہنا یورلی کے لیے تقریباً بھٹی موت ہے۔ ہندوستانی ایے موسم میں چالیس میل مارچ کر سکتا ہے جبکہ وی میل کے بعد اس کا شالی مخالف بار کر بیٹے باہیوں کو شکست وے دی۔ لیکن انہیں بھی ان کالموں سے کمک مل طئی جو شاہجہاں

پور میں مرکوز ہو رہے تھے اور انہوں نے 15 تاریخ کو شر پھر گھیرلیا۔ ای دن سمبل نے بریلی میں ایک محافظ فوج چھوڑی اور شاہجہاں پور مدد کرنے کے لیے روائہ جو گئے۔ لیکن صرف 24 مئی کو انہوں نے باغیوں پر حملہ کیا اور انہیں چیھیے و تعکیل ویا۔ باغیوں کے مختلف کالم جنہوں نے اس داؤں میں تعاون کیا تھا پھر مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئے۔

404

جس دفت کیمبل روہیل کھنڈ کی سرحد پر مصروف ہے اس وقت جزل ہوپ گرانٹ جنوبی اورہ بیں اپنی فوج کو آگے اور چیچے مارچ کراتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں انکا اسوائے اس کے کہ گرمیوں کی ہندرستانی دھوپ ہے ان کی فوجوں کا جانی نقصان ہوا۔ باغی ان کے لیے بہت پھر تیلے ثابت ہوئے۔ وہ ہر جگہ موجود رہنے تھے سوائے اس جگہ کے جہاں وہ انہیں خلاش کرتے تھے۔ اور جب جنزل ہوپ گرانٹ کو توقع ہوتی تھی کہ انہیں سامنے پائیں گے تو وہ پہلے ہے اس کے عقب میں آجاتے سے۔ گذا کے بہاؤ پر جنزل اوگارڈ دیٹاپور اس جگر لیش پور اور بکر کے در میان علاقے میں اس تھے۔ گذا کے بہاؤ پر جنزل اوگارڈ دیٹاپور اس جگر لیش پور اور بکر کے در میان علاقے میں دوڑاتے رہے اور انہیں جگر لیش پورے علیدہ کرنے کے بعد اس شمر کی محافظ فوج دوڑاتے رہے اور انہیں جگر لیش پورے علیدہ کرنے کے بعد اس شمر کی محافظ فوج موٹراتے رہے اور انہیں گورڈ واپس آگئے اور تارکی ایک اطلاع کے مطابق 26 مئی کو فق حاصل کر لی۔ اورہ اور روہیل کھنڈ کے کالموں اور ان باغیوں کے طریقہ کار میں عاصل کر لی۔ اورہ اور روہیل کھنڈ کے کالموں اور ان باغیوں کے طریقہ کار میں کیائیت عیاں ہے۔ لیکن لوگارڈ کی فتح مشکل ہی ہے ایمیت کی حامل ہے۔ پست ہمت اور کرور ہوئے سے پہلے ایسے جتموں کو متعدد بار ہرانا پڑ تا ہے۔

چنانچہ مئی کے وسط سے شالی ہندگی ساری باغی فوج نے بوے بیانے پر ارتا ہند کر دیا ہے اسٹنا صرف کالی کی فوج ہے۔ اس فوج نے نسبتاً تھوڑے وقت میں اس شهر میں کارروائیوں کا ایک مکمل مرکز منظم کر لیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ، بارود کے ذخیرے فراوانی سے تھے ، کافی توہی ، یہاں تک کہ ڈھلائی خانے اور بندوقیں بنانے کی ورکشاہیں بھی تھیں۔ حالانکہ وہ کاٹیورے 25 میل بھی دور نہیں ہے۔ یہ چھٹی مقامی اوگوں کو تنظیم نو کرنے اور اپنی فوجوں کی بھرتی کے لیے موقع فراہم کرتی ہے۔ موار فوج کی تنظیم کے علاوہ دو اور اہم نکتے ہیں۔ جوں ہی سردیاں شروع ہوں گی صرف چھاپہ مار لڑائی ہے کام شیں بطے گا۔ سردی کاموسم ختم ہونے تک انگریزوں کو مصروف رکھنے کے لیے کارروائیوں کے مرکزہ ذخیرے، توپ خانے، مورسچ بند کیمپوں یا شہوں کی ضرورت ہے ورنہ قبل اس کے کہ انگی گرمیاں اس منی زندگی بخشیں چھاپہ مار جنگ کا قلع قمع کیاجا سکتا ہے۔ غالبادیگر اہم مقامات کی طرح گوالیار مناسب نقط ہے اگر وہ باغیوں کے واقعی قابد میں ہے تو۔ دو سرے، بغاوت کے مقدر کا دارو مدارات و سعت و ہے کی قابلیت پر ہے۔ اگر منتشر کالم رو بیل گھنڈ کو چار کر کے راجی آئہ اور مراشے واڑہ تک شیس آ کھتے، اگر تحریک شال مرکزی کو چار کر کے راجیو آئہ اور مراشے واڑہ تک شیس آ کھتے، اگر تحریک شال مرکزی علاقے ہی تک محدود رہتی ہے تو اس میں کوئی شبہ شیس کہ اگلی سردیاں گروہوں کو منتشر کر دیں گی اور انہیں ڈکیوں میں تبدیل کر دیں گی۔ اور باشندوں کے لیے جلد منتشر کر دیں گی اور انہیں ڈکیوں میں تبدیل کر دیں گی۔ اور باشندوں کے لیے جلد منتشر کر دیں گی اور انہیں ڈکیوں میں تبدیل کر دیں گی۔ اور باشندوں کے لیے جلد منتشر کر دیں گی اور انہیں ڈکیوں میں وہ زیادہ قاتل نقرت ہو جائیں گے۔

407

(فریڈرک اینگلز نے 6 ہولائی 1858ء کو تحریر کیا۔ ''نیویارک ڈیلی ٹرمیون'' کے شارے 5381 میں 21 جولائی 1858ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)

r ( )

جاتا ہے۔ اس کے لیے گرم بارش اور ولدلی جنگل نسبتا بے ضرر ہیں لیکن جب بورلی بارش کے موسم یا ولدلی مقامات پر جالفشانی کرتے ہیں تو پیچش، بیضہ اور ملیریا میں لازی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں برطانوی فوج میں حفظان صحت کی حالت کا تفصیلی حال معلوم نہیں ہے لیکن جزل روز کی فوج میں لوگوں کی اس نقابلی تعدادے جو او لگنے ے مرے اور جنمیں و ممن نے ہلاک کیا اس رپورٹ سے کہ لکھنو کی حفاظتی فوج بار ب ك 38 وين رجمت جو كرشته خزال من آئى تقى 1000 فوجيول ير مشمل تقى اور اب اس کی تعداد مشکل سے 550 ہے اور دوسرے اظهارات سے ہم یہ متبجہ نکال عکتے ہیں کہ گرمیوں کی تمازت نے اپریل اور مئی میں ان نووارو آدمیوں اور جوانوں کو اپنا شکار بنایا جنهوں نے گزشتہ سال کی مهم میں دھوپ سے سنولائے ہوئے پرانے ساپیوں کی جگہ لی تھی۔ محمیل کے پاس جس طرح کے لوگ ہیں وہ نہ بولاک کے لوگوں کی طرح تیز رفقار مارچ کر عجتے ہیں اور ند دبلی کی طرح بارش کے موسم میں محاصرے کر مکتے ہیں۔ اگرچہ برطانوی حکومت پھر بری ممک بھیجنے والی ہے لیکن ہیہ مشتبہ ہے کہ مکک اتنی کافی ہوگی کہ گرمیوں کی اس مهم میں مرنے کھینے والوں كى عبله لے سيك اليے وعمن كے خلاف جو الكريزول سے اس وقت تك الانا نسيل چاہتا جب تک اس کے لیے شرائط انتائی سازگار نہ ہوں۔

باغیوں کی جنگ نے فرانیسیوں کے خلاف الجزائر کے بدووں کی لڑائی (100) بیسا کردار افتیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہندوستانی اسنے کئر نہیں ہیں اور الن کی قوم گھرسوار نہیں ہے۔ زیردست وسعت والے ہموار ملک بیں آخر الذکر اہم ہے۔ الن بیں کافی مسلمان ہیں جو ایک اچھی سوار فوج کی تفکیل کر سے ہیں لیکن خاص گھرسوار قویش ابھی تک بغاوت میں شامل نہیں ہوئی ہیں۔ ان کی فوج کی قوت بیدل فوج ہے، اور یہ بازو چو تک میدان جنگ میں اگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے مونوں نہیں ہے اس لیے میدان بیں چھاپ ار لڑائی کے وقت وہ رکاوٹ بن جاتی مونوں نہیں ہے اس لیے میدان بی چھاپ ار لڑائی کے وقت وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایک بیل گئر ہیں گھرا بارش کے موسم مونوں نہیں گئر بیر بارش کے موسم بی جربہ چھٹی لیں گئر تو یہ ضرورت کس جد تک پوری کی جائے گی اے دیکھنا باتی

کیا لیکن جلد بی شاہی خزانہ سے شدہ ادائیگی لینے سے وستبردار ہوگیا اور کمپنی کو 4 فیصدی سود پر 1400000 پونڈ کا قرضہ دے دیا۔ اس کے عوض کمپنی افتدار کے بعض اجزا سے محروم ہوگئی۔ مثلاً پارلیمنٹ کو گورنر جزل اور چار کوشلر نامزد کرنے کا حق مل گیا آبان شاہی کو لارڈ چیف جسٹس اور اس کے تین بچوں کے تقرر کا حق حوالے کر دیا اور کمپنی مالکان کے کورٹ کو ایک جمہوری ادارے سے اولیگاری کے ادارے میں تبدیل کرنے پر راضی ہوگئی۔ (102) 1858ء بین مالکان کے کورٹ میں اس نے میں تبدیل کرنے کی تمام آئی "فرائع" سے مزاحت کرے گی مگراب اس نے وہ اصول شخیدگی سے عمد کیا کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکمرانی کے اختیارات آئی شاہی کو تبول کر لیا ہے اور اس بل پر راضی ہوگئی ہے جو کمپنی کے اختیارات آئی شاہی کو تبول کر لیا ہے اور اس بل پر راضی ہوگئی ہے جو کمپنی کے لیے تعزیری ہے لیکن انٹیا کہ شار نے دہ اصول کر کے۔ جیسا کہ شار نے ایک اختیارات انڈیا کمپنی کا خراج اس نے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خراج اس مجھوتے سے نیادہ مشاہ ہے جو ایک دیوالیہ اسے قرض خواہوں کے ساتھ کرتا ہے۔

كارل ماركس

انڈین بل(101)

دارالعوام میں تازہ ترین انڈین بل کی تیسری خواندگی منظور ہوگئے ہے، اور چو تکہ دارالامرا ڈرلی کے ذیر اثر ہونے کی وجہ ہے اس کے خلاف نہیں لڑے گاس لیے لگتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی قسمت کا فیصلہ ہوچکا۔ یہ تشلیم کرنا پڑے گا کہ وہ سورماؤں کی طرح نہیں مرتی۔ لیکن اس نے اپنے اقتدار کا مبادلہ ای طرح کر لیا ہے جس طرح اے عاصل کیا تفایعنی کاروباری طریقے ہے، حصوں میں۔ در حقیقت اس کی ماری ماری قرید و فروخت کی رہی ہے۔ اس نے ابتدا حاکیت اعلیٰ کو خرید نے کی ماری ماری ماری قروخت کی رہی ہے۔ اس نے ابتدا حاکیت اعلیٰ کو خرید نے کی دار آخر میں اے فروخت کی رہی ہے۔ اس نے ابتدا حاکیت اعلیٰ کو خرید نے کی دار آخر میں اے فروخت کر دیا۔ وہ گھسان کی لڑائی میں نہیں بلکہ نیلام کرنے والے کے ہتھوڑے ہے گری ہے، سب سے بڑی بولی لگانے والے کے ہتھوڑے ہیں اس نے ڈیوک آف لیڈس اور دو سرے پایک افروں کو بھاری رقیں دے کر تاج شاتی ہے ایکس مال کے لیے چارٹر حاصل کیا۔ 1767ء میں اس نے شاتی خزائے کو 4 لاکھ پونڈ سائانہ اوا کرنے کا وعدہ کرکے اپنے اقتدار کی میعاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ سال کے لیے میں اس کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ سال کے لیے میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ سال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ سال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ سال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ سال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ میال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ میال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ میال کے لیے میاد دو مال کے لیے بردھوا لی۔ 1769ء میں اس نے ایسا ہی سودا پانچ کی سال کے لیا میں سودا پانچ کے میال کے لیے میاد دو مال کے لیا تھی ہو دی سود پانچ کی سود پانچ ک

ذریعے کی طرح استعال کیا جائے۔ کونسل کے متنجہ ممبرایٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر خودایے میں سے انتخاب کریں گے۔

چنانچہ آخر کار ایسٹ اعذیا کمپنی کا نام اس کے مغزے نیادہ زعدہ رہے گا-آخری کھے ڈرنی کی کابینہ نے اقبال کیا کہ بل میں ایس کوئی وفعہ شیں ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو منسوخ کرتی ہوجو کورٹ آف ذائر یکٹرز کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ وہ گھٹ کر اشاک ہولڈروں کی کمپنی کا پرانا کروار اختیار کرلیتی ہے جو کمپنی کے ان منافعوں کو تقتیم کرتا ہے جن کی صانت مختلف منظور شدہ قوانین کرتے ہیں۔ پٹ کے 1784ء كے بل نے بورڈ آف كندول كے نام ير اپنى حكومت كو عملاً كابية كے زير اثر كر ديا۔ 1813ء کے قانون نے سوائے چین کے ساتھ تجارت کے ان کی تجارتی اجارہ واری ختم کر دی۔ 1834ء کے قانون نے ان کا تجارتی کردار بالکل ختم کر دیا اور 1854ء کے قانون نے ان کے اقتدار کی آخری باقیات چین لیں، پھر بھی ہندوستانی انتظامیہ کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ تاریخ کی گروش نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو 1612ء میں جوائنٹ اعاک سمینی میں تبدیل کی گئی تھی پھراے اس کی پرانی پوشاک پہنا دی جو اب بغیر تجارت کے تجارتی شرکت داری کی تمائندگی کرتی ہے اور ایک ایس جوائف اشاک تمینی کی جس کے پاس کاروبار کے لیے فند نہیں ہے بلکہ حاصل کرنے کے لیے صرف مقررہ کمپنی کا منافع ہے۔

انڈین بل کی تاریخ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جدید پارلیمانی
تانون سازی کے کئی بھی دو سرے قانون کے مقابلے میں زیادہ ڈرامائی تبدیلیاں ہیں۔
جب سپاہیوں کی بغاوت بھٹ پڑی تو برطانوی ساج کے تمام طبقوں نے ہندوستانی
اصلاحات کے لیے آواز بلند کی۔ اذہوں کی خبروں نے عوام کا غصہ بحرکا دیا۔ مقای
شہریوں نے جو آواز بلند کی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آلہ کار لارڈ ڈابوزی کی غارت گر
شہریوں نے یہ آواز بلند کی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آلہ کار لارڈ ڈابوزی کی غارت گر
الحاق کی پالیسی ایران اور چین میں قراقانہ جنگیں جنوں نے ایشیائی ڈبن میں جیان
جیدا کر دیا۔۔۔ جنگیں جو یامرسٹن کے ذاتی عظم پر شروع کی گئیں اور جاری رکھی

محکس --- ابتدا میں کمزور تداہیر جو انہوں نے اختیار کیں، کقل و حمل کے لیے وخانی جمازوں پر ترجے وے کر بادبانی جمازوں کا انتخاب اور خاکتائے سوئز سے گزر کر نقل و حمل کرنے کی بجائے راس امید ہوتے ہوئے چکردار جمازرانی --- ہے سب جہتے شکائیٹی ہندوستانی اصلاحت کی پکار کی شکل میں چیٹ پڑیں --- کمپنی کی ہندوستانی انتظامیہ کی اصلاح - پامرسٹن نے عوای پکار کو انتظامیہ کی اصلاح - پامرسٹن نے عوای پکار کو این گرفت میں لے لیا لیکن انہوں نے اسے صرف اپنے مفاو میں صل کیا۔ کیونکہ عکومت اور کمپنی دیوالیہ عابت ہوئی تقیس اس لیے کمپنی کو قربانی کا بحرا بنانا تھا اور عکومت کو قادر مطلق - کمپنی کے افتدار کو محض اس وقت کے ڈکٹیئر کو شقل کرنا تھا ہیں جاند کر کے کہ وہ پارلیمین کے مقابلے میں بارج محض اس وقت کے ڈکٹیئر کو شقل کرنا تھا ہیہ شاہی کی تماند کی کے دو پارلیمین کے مقابلے میں بارلیمین کے مقابلے میں بارلیمین کی تماند کی کر دیا ہے اور آئی شاہی کی تماند کی کر دیا ہے اور آئی افتیارات مرکوز کے ہوئے تھا آگر ہندوستانی فوج ان کی پشت پر ہو، ہندوستانی خزانہ ان کی بیت پر ہو، ہندوستانی خزانہ ان کے بائع اور ہندوستانی مررستی ان کی جیب میں تو پامرسٹن کی حیثیت نا قابل تسخیر ان کے بائع اور ہندوستانی مررستی ان کی جیب میں تو پامرسٹن کی حیثیت نا قابل تسخیر موحاتی ہے۔

ان کابل ایوان میں پہلی خواندگی میں بردی شان سے منظور کر لیا گیا لیکن مشہور سازش کے ہل ہے (<sup>103)</sup> اور بعد میں ٹوریوں کے افتدار حاصل کر کینے سے ان کا کیرپیر شتم ہوگیا۔

مرکاری بنچوں پر بیٹھنے کے پہلے بی دن ٹوریوں نے اعلان کیا کہ دارالعوام کی فیصلہ کن مرضی کی تعظیم کے چیش نظر جندو شانی حکومت کمپنی سے آج شابی کو منتقل کرنے کی مخالفت کو وہ ترک کر دیں گے۔ لارڈ المین برو کا قانون ساز اسقاط (۱۵۹) پامرسٹن کی بھالی جلد کرانے والا تھا جب لارڈ جان رسل نے ڈ کنیٹر کو سمجھوتے پر مجبور کرنے کے لیے چیش قدمی کی اور سے تجویز کرکے حکومت کو بچالیا کہ انڈین بل کو سرگاری مسودڈ قانون کی بجائے پارلیمانی قرار داد تصور کیا جائے۔ پھر اور ھے متعلق سرگاری مسودڈ قانون کی بجائے پارلیمانی قرار داد تصور کیا جائے۔ پھر اور ھے متعلق لارڈ المین برو کے پیغام، ان کے اچانک اختصفے اور وزارتی کیپ میں بعد میں ید نظمی سے پامرسٹن نے خوب خوب فائدہ اٹھای۔ ٹوری پھر مخالفت کے ٹھنڈے سائے میں

### فریڈرک اینگلز

### هندوستان میں بعناوت

گرم اور بارشی موسم گرما کے مینوں میں ہندوستان میں میم کو تقریباً مکمل طور

پر ملتوی کر دیا گیا۔ سر کائن کیمبل نے گرمیوں کے شروع میں سخت کو ششوں سے

اودھ اور رو ہیل کھنڈ میں تمام اہم موریج حاصل کرنے کے بعد بری عقلندی سے

اپنی فوجوں کو بارکوں میں رکھ دیا ، کھلے علاقے باغیوں کے قبضے میں چھوڑ ویئے اور اپنی

سرگرمیاں اپنے رسل و رسائل قائم رکھنے تک محدود رکھیں۔ اودھ میں اس مدت

میں جو واحد دلچیپ واقعہ رونما ہوا وہ سرہوپ گرانٹ کا مان شکھ کی امداد کے لیے

شاہ سمنے پر حملہ تھا۔ وہ مقامی مردار ہے جس نے انجواف کا سودا کر کے حال ہی میں

انگریزوں سے صلح کرلی ہے اور جے اس کے سابق مقای اتحادی گھیرے ہوئے تھے۔

انگریزوں سے انگریزوں کو بڑا

نیس مہم محض ایک فوجی گرائے بغیر منتشر ہو گئے اور مان شکھ انگریزوں کو بڑا

فقصان ہوا ہوگا۔ مقامی فوجی لڑے بغیر منتشر ہو گئے اور مان شکھ انگریزوں کے ساتھ

شامل ہوگیا۔ اس مہم کی آسان کامیابی اگرچہ اے سارے اودھ کو اس طرح آسائی

بینج گئے جب انہوں نے اپنے اقتدار کے مخفر دور کو ایسٹ اندیا سینی کی ضبطی کے خلاف خود اپنی پارٹی کی مخالفت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے باوجود بیہ بخوبی معلوم ہے کہ اس نازک حلب کتاب میں کس طرح گزیر کی گئی۔ ایست اندایا تمینی کے کھنڈر پر بلند ہونے کی بجائے پامرشن اس کے پنچے وفن ہو گئے۔ سارے ہندوستانی مباحثوں کے دوران الوان نے اس civis romanus کی توہین کرنے ے بروی تسکین حاصل کی- اس کی تمام چھوٹی بروی ترمیس شرمناک طریقے سے مسترد كردى محتي - افغان جنك ايراني جنگ اور چيني جنگ كے مكرو، حوالوں كى اس پر بارش کی من اور مسر ملید سفن کی ترمیم، جو ہندوستانی سرحدول کے باہر جنگ شروع کرنے کے وزیر امور ہند کے افتیار ختم کرتی ہے پامر سٹن کی گزشتہ خارجہ پالیسی پر ملامت کا عام ووث ثابت ہوئی، ان کی ہٹیلی مزاحت کے باوجود زبروست اكثريت سے منظور كرلى كئ- اكرچه اس آدى كا تخت الث ديا كيا ہے ليكن اس كا اصول مجوى طور پر قبول كرليا كيا ہے- اگرچه بورة آف كونسل كے مزاحم لوازمات ے جو دراصل برانے کورٹ آف ڈائر پکٹرز کا یا تخواہ بھوت ہے عاملہ کے اقتدار پر م کھے پابندی عائد موئی ہے لیکن ہندوستان کے باقاعدہ الحاق نے افتدار کو اس سطح تک بلند كرديا ہے كه اس كاتوڑ كرنے كے ليے پارليماني ترازد ميں جمهوري وژن كوۋالنے کی ضرورت ہے۔

(کارل مار کس نے 9 جولائی 1858ء کو تحریر کیا۔ ''نیویارک ڈیلی ٹرمیبیون'' کے شارے 5384 میں 24 جولائی 1858ء کو اداریئے کی حیثیت سے شائع ہوا)



اس کے کہ اے اپنے اڈے سے باہر نکال دیا جائے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اگریزوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جنگل تقریباً آٹھ ماہ سے باغی دستوں کے لیے جائے بناہ کا کام وے رہے ہیں جو کلکتہ سے اللہ آباد تک گرانڈ ٹرنگ روڈ کو بہت غیر محفوظ بنائے ہوئے ہیں جو انگریزوں کے رسل و رسائل کا غیادی ذراجہ ہے۔

415

مغربی ہندوستان میں جزل رابرٹس اور کرنل ہومز کوالیار کے باغیوں کا ہنوز تعاقب كررب بيل- كواليار ير قضد كرنے ك وقت يد بحت اہم موال تفاكد بسيا ہونے والی فوج کونمی ست اختیار کرے گی کیونک پورا مراثھ واڑہ اور راجپو مانہ کا ایک حصہ جو نمی باقاعدہ فوجی وستول کی مضبوط جماعت وہاں پہنچ کرغدر کا مرکز بنا لے بغاوت کے لیے تیار ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جنوب مغربی سمت میں حواليار فوج كى بسيائى انتهائى اغلب واؤل معلوم موتا تھا۔ ليكن باغيول في شال مغربي ست منتف کی ہے ہے ہم پیش نظر رپورٹوں سے نمیں سمجھ سکتے۔ پہلے وہ ہے پور پنچ، پھر جوب میں اودے اور کی جانب، مراثد واڑہ جانے والے رائے کو حاصل كرنے كے ليے۔ ليكن اس چكروار مارج نے رابرش كو موقع دیا كہ وہ انسیں آن كرے اور سمى خاص كوشش كے بغير كمل طور پر انہيں تكست دے دے- اس جماعت کی باقیات جن کے پاس نہ تو پیں ہیں' نہ شقیم اور گولے بارود اور نہ ممتاز رہنماایے لوگ شیں ہیں جونئ بغاوتوں کو ترغیب دیں۔ اس کے برعکس لوث مارکی زبردست مقدار جے وہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور جو ان کی نقل و حرکت میں حائل ہوتی ہے کسانوں میں حرص پیدا کر چکی ہے۔ ہر پچھڑا ہوا سپای مار ڈالا جا آ ہے اور وہ سونے کے سکوں کے وزن سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اگر حالت اس حد تک پینے گئی ہے تو جزل رابرٹس ان ساہیوں کے آخری انتشار کا کام اطمینان سے ملک کی آبادی پر چھوڑ سکتا ہے۔ جب سندھیا کے خزانوں کو اس کے فوجیوں نے لوٹا تو انگریز ایک نئ بغاوت سے نئے گئے جو ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ خطرناک علاقہ ہے كيونك مراثحة وا زے ميں بغاوت بمبئ كي فوج كو سخت آزمائش ميں مبتلا كر ديتي-

ہو چکے ہیں۔ اگر انگریزوں کا مفاد اس میں تھاکہ موسم گرمامیں آرام کریں تو باغیوں کا مفاد مطالبہ کرنا تھا کہ وہ انہیں زیادہ سے زیادہ پریشان کریں۔ لیکن سرگرم چھاپہ مار لزائی منظم کرنے اوشمن کے مقبوضہ شہول کے درمیان رسل و رسائل میں حاکل ہونے، وشمن کے چھوٹے وستوں پر گھات لگائے، ناخت و تاراج کرنے والوں کو پریثان کرنے، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہی کو کاٹ دینے کی بجائے جس کے بغیر انگریزوں کا کوئی بھی بڑا شر زندہ نہیں رہ سکتا مقامی فوجی لگان وصول کرنے پر اکتفاکر رہے ہیں اور این مخالفول کی دی ہوئی فرصت سے مزے اٹھا رہے ہیں- اور اس ے بھی بدتریہ کہ وہ آپس میں جھڑ رہے ہیں۔ اور نہ انہوں نے اپنی قوتوں کو از مرنو منقلم کرنے ، گولہ ہارود کے ذخیرول کو پھر بھرنے یا کھوئے ہوئے توپ خانے کی جگہ نیا توپ خانہ حاصل کرنے کے لیے ان چند خاموش دنوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔شاہ گنج پر جمله گزشته محكستوں كے مقابلے ميں ان ميں ائي قوتوں اور اين رہنماؤں پر اعتماد كى زیادہ کمی دکھا تا ہے۔ ای دوران میں سمرداروں کی اکثریت اور برطانوی حکومت کے در میان خفیہ خط و کتابت ہو رہی ہے جو اووھ کی ساری سرزمین کو ہڑپ کرنا نا قابل عمل سمجھتی ہے اور اس کے لیے بالکل نیارے کہ معقول شرائط پر سابق مالکان اے پھر حاصل کر لیں۔ چنانچہ اب جبکہ انگریزوں کی آخری کامیابی شبہ سے بالا ہے اووھ میں بغاوت سرگرم چھاپ مار لڑائی کے دورے گزرے بغیرایی موت آپ مرنا جاہتی ہے۔ جو تنی زمینداروں کی اکثریت انگریزوں کے ساتھ سمجھویۃ کر لے گی تو بافی جهاعتیں ٹوٹ جائمیں گی اور جنہیں حکومت ہے بہت زیادہ خوف ہے ڈاکو بن جائمیں م جن کی گرفتاری کے لیے کسان خوشی سے مدد کریں گے۔

اودھ کے جنوب مشرق میں جگرایش پور کے جنگل ایسے ڈاکوؤں کے لیے ایک اڈا فراہم کرتے ہیں۔ بانس اور جھاڑیوں کے ان ناگزار جنگلوں پر باغیوں کے ایک دستے کا قبضہ ہے جس کا رہنما امرینگھ ہے جو چھاپہ مار لڑائی میں زیادہ سرگری اور علم دکھا رہا ہے۔ وہ جمال بھی موقع ملتا ہے انگریزوں پر حملہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ ضاموشی سے انتظار کرتا رہے۔ اگر جیسا کہ ڈر ہے اودھ کے باغیوں کا ایک حصہ قبل

هندوستان --- تاریخی مَاکه

ایک نئی بغاوت گوالیار کے پڑوس میں ہوئی ہے۔ سندھیا کا ایک چھوٹا ہاج گزار مان عکم (اودرہ کا مان عکم شیس) باغیوں میں شامل ہو گیا اور اس نے پوڑی کی مرهی پر قبصنه کرلیا لیکن اس جگه پر انگریزوں کا محاصور ہے اور اس پر جلد ہی قبصه کر

اسی دوران میں مفتوح علاقوں کو بندرزئج نرم کیاجا رہا ہے۔ کماجا آ ہے کہ دہلی ك آس پاس مراارنس في ممل طور يرانا سكون پيداكر ديا ہے ك كوكى بھى يورلى غیر مسلح اور بغیر محافظ کے بالکل محفوظ مفرکر سکتا ہے۔ معاملے کا رازیہ ہے کہ ہر گاؤں کے لوگ ہر جرم اور زیادتی کے لیے جس کا ارتکاب اس کی سرزمین پر ہو مجموعی طورے ذے دار قرار دیئے جائیں گے، کہ فوجی پولیس منظم کی گئی ہے اور سب سے اول میر کد کورٹ مارشل کا فوری فیصلہ ہر جگد زوروں پر ہے جو مشرقی لوگوں کے لیے خاص طور پر مرعوب کن ہے۔ اس کے باوجود ید کامیابی اعتما معلوم موتی ہے کیونکہ ہمیں دوسرے علاقوں ے ایس باتیں فنے میں حین آئی ہیں۔ روجیل کھنڈ اور اودھ بین بندھیل کھنڈ اور کی دو سرے برے صوبوں بین مکمل امن و امان قائم کرنے کے لیے کافی وقت در کار ہوگا اور برطانوی فوج اور کورٹ مارشلوں کو کافی کام کرنا بڑے گا۔

کیکن اگر ایک طرف ہندوستان میں بغارت کی و سعتیں سمٹی ہیں جس کی وجہ ے اس سے فوجی ولی تقریباً جاتی رہی ہے تو ایک دور دراز جگدیر افغانستان کی انتهائی سرحد پر ایک واقعد رونما ہوا ہے جو مستقبل میں مشکلات بڑھانے کا باعث بن سكتا ہے۔ ڈیمیہ استعیل خان كى كئي سكھ رجمنٹوں میں اپنے افسروں كو قتل كرنے اور برطانيد كے خلاف بخاوت كرنے كى سازش دريافت ہوئى ہے۔ يد سازش كتنى شاخ ورشاخ ہے ہم نہیں بتا مجت شاید یہ محض مقای معاملہ ہو جو سکھوں کے سمی معین مروه میں اٹھ رہا ہو۔ لیکن ہم ایس حالت میں شین ہیں کہ اس کا وعویٰ کر عیس-بسرحال مید انتهائی خطرناک علامت ہے۔ برطانوی فوج میں اس وقت تقریباً ایک لاکھ سكھ ين اور بم نے سا ب كد وہ كتے ب باك موتے ين وہ كتے بين آج وہ

ا تكريزول كے ليے لا رہے ہيں ليكن كل ان كے خلاف لا كتے ہيں، جيسے خداكى مرضى ہو۔ وہ بماور ، جذباتی ، بے کل ہوتے ہیں۔ ووسرے مشرق لوگوں کے مقابلے میں وہ ا جانک اور غیر متوقع من کی موج کا شکار ہوسکتے ہیں۔ اگر ان میں بغاوت سجیدگی ہے او گئ او اگریزوں کو اپنے قدم جمائے رکھنے کے لیے سخت کوشش کرنی بڑے گی۔ ہندوستان کے مقامی باشندول میں سکھ بھشہ انگریزول کے انتمائی خطرناک و محمن رہے جیں- ماضی میں انہوں نے ایک نبتاً مضبوط سلطنت قائم کر لی تھی۔ وہ برهنیت کا ایک خاص فرقد اور ہندوؤل اور مسلمانوں دونوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی "راج" کو انتائی خطرے کی حالت میں دیکھا ہے۔ اسے بحال کرنے کے لیے انبول نے بری دین دی ہے اور انہیں یقین ہے کہ اس کام میں ان کا کروار فیصلہ كن تحا- تواس سے زيادہ قدرتي بات اور كيا ہو سكتى ہے كه وه اس خيال كوول ميں جُله دیں: وقت آگیا ہے که برطانوی راج کی جگه سکھ راج لے اور ایک سکھ شمنشاہ د بلی یا کلکت سے ہندوستان پر ظرانی کرے؟ ہوسکتا ہے کہ سکھوں میں ابھی تک ب خیال ہنوز پخت نہ ہوا ہو، ہوسکتا ہے انہیں اتن چالائی سے تقتیم کیا گیا ہو کہ بورلی ان میں توازن قائم رکھتے ہوں ماک کسی بھی بغاوت کو آسانی سے دباویا جائے۔ کیکن مید کہ یہ خیال ان میں موجود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہراس فخص کے ذہن میں صاف ہو گا جس نے دبلی اور لکھنٹو کے بعد سکھوں کے رویے کے تذکرے پڑھے ہیں۔

بهرحال وقتی طور پر برطائیہ نے ہندوستان کو پھر فتے کر لیا ہے۔ عظیم بغاوت کا شعلہ سے بنگال فوج کے غدر نے بھڑ کایا تھا ایسا معلوم ہو تا ہے کہ واقعی بچھ رہا ہے۔ لیکن اس دو سری فتح نے ہندوستانی عوام کے ذہنوں پر انگستان کی گرفت نہیں بردهائی ہے۔ برطانوی فوج کے ہاتھوں بدلہ لینے کے لیے ظلم سے مقای لوگوں سے منسوب یاجی پن کی مبالغه آمیز اور غلط اطلاعات مزید اکساتی بین اور سلطنت اوده منبط کرف کی کوشش، تھوک اور خردہ دونول نے، فاتحول کے لیے کوئی خاص پندیدگی پیدا ہمیں کی ہے۔ اس کے برعش وہ خود تشکیم کرتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونول میں عیسائی دخل گیرول کے خلاف افرت زیادہ شدید ہے۔ اس وقت سے نفرت

#### كادل ماركس

419

# "مندوستانی تاریخ کاخاکه" ہے

1856ء اورھ کا الحاق کیونکہ نواب کی حکومت بری تھی۔ پنجاب کے مهاراجہ ولیپ سنگھ نے بیجاب کے مهاراجہ ولیپ سنگھ نے بیسائیت قبول کر لی۔ والموزی دستبردار ہوگیا، فخریہ "رخصتی نوٹ" چھوڑتے ہوئے، مجملہ دو سری چیزوں کے نہریں، ریلیں، بکل تار گھر تقمیر کیے گئے، آمدنی میں 40 لاکھ پونڈ کا اضافہ ہوا۔ اورھ کے الحاق کو چھوڑ کر، کلکتہ سے تجارت کرنے والے جمازوں سے باربرداری تقریباً دگئی ہوگئ، در حقیقت پلک صاب کتاب میں خیارہ لیکن اس کی وجہ ساتی کاموں پر بھاری خرج بنائی گئے۔ اس شیخی کے جواب میں خیارہ کی بخاوت (59-1857ء) ہوئی۔

جمول ہو عتی ہے لیکن اس کے مفہوم اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جب خطرے کا بیہ باول سکھ پنجاب پر منڈلا رہا ہے۔ اور یہی سب پچھ نہیں ہے، ایشیا بیں وہ عظیم طاقتیں انگلتان اور روس اس وقت سائیریا اور ہندوستان کے در میان ایک ایسے نقطے پر پہنچ گئی ہیں جمال روسی اور انگریز مفاوات براہ راست کرا سکتے ہیں۔ بیہ نقط پیکنگ ہے۔ تب مغرب کی جانب ایشیا کے براعظم کے عرض کے آربار جلد ایک لکیر کھنچ گی جس پر حریف مفاوات کا بیہ تصادم مسلسل ہو آرہے گا۔ تب وقت اس کیر کھنچ گی جس پر حریف مفاوات کا بیہ تصادم مسلسل ہو آرہے گا۔ تب وقت اس کے لیے واقعی زیاوہ بحید نہ ہوگا جب "بیای اور قزاق جیون کے میدانوں میں ملیں" اور اگر بیہ طانوی مخالف جذبات کے برطانوی مخالف جذبات کے بارے میں شجیدہ طور پر سوچنے کی ضرورت ہوگی۔

(فریڈرک اینگلزنے تقریباً 17 ستبر1858ء کو تحریر کیا۔ "نیویارک ڈیلی ٹرمیون" کے شارے5443میں کیم اکتوبر1858ء کواداریے کی حیثیت سے شائع ہوا)



هندوستان ... تاریخی فاکه

24 اير مل، كلهنو عن 48 وين بنظل (رجمنث) 3 وين دليي سوار فوج 7 وين اوورہ بے قاعدہ فوج نے بخاوت کر دی جے سرہنری لارنس نے انگریز فوج لا کر دیا

421

میر تھ میں (دبلی کے شال مشرق میں) 11 دیں اور 20 ویں دلی پیدل فوج نے ا تكريزون يرحمله كرديا اين افسرول كو كولى سے اڑا ديا، شركو آگ لگادى، تمام الكريز عورتول اور بچول کو محل کرویا اور دبلی رواند ہو گئی۔ دہلی میں: رات کے دفت بعض باغی دہلی میں داخل ہوئے وہاں ساہیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا (54 ویں 44 وی، 38 وی ولی پیل رجستین المريد كمشز پادري، اضر قتل كر دي گئے- 9 انگریز افسروں نے اسلحہ خانے کی مدافعت کی اسے بھگ سے اڑا دیا (2 کام آئے) شہر میں دو سرے انگریز جنگلوں میں بھاگ گئے۔ مقامی لوگوں کے ہاتھوں یا سخت موسم کی وجہ سے اکثر جال بجق ہوئے۔ بعض بخیرو خوبی میرٹھ بیٹنے گئے سے سیاتیوں نے چھوڑ ویا تھا۔ لیکن دہلی ہافیوں کے قبضے میں۔

فیروز پور میں 45 ویں اور 57 ویں دلی رجمتلول نے قلعہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ۱۹ ویں انگریز رجمنٹ نے چھپے و تھلیل دیا۔ کیکن اس نے شہر کی لوث مار كى اے آگ لگادى و مرے ون سوار فوج نے قلعہ سے فكل كر بھكاديا-

لاہور بیں میری اور دہلی کے واقعات کی خبریں س کرجزل کوربیك كے علم یر سیاہیوں کو عام پریڈ کے لیے جمع کیا گیااور نہنا کر دیا گیا (انگریز فوج نے محیرلیا جس کے پاس توہیں تھیں)

20 مئي، (الاجور كي طرح) يشاور ش 64 وين، 55 وين، 39 وين وليي بيدل ر جمنٹوں کو نمنتا کر دیا گیا۔ پھر ہاتی وستیاب انگریزوں اور وفادار سکھوں نے نوشرہ اور مروان کے گھرے ہوئے تلعوں کو آزاد کرلیا، ادر می کے آخر میں انبالہ کے برے قلعہ کو جمال قریب کے قلعول سے آئی ہوئی کئی بوریل رجمنیں ابلور محافظ فوجول کے

کم و بیش مشکل سے وہائے گئے، بنگال فوج کا رنگون پر حملہ (108) کرنے کے لیے سندر پار کرنے سے بالکل انکارہ اس کی جگہ سکھ رجمنٹوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت (1852ء) (یہ سب پنجاب کے الحاق کے بعد شروع موا--1849ء --- اودھ كے الحاق كے بعد بدتر موكيا--- 1856ء) لارؤ كِنْك نے اپنا تھم و نسق من مانے عمل سے چلایا۔ اس وقت تک بدراس اور جمین کے سابق قامدے کے مطابق تمام ونیا میں خدمت کے لیے بھرتی کیے جاتے تھے، بگالی صرف ہندوستان میں خدمت کے لیے۔ کینگ نے بٹگال میں ''عام خدمت کی بھرتی'' کا قاعدہ نافذ کیا۔ "فقیروں" نے اے ذات پات ختم کرنے کی کوشش سجھ کرایں گی فدمت

1857ء کی ابتدا اور کے) کاروس حال ای عن باہیوں میں تقلیم کیے گئے جنہیں سور اور گائے کی چربی ہے چکنا کیا تھا، فقیروں نے کما کہ وہ صریحاً ہر سپاہی کا وهرم بحرشت كرنے كے ليے يى-

چنانچه سپاہیوں کی بیرک بور (کلکته کے قریب) اور رانی سنج (بنکورا کے قریب) مين بغاويس-

26 فروری، سپایی بغاوت بیرام پوریس (بگلی دریا پر، مرشد آباد کے جنوب میں)، مارچ میں بیرک پور میں سپاہیوں کی بغاوت، میر سب بنگال میں برور طاقت کیل دیا

مارج اور ایر مل انبالد اور میر ته کے سابی این بارکول کو مسلسل اور خفید طور پر آگ لگاتے ہیں۔ اور صاور شال مغرب کے اصلاع میں فقیروں نے عوام کو انگلتان کے خلاف مشتعل کیا۔ نانا صاحب، بخور (گنگایر) کے راجہ نے روس اور ایران کے ساتھ و دلی کے شمرادوں اور اور حے سابق بادشاہ سے سازیاز کی اور چربی ملك جوسة كارتوسون كى بدولت ساميون ميس كربوس فائده المحليا-

جمع ہو گئی تھیں۔ یمال جزل ایشن کے تحت ایک فوج کا مرکز قائم کیا گیا... بہاڑی گڑھ شملہ اگریز خاندانوں سے بھرا ہوا تھا جہاں وہ موسم گرما میں مقیم تھے، اس پر حملہ نہیں کیا گیا۔

25 مئی است نے اپنی چھوٹی می فوج کے ساتھ دہلی تک مارچ کیا۔ 27 مئی کو وہ مرگیا اور اس کی جگہ سرجنری برنارڈ نے لے لی۔ 7 جون کو آخر الذکر میں جزل ولئن کے تحت انگریزی دیتے شامل ہو گئے (جو میرٹھ سے آئے تھے انہوں نے مقامی سیاجوں سے مقامی سیاجوں سے رائے پر بعض لڑائیاں لؤیں)

نمام ہندوستان میں بعاوت سیل گئی۔ 20 مختلف مقامات میں بیک وقت سیامیوں کی بعناو تیں اور انگریزوں کا قتل۔ خاص مناظر: آگرہ بریلی، مراد آباد۔ سند سیا مناظریز کتوں "کا وفادار لیکن اس کی فوج نہیں۔ پٹیالہ کے راجہ نے ۔۔۔ شرم کی بات ہے! ۔۔۔ انگریزوں کی مدد کے لیے سیامیوں کی بری تحداد بھیجی۔

میں بوری میں (شال مغربی صوب) ایک نوجوان وحش لیفٹیننگ دے کانترف نے خزائے اور قلع کو بچالیا۔ کانپور میں 6 جون 1857ء ناناصاحب (مقای ساہیوں 3 رجمنٹوں اور مقای ساہیوں 5 کی ترجمنٹوں اور مقای سوار فوج کی 3 رجمنٹوں کی کمان سنجمال لی جنہوں نے کانپور میں بخاوت کی اور کانپور فوج کی مرف بخاوت کی اور کانپور فوج کی مرف ایک بٹالین متنی اور اے باہر ے تھوڑی می کمک حاصل ہوئی تھی۔ وہ قلعہ اور بایک بٹالین متنی اور اے باہر یوگ تھوڑی می کمک حاصل ہوئی تھی۔ وہ قلعہ اور بارگوں پر قابض رہا جہاں تمام انگریز لوگ عور تیں اور بیچ بھاگ کر آئے تھی نے سرچو و ہیلر کا محاصرہ کرلیا۔

26 جون 1857ء انا صاحب نے پیکش کی کہ اگر کانپور حوالے کر دیا گیا تو جماع کر دیا گیا تو جماع کر دیا گیا تو جماع بیجہ و عافیت پہلا ہو سکتے ہیں۔ 27 جون (و تیلر نے پیکش قبول کر لی) بقیہ 400 کو کشٹیوں پر سوار ہونے اور گنگا پر سفر کرنے کی اجازت وے وی گئی۔ نانا صاحب نے ان پر دونوں طرف سے گولی چلائی۔ ایک کشتی جماگ نگلی۔ نشیب میں صاحب نے ان پر دونوں طرف سے گولی چلائی۔ ایک کشتی جماگ نگلی۔ نشیب میں

اس پر حملہ کیا گیاہ وُیو دی گئی، ساری محافظ فوج کے صرف 4 آدی نیج کر بھاگ سکے۔ ایک بھتی رہتلے کنارے پر بری طرح پھنس گئی تھی، عورتوں اور بچوں سے بھری جوئی، انہیں پکڑ لیا گیاہ کانپور لائے گئے، فیدیوں کی طرح بند رکھا گیا۔ 14 دن کے بعد (جولائی میں) باغی سپاہی فیج کڑھ (فوجی قلعہ فرخ آبادے 3 میل) مزید انگریز قیدی وہاں لائے گئے۔

کِنگ کے علم پر فوجیں مدراس، بمبئی اور انکا سے بیجی گئیں۔ 23 مئی کو فیل کے تحت مدراس سے ممک آئی اور بمبئی کی فوج دریائے سندھ کے کنارے کنارے لاہور روانہ ہوگئی۔

17 جون المریشرک گرانٹ (بڑگال میں اسٹسن کی جگہ کمانڈر ان چیف) اور جنزل میولاک اجیشن جنزل کلکتہ پنچے اور چرفورا آگے روانہ ہو گئے۔

6 جون الد آباد بین سیابیوں نے بغاوت کر دی انگریز) افسروں کا بیوبوں اور بھون کے ساتھ قبل عام کیا قلعہ ہر بہت کرنے کی کوشش کی جس کی مدافعت کرنل سمین کر رہے تھے جنہیں آآ جون کو کرنل نینل سے امداد ملی کلکتہ سے مدراس کی بندو پتی فوج - آخر الذکر نے سارے سکھوں کو بھگایا، قلعہ پر قیضہ کر لیا، جگد کی صرف انگریزوں نے حفاظت کی (راستے ہیں اس نے بنارس تسخیر کرلیا اور 37 ویس دلیں پیدل رجمنٹ کو حکست دی جو بخاوت کی پہلی منزل میں تھی۔ دیک سیابی بھاگ دلیں پیدل رجمنٹ کو حکست دی جو بخاوت کی پہلی منزل میں تھی۔ دیک سیابی بھاگ

30 جون من جنزل بیولاک اللہ آباد آئے، کمان ہاتھ میں کی اور تقریباً ایک ہزار انگریزوں کو ساتھ لے کر کانپور کو کوچ کیا۔ 12 جولائی کو انتخ پور میں دلیمی سپاہیوں کو چھپے و تعلیل دیا، وغیرہ کچھ اور فوجی اقدام۔

16 جولائی، بیولاک کی فوج کانپور کے مضافات میں، ہندد ستانیوں کو تلست وے

دی لیکن قلعہ بندی میں داخل ہونے میں بہت دیر ہوگئی۔ رات کے وقت نانا نے تمام انگریز قیدیوں کو قبل کردیا۔ افسرا خوا قین بہت دیر ہوگئی۔ رات کے وقت نانا نے اور شہر پھوڑ دیا۔ آآ جولائی انگریز فوج اس مقام میں داخل ہوئی۔ بیولاک نے نانا کی پناہ گاہ بھور کوچ کیا کسی مزاحمت کے بغیراس پر قبضہ کرلیا محل جو کردی قلعہ کو بناہ گاہ بھوک سے اٹرا دیا اور بھر کانپور دائیں مارچ گیا۔ دہاں انہوں نے مرکز کی حفاظت کرنے بھک سے اٹرا دیا اور بھر کانپور دائیں مارچ گیا۔ دہاں انہوں نے مرکز کی حفاظت کرنے اور تھا ہے رکھنے کے لیے نیس کو چھوڑ دیا اور خود بیولاک مدد کے لیے لکھنے روانہ ہوگئے۔ وہاں مربئری لارنس کی کوششوں کے باوجود ریزیڈنی کے علاوہ سارا شہر باغیوں کے ہاتھ میں آگیا۔

30 جون' ساری محافظ فوج نے پڑوی میں باغیوں کی ایک جماعت کے خلاف کوچ کیا، پیپا کر دی گئ، ریزید نبی میں پناہ کی، یہ جگہ محاصرے میں تقی۔

4 جولائی استری ارنس کا انتقال (2 جولائی کو ہم پھٹنے سے زخمی ہوئے) کر ال انتقال (2 جولائی کو ہم پھٹنے سے زخمی ہوئے) کر ال انتقال (2 جولائی کو ہم پھٹنے سے زخمی ہوئے) کر ال انتقال انتقال (107) منتقال کے کمان سنبھال لی۔ وہ تین ماہ حک سنبھالے رہے بھی کھی محاصر میں واپسی محاصرین پر حملہ کر کے۔ جیولائک کی کارروائیاں (107) آخر الذکر کی کانپور میں واپسی کے بعد سمر جیس اوٹرم فوج کی بڑی تعداد کے ساتھ ان کے شریک ہوگئے اور انہوں نے مختلف باغی ضلعوں کی گئی علیحدہ رجمٹول کی سمکین روانہ کیں۔

19 ستمبر عبولاک اوٹرم اور فیل کی کمان میں ساری فوج نے گنگا کو پار کیا انسوں نے عالم باغ پر حملہ کیا گئا کو پار کیا انسوں نے عالم باغ پر حملہ کیا گئا کو پار کیا محل پر فیضہ کیا۔ کیا۔

25 ستمبر کھنٹو پر آخری بار جھیٹ ماری گئ مینیڈنی پنچ جہال متحدہ فوج کو تک مختبر کا متحدہ فوج کو تک مختبر کا مارہ کیا۔ اوٹرم کا بازو شکر میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ اوٹرم کا بازو شدید طور پر زخمی ہوگیا۔)

20 ستمبر و بلی پر قبضہ کر لیا گیا، جنول و لمن کی رہنمائی میں چھ دن کی لڑائی کے بعد بڑین آگ آگے گھوڑے پر محل میں داخل ہوا، بوڑھے بادشاہ اور ملک (زینت محل) کو گرفتار کیا۔ انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، اور ہڈین نے خود اپنے ہاتھوں سے آگولی مار کر) شنرادوں کی جان لی۔ و بلی میں محافظ فوج جما دی گئی اور وہ خاصوش ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد کرنل کریت ہیڈ دبلی سے آگرہ گئے جس کے قریب انہوں نے ہو ککر کی راجد حالیٰ اندور کے باغیوں کی ایک بردی جماعت کو شکست دی۔

10 اکتوبر ' انہوں نے آگرہ تسخیر کرلیا پھر کانپور ردانہ ہوئے جہاں وہ 126 اکتوبر کو پہنچ - ای دوران بیں اعظم گڑھ ' چھڑا (ہزاری باغ کے قریب) بھوا اور دہلی کے اردگرہ ویہات بیں کپتان بوئیلیو ' مجرانگاش' پیل (آ فر الذکر بحری ہر یکیڈ کے ساتھ' منظر عمل پر پہنچ والے پروین اور فین کے سوار وطن سے کمک رضاکاروں کی منظر عمل پر پہنچ والے پروین اور فین کے سوار وطن سے کمک مضاکاروں کی رہنئیں بھی) اور شاورز کے تحت اگریز فون نے باغیوں کو شکست دی - اگست بی مرکائن کمیں نے کمک تیاری کرئے مرکائن کمیں نے کمک تیاری کرئے کے گئے۔

19 نومبر 1857ء مرکان کیمبل نے مکھنٹو کی ریزیڈنی میں محصور محافظ فوج کو آزاد کیا (سرہنری ہیولاک 24 نومبر کو مرگئے) مکھنٹو ہے۔

25 نومبر 1857ء کان محمل کاپور روانہ ہوگے، یہ شر پھریاغیوں کے باتھ میں آگیا تھا۔

6 و سمبر 1857ء کانپور کے سامنے کالن کیمبل کی فاتحانہ لڑائی۔ بافی بھاگ گئے، شرکو وریان پھوڑ گئے، ان کا تعاقب کیا گیا اور سرہوپ گرانٹ نے ان کے مکڑے مکڑے کر دیتے۔ پٹیالہ میں کرنل سیٹن اور مین پوری میں میجر ہڈس نے

1858ء کے وسط جون میں ، باغیوں کو تمام مرکزوں میں قلت ہوئی۔ مشترکہ اقدام کے ناال ۔ البروں کے گروپوں میں بنے ہوئ انگریزوں کی منظم فوجوں پر سخت دباؤ والتے ہوئے۔ اقدام کے مرکز : بیکم، دیلی کے شزادے اور نانا

427

وسطی مندوستان میں سر میو روز کی دو ماہ (مئی اور جون) کی مهم نے بغاوت پر آخري ضرب لگائي-

جنوري 1858ء وزنے راحت گڑھ فروري ميں ساگر اور گڑھ كوٹ پر قبضہ كرامياء پيمر جمالسي كو مارچ كيا جهال راني \* وْبَيْ جُوبَى عَقِي -

کیم ایر مل 1858ء کے انتیا ٹوپی کے خلاف سخت اقدام کا صاحب کے بیچازاد جمائی جنموں نے جمانسی کو بچانے کے لیے کالپی سے کوچ کیا تھا۔ تانتیا کو شکست ہوگی۔

4 ایر مل کو جمانی شغیر کرلیا گیا وائی اور آنتیا نولی فرار ہو گئے اگریزوں کا کالی میں انتظار کیا۔ اس کی طرف کوچ کرتے ہوئے۔

7 مئى 1858ء مشركوني ميں وشن كى طاقتور جماعت في روز پر حمله كيا- روز في حمله كيا- روز في حمله كيا- روز في المان طور بر حمله كيا- روز في المان طور بر حمله كيا- روز

16 مئى 1858ء ووزن كالي سے چند ميل دور ، بافيوں كا محاصره كيا-

22 مئی 1858ء کالی کامحاصرہ توڑنے کے لیے باغیوں نے بے وحراک اقدام کیا۔ انہیں بری طرح فکست ہوئی، بھاگ گئے۔ \*\* کشی بائی۔(الدیئر)

باغيول كو شكست دى- ادر كئي دو سرے مقامت ير-

27 جنوري 1858ء وبلي كي بادشاه كوذازك تحت كورث مارشل مين لايا كيه وغيره- "جرم" (مغل شاي خاندان كالمائنده جو 1526ء مين قائم موا خا!) كي حيثيت ے سزائے موت- اس سزاکو رنگون میں عمرقیدیہ عبور وریائے شور میں تبدل کرویا عمیا۔ سال کے آخر میں انہیں رنگون منتقل کر دیا گیا۔

سركالن كيمبل كي 1858ء كي مهم: 2 جؤري كو انهول في فرخ آباد اور فيخ گڑھ کو تشخیر کرلیا، اپنے آپ کو کانپور میں جمالیا جمال انہوں نے ہر جگہ سے تمام وستیاب فوجیس، رسد اور توپیل سیج کا علم جاری کیا- باغی لکھنؤ کے گرد جمع ہوگئے تھے جمال سرجیس اوٹرم انسیس روکے جوئے تھے۔ کی دو سرے حادثوں کے بعد 15 مارج كو لكصنو ير دوباره قبضه كرليا كيا (كالن مجمبل اور سرجيس اوثرم وغيره كي رينماكي ين) شركى لوك مار جمال مشرقى فن ك فزائ جمع بين- 21 ماري كو لزائى ختم-آخری توپ 23 تاریخ کو دافی گئی۔ بریلی کی طرف باغیوں کا فرار جن کے رہنما شنرادہ فیروز بخت، وبلی کے بادشاہ کے بیٹے، بھور کے نانا صاحب، فیض آباد کے مولوی اور اودھ کی بیگم حضرت محل تھے۔

25 ایر مل 1858ء کھیل نے شابھال پور پر بھند کر لیا۔ بریلی کے پاس موگز نے باغیوں کا حملہ پیا کر دیا۔ 6 مئی کو محاصرے کی توبیں بریلی پر آگ برسانے لکیس اور جنزل جونس مراد آباد پر بہند کرنے کے بعد مقررہ وقت پر وہاں بہنچ گئے۔ نایا اور ان کے حامی بھاگ گئے، بریلی پر بلامزاحت قبضہ کر لیا گیا۔ ای دوران میں شاہجمال يوركوجو باغيول سے كمرا موا تھا جزل جونس فے آزاد كراليا۔ لوگار فرك دويزن ير ۔ لکھنٹو سے کوچ کے وقت حملہ کیا گیا کورنگھہ کی رہنمائی میں باغیوں کے ہاتھوں سخت فکت کھائی۔ تھوڑے عرصے بعد قیض آباد کے مواوی مارے گئے اور اس سے پہلے مرہوب گرانٹ نے بیگم کو شکست دے دی دو نئی فوج جع کرنے گھاگرا دریا بھاگ رعیت بن گئے۔ اودھ کی بیگم نیمال میں سمٹھمنڈو میں مقیم رہیں۔ اودھ کی مرزمین کی ضبطی، جے کیٹک نے اینگلو انڈین حکومت کی جائیداد چونے کا اعلان کیا! سرچیمس اوٹرم کی جگہ اودھ کا پیف کمشنز سررابرٹ منگلری کو بناویا گیا۔

ايب انديا كاخاتمه: اے جنگ عتم و نے سيلے ہى تو زوالا كيا-

وسمبر 1857ء پامرسٹن انڈین بل- فروری 1858ء میں پورڈ آف ڈائریکٹرز کے شدید احتجاج کے باوجود پہلی خواندگی منظور ہوگئی کیکن لبرل کابینہ کی جگد لوری نے لے لی۔ کے لی۔

19 فروري 1858ء \* ڈزرائیلی کا انڈین بل نامنظور کردیا گیا۔

12 گست 1858ء کو ارڈ اشینل کا انڈین بل منظور ہوگیا اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ۔ اب ہندوستان و کوریا اوعظمی "کی سلطنت کا ایک صوبہ ہے!

(کارل مار کس نے انیسویں صدی کی آٹھویں دہائی میں تحریر کیا)



23 مئی 1858ء ' روزنے کالی پر قبضہ کرلیا۔ اپنے سپاہیوں کو آرام کرانے کے لیے جو موسم گرمازی معم اے تھک گئے تھے وہاں چند دن تھرے۔

428

2 جول المجول المريد المريدول كو وفادار كتى) كو اى كى فوج فى شديد الزائى كى بوج فى شديد الزائى كى بعد كواليار ير كه بعد كواليار سے نكال ديا اور اس فى آگره بھاگ كرجان بچائى- روز فى كواليار ير كوچ كيا- باغيول كے مربراه جھائى كى رانى اور نافتيا نويى فى

19 جون اس کے خلاف - انگر بہاڑی (گوالیار کے سامنے) پر لڑائی کی ارانی ماری گئی کا کوالیار انگریزوں کے ہاتھوں ماری گئی کا کوالیار انگریزوں کے ہاتھوں میں -

جولائی اگست، متمبر 1858ء کے دوران، سرکائن کیمبا، مرہوپ گرانت اور جزل دالیوں زیادہ متاز باغیوں کے تعاقب اور ان تمام قلعوں پر بھند کرنے میں مصروف رہے ہیں جن پر اختیار بحث طلب تھا۔ بیگم آخری بار لڑائیاں لڑیں، پھر نانا صاحب کے ساتھ رائی دریا کے پار اگریزوں کے وفادار کتے، نیپال کے بنگ بماور کے ملاقے میں بھاگ گئیں۔ اس نے انگریزوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے ملک میں باغیوں کا تعاقب کریں۔ چنانچہ "برجوش لئیروں کے آخری گروپ منتشر ہوگئے۔" نانا اور بیگم پیاڑیوں میں چلے گئے اور ان کے حامیوں نے ہتھیار ڈال منتشر ہوگئے۔" نانا اور بیگم پیاڑیوں میں چلے گئے اور ان کے حامیوں نے ہتھیار ڈال

1859ء کا آغاز اس پر مقدمہ جلا اور پھائی جھنے کی جگہ کا کھوج لگالیا گیا اس پر مقدمہ جلا اور پھائی دی گئی۔ نانا صاحب کے متعلق "کما جا آ ہے "کہ نیپال میں انقال کر گئے۔ بریلی کے خان کو پھر لیا گیا اور گولی مار دی گئی۔ کھنٹو کے مامو خان کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ دو سرول کو جااوطن کر دیا گیا یا مختلف میعادوں کے لیے قید کیے گئے۔ باغیوں کی دو سرول کو جااوطن کر دیا گیا یا مختلف میعادوں کے لیے قید کیے گئے۔ باغیوں کی اکثریت نے سے ان کی رجمنٹیں تو ٹر ڈالی گئی تھیں۔۔۔ ہتھیار ڈال دیئے اور

(دا ند 24 ستبر 1857ء)

..... ہندوستان کے متعلق بات چیت کرنے کی تمهاری خواہش اس خیال کے
بالکل مطابق ثابت ہوئی جو میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ غالبا تم اس سارے معلط
کے بارے میں میری رائے سنتا پند کروگ - ساتھ ہی چھے یہ موقع مل گیا کہ نقشہ
سامنے رکھ کر گازہ ترین ڈاک کے مواد کا مطالعہ کرول اور یہ ہے نتیجہ جس پر میں
سامنے

گنگا کے وسطی اور بالائی علاقے میں برطانوی پوزیشنیں اس قدر بھری ہوئی ہیں کہ فوتی نقطۂ نظر ہے واحد صحیح تدبیر ہیہ ہے کہ اس علاقے میں علیحدہ علیحدہ اور محصور محافظ فوجوں ہے زیادہ عاصل کرنے کے بعد ہیولاک کی فوج اور دبلی فوج آگرے اور گنگا کے جنوب میں بڑوی مرکزوں کو اور دبلی گوالیار کو (وسط ہند کے راجوں کی خاطر) تھاہے رکھنے کے لیے جیسے اللہ آباد 'بنارس اور دینالور مقامی محافظ فوجوں اور گلکت کی محفوظ فوج کی مدد حاصل کی جائے۔ اس دوران میں عورتوں اور شکلت کی محفوظ فوج کی مدد حاصل کی جائے۔ اس دوران میں عورتوں اور نہ لڑنے والی آبادی کا انحلا دریا کے مباؤ کی طرف کے علاقے میں کرنا ہے ماکہ فوج گوروں اور جمال آبادی کا انحلا دریا کے مباؤ کی طرف کے علاقے میں کرنا ہے ماکہ فوج گھر وجوار پر علی اللہ بیا ہونا یا اللہ آباد تک بھی۔ گراس آخر الذکر مرکز کی آخر وقت تک مدافعت کا خواج کے علیہ کے کاپور پہیا ہونا یا اللہ آباد تک بھی۔ گراس آخر الذکر مرکز کی آخر وقت تک مدافعت کرنی جائے گلیدے۔

ری چاہیے یوند یہ دی اور بماے ورمیان سے ملاے سید ہے۔ اگر آگرے کو تفاما رکھا جا سکتا ہے اور جمبئ کی فوج آزادی سے استعال کی جا عتی ہے تو جمبئ اور مدراس کی فوجیس احمد آباد اور کلکتہ کے عرض البلد کے ساتھ ساتھ جزیرہ نما پر قبضہ کر عتی ہیں اور شال کے ساتھ رابط قائم کرنے کے لیے کالم

## خطوكتابت

430

### مارکس کی طرف ہے اینگلز کو

(15) آئت 1857ع)

دیلی پر قبضے کی چیم افوایں خود کلکت کی حکومت پھیلا رہی ہے، اور جیسا کہ میں ہندوستانی اخبارات سے سمجھتا ہوں ان سے مدراس اور بمبئی پریزیڈنسیوں میں امن و امان قائم رکھنے میں مدو ملتی ہے۔ خط کے ساتھ میں حمہیں بطور تفریح ویلی کا نقشہ جمیح رہا ہوں لیکن اسے تم ججھے واپس جھیج وینا۔ قریب جمارے ہیں جہاں وہ نہ صرف کچھ بھی کرنے کے قابل شیں ہے بلکہ مصیبت میں جٹا ہونے والا ہے۔ جس جنرل نے دبلی کوچ کرنے کا حکم دیا اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے اور اے پھائی پر لٹکانا چاہیے کیونکہ اے معلوم ہونا چاہیے تھا جس کا علم جمیں بس حال ہی میں ہوا کہ انگریزوں نے پرانی دفاع کو اتنا زیادہ مضبوط کرلیا تھا کہ شریر قبضہ صرف باقاعدہ محاصرے سے کیا جا سکتا ہے جس میں 15 ہزار سے 20 ہزار تک فرگ دھے لیس یا اس سے بھی زیادہ اگر اس قلعہ بندی کی مدافعت اچھی ہزار تک لوگ دھے ایک مدافعت اچھی طرح کی جانے والی ہے۔ اب جبکہ وہ وہاں موجود ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر وہاں قیام کرنے پر مجبور ہیں: پہائی شکست کے مترادف ہوگی لیکن اس کے باوجود وہ مشکل ہی

433

ہیولاک کی فوج نے بہت کچھ کیا ہے۔ آٹھ ون میں 136 میل کی مسافت طے
کرنا اور الی آب و جوا اور الیے موسم میں چھ یا آٹھ لڑائیاں لڑنا انسانی پرداشت سے
باہر ہے۔ لیکن اس کی فوج تھک گئی ہے اس لیے کانپور کے گرو چھوٹے چھوٹے
فاصلوں پر مہموں میں جب اس کی طاقت مزید کم جو جائے گی تو غالبا اس کی بھی ناکہ
بندی کر دی جائے گی یا پھراسے اللہ آباد لوٹنا پڑے گا۔

از سرتوق کی هیتی راه گنگا کی وادی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف ہے۔ خاص بنگال پر آسانی سے قبضہ رکھا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے عوام بہت کر گئے ہیں۔ صرف ویٹاپور کے قریب ہی واقعی خطرناک علاقہ شروع ہو تاہے۔ یکی سبب ہے کہ دیٹاپور، بنارس، مرزاپور اور خاص کر اللہ آباد انتمائی اہم ہیں۔ اللہ آباد سے انگریز پہلے وو آب (گنگا اور جمنا کے درمیان) کی تشخیر کر کئے ہیں اور دونوں دریاؤں پر شروں کو، پھر اودھ کو اور پھر باتی کو۔ مدراس اور جمبئ سے آگرے اور اللہ آباد تک راہے محض خانوی کارروائی کے راہے ہوسکتے ہیں۔

ہیشہ کی طرح اہم ترین بات ار تکاز ہے۔ جو کمک گنگا کو بھیجی گئی ہے وہ مکمل طور پر منتشر ہے۔ ابھی تک ایک آدمی بھی اللہ آباد نہیں پہنچا ہے۔ شاید میہ ٹاگزیر ہو ماکہ میہ چوکیاں منتظم کی جائیں یا ایسانسیں ہے۔ ہرصورت میں دفاعی چوکیوں کی تعداد بھیج علی ہیں۔ بمبئی کی فوج اندور اور گوالیار سے گزرتی ہوئی آگرے تک اور مدراس کی فوج ساگر اور گزرتی ہوئی آگرے تک اور مدراس کی فوج ساگر اور گوالیار سے گزرتی ہوئی آگرے تک اور جبل پور سے گزرتی ہوئی اللہ آباد تک ۔ آگرے تک نقل و حمل کے دو سمرے رائے ہجاب سے نگلتے ہیں بشرطیکہ آخر الذکر پر قبضہ برقرار رہے اور گلکتہ سے دینا پور اور اللہ آباد سے گزرتے ہوئے۔ بہنانچے نقل و حمل کے بھار رائے ہوں گے، اور سوائے بہناب کے بسپائی کے تمین رائے سے گلکتہ بمبئی اور مدراس تک ۔ آگرے میں جنوب کی فوج مرکوز کمن رائے سے وسط ہند کے راہوں کو مطبع کرنے اور کوچ کی ساری راہ پر بعناوت کو دبائے میں مدد ملے گی۔

اگر آگرے پر قبضہ نمیں رکھاجا سکتا تو مدراس کی فوج کو سب سے پہلے اللہ آباد کے ساتھ نقل و حمل کے مستقل راہتے قائم کرنے چاہئیں اور پھر اللہ آباد کی فوج کے ساتھ آگرے لیسا ہو جاتا چاہیے ، جبکہ جمعتی کی فوج گوالیار پسپائی کرے۔

ایسا معلوم ہو آئے کہ مدراس کی فوج کو صرف نچلے لوگوں میں سے بھرتی کیا گیا ہے اور اس بین سے بھرتی کیا گیا ہے اور اس لیے وہ اتنی قاتل اختبار ہے۔ بہتی میں ہر بٹالین میں 150 یا زیادہ ہندوستانی ہیں اور وہ خطرناک ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو بغاوت کرنے پر اگسا بھتے ہیں۔ اگر جمینی کی فوج میں بغاوت ہو گئی ہو تی طور پر ہمیں تمام فوجی پیشین کو ئیوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ صرف جس بات کا بھین ہے وہ تشمیر سے لے کر راس کماری شدا حافظ کہنا پڑے گا۔ صرف جس بات کا بھین ہے وہ تشمیر سے لے کر راس کماری شک زبروست قبل عام ہے۔ اگر جمینی کی صورت حال ایسی ہے کہ باغیوں کے خلاف فوج کو استعمال نمیں کیا جا سکتا ہے تھر کم از کم مدراس کے کالمول کو جو ناگیور سے آگے بیش قدمی کر بچے ہیں کمک پہنچائی جا ہے اور جتنی جلد ہو سکے اللہ آباد یا بنارس سے پیش قدمی کرنے ہے ہیں کمک پہنچائی جا ہے اور جتنی جلد ہو سکے اللہ آباد یا بنارس سے دابطہ قائم کرنا چاہیے۔

موجودہ برطانوی پالیسی کی حماقت جو بچی اعلیٰ کمان کے مکمل فقدان کا مقیجہ ہے منظرعام پر خاص کر دو باہمی تھمیلی چیزوں کی شکل میں آ رہی ہے: اول اپنی قوتوں کو تقسیم کر کے وہ بے شار بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی چوکیوں کی شکل میں خود اپنی ناکہ بندی کرانے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور دوم اوہ اپنے واحد متحرک کالم کو دیلی کے

1857 ع كى بنكب آزادى

# اینگلز کی طرف سے مار کس کو

(3) ايدورا چيل، جرى، 29 أكتوبر 1857ء)

1857ء كى جنك آزادى

..... دیکی سپاہیوں نے وہلی کے قلعہ کے اندر اصافے کی مدافعت بری طرح ے کی ہوگی- اہم بات سر کول پر لڑائی تھی جمال دلی فوج آگے بھیجی گئے- چنانچہ اصل محاصرہ 5 سے 14 تاریخ مک رہا۔ اس کے بعد محاصرہ شیں رہا۔ اس کے لیے وقت کافی تھاکہ غیر محفوظ دایواروں میں بحری تو پوں سے 300 سے 400 گز کے فاصلے ے جو 5 یا 6 مارج کو پہنچ گئی تھیں شکاف ڈال دینے جائیں۔ ایسامعلوم ہو آ ہے کہ ویواروں یر تویس بری طرح چلائی ممکن ورث اگریز ان کے نزدیک اتنی جلد ث

# اینگلز کی طرف سے مار کس کو

(31 و تمبر 1857ء)

پارے مورا

میں نے ہندو مثانی خبرول والے اخبار سارے شرمیں تلاش کیے۔ وو دن وے میں تہیں این "گردین" بھیج چکا ہوں۔ مجھے "گاردین"، "اگزامنر" (108) اور "مَا تَمَرْ" کے وہ شارے ملیں ملے اور بیلفیلڈ کے ہاں بھی ملیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ تم نے منگل کو مضمون ختم کر لیا ہوگا۔ موجودہ حالات میں بھی مضمون شیں لکھ سکتا اور یہ بات مجھے اور بھی ستاتی ہے کہ چار ہفتوں میں یہ میری کہلی سہ پر ہے

كم سے كم كر دينا جاہے كيونك ميدان يل كارروائيوں كے ليے قوق كو مركوز كرنے كى ضرورت ہے۔ اگر كالن مجمبل جن كے متعلق البحى تك ہم صرف يہ جائے ہیں کہ وہ دار ہیں، اپ آپ کو جزل کی حیثیت سے متاز بنانا جاہے ہیں تو ائسيں برقيت پر متحرك فوج تغير كرنا جاہي و خواه وه دبلي چھوڑتے ہيں يا نہيں- اور جمال بھی 25 سے 30 ہزار یورپی سابئ میں صورت حال اتنی مایوس کن نمیں ہو سکتی کہ وہ کم اڈ کم 5 ہزار بوانوں کو کوچ کے لیے جمع نہ کر سکے جن کے نقصانات دو سری چو کیوں کی محافظ فوجوں سے اورے کیے جاملتے ہیں۔ صرف تیجی سیمبل سمجھیں گے کہ وہ کماں ہیں اور انسیں کے دوبدو تمن قشم کا مدمقابل ہے۔ کیکن مگمان غالب سے ہے کہ اختی کی طرح دہلی کے پاس آ کروبال تھیرے گا اور اپنی آ تھیوں سے ویکھیے گا کہ یومیہ 100 کی شرح سے اس کے آدمی مررب میں اور اسے اور بھی زیادہ «شچاعت" منجھے گا۔ وہ وہیں جمارے گا پہل تک کہ وہ ب بلاک ہو جائیں۔ دلیر حمافت کا آج بھی چکن ہے۔

شال میں میدانی جنگ کے لیے قوتوں کا ارتکاز مدراس کی اور اگر ممکن ہے ممبئ كى زيروست امداو-- حرف ان كى خرورت ہے۔ اگر فربدا كے كتارے کنارے مرہمتہ شنزادے خلاف بھی ہو جائیں تو ہیے اہم نمیں ہو گا اس حقیقت کی وجہ ے کہ ان کی فوجیں تو باغیوں کے ساتھ مل چکی ہیں۔ ہر صورت میں جو زیادہ سے زیادہ عاصل کیا جا سکتا ہے کہ اکتوبر کے آخر تک جے رہا جائے جب بورپ سے نی

کمکین اگر جمہئی کی دو مری دو رجمنٹوں نے یعناوت کر دی تو یہ سارے مسئلے کا فیصلہ کر دے گی کیونک منظرے تحکمت عملی اور طرزقت کار غائب ہو جائیں گے۔

اور باقاعدہ طور پر ان قطاروں کی امداد مل رہی تھی، سب بچھ ایک کمانڈر کے تحت تھا اور واحد مقصد کی خاطر تھا۔ ان کے مقابلے میں ان کے حریف حب معمول ایشیائی طریقے سے بے ترتیب غولوں میں منتشر ہوگئے اور ہرایک محاذیر زور لگانے لگاجس کی ند تو سیح رفاع تھی اور ند محفوظ فوج اور ہر غول کی کمان آپ اپ قبیلے کے سردار کے ہاتھ میں تھی اور قبلے ایک دوسرے سے ب تعلق دہ کر سرگرم عمل تھے۔ اس سے انگریزوں کو آسان نشانے مل گئے۔ اے پھرد ہرانا جاہیے کہ ابھی تک ہم نے الی ایک بھی مثل شیں سی ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی بافی فوج ایک تشلیم شدہ سربراہ کے تحت ہا قاعدہ قائم کی گئی ہو۔ لڑائی کی نوعیت کے متعلق اطلاعات كاكوئى وكر نسيس ہے اور فوج كے استعال كے و تعلق كوئى تفصيلات نسيس جيء المذا میں مزید کھے مطلق تبیں کمد سکتا (خاص کریادداشت سے).....

437

# مار کس کی طرف ہے اینگلز کو

(44 جۇرى 1858 ء)

..... تهمارا مضمون اسلوب اور طرز کے لحاظ سے شاندار ہے اور "Neue Rheinische Zeitung" کے بہترین دنوں کی یاد دلا تا ہے۔ جمال تک وندهم کا تعلق ہے تو وہ بہت ہی برا جزل ہوسکتا ہے لیکن اس وقت اے بد قشمتی کا سامنا کرنا ہوا --- جو ریدان میں اس کی خوش قشمتی تھی--- که لوائی میں اس نے ر تکروٹوں کی کمان کی- عام طور پر میری رائے سے ب کہ سے دو مری فوج جے انگریزوں نے ہندوستانیوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔۔۔۔اس کا ایک بھی سپاہی والیس نمیں لوٹے گا-- بمادری خود کفالتی اور مستعدی کے نقطة نظرے پہلی فوج كاكسي طرح بهي مقابله نهيس كر عكتي جس كا تقريباً صفايا موكيا- جهال تك فوجيول ير

جب مجھے دو سرے اشد معاملات کو نظرانداز کے بغیر اے لکھنے کا موقع ملا تھا۔ مستقبل میں جتنی جلد ممکن ہو فوجی مضامین کے متعلق اپنے فیصلے سے مجھے مطلع کر دینا۔ اس وقت ہر چوہیں کھنے میرے کیے بہت زیادہ وقت ہے۔

436

بسرحال اطلاعات بت قليل بين اور برييز كانپور سے كلكته تار برقی كی خرول ير مجی ہے اس کیے واقعات پر تبعرہ کرنا تقریباً نامکن ہے۔ خاص نکات ذیل میں ہیں۔ کانپورے مکھنٹو (عالم باغ) کا فاصلہ 40 میل ہے۔ ہیولاک کی تیزر فار مار چیس ظاہر کرتی ہیں کہ ہندوستان میں 15 میل بڑا کوج ہے جس پر کانی وقت صرف ہو گا۔ چنانچیہ کالن ممیمیل کو بس وویا تین مارچیس کرنا ہے ادر اسے ہر صورت میں کانپور چھوڑتے کے تیسرے ون عالم باغ بنچنا چاہیے جب اجاتک حملہ کرنے کے لیے ون کی کافی روشنی ہوگ- ای لمح سے کان کے کوج کو دیکھنا جاہیے۔ مجھے تاریخیں یاو نہیں ہیں- دو سرے ان کے پاس تقریباً 7 ہزار آدی ہیں اید خیال کیاجا تا تھا کہ ان کے یاس اور زیادہ ہیں مگر کلکتہ اور کانپور کے ورمیان کوچ انتہائی برا رہا ہوگا اور بہت لوگ مر گئے ہوں گے) اور اگر انہوں نے اور ھ والوں کو 7 بزار آدمیوں سے فلت وے دی (جن میں عالم باغ اور مکھنٹو کی محافظ فوجیس بھی شامل ہیں) تو یہ کوئی ممال شیں ہوگا۔ ہندوستان کے کھلے میدان میں 5000–7000 کی انگریزی فوج کے متعلق بیشد یہ سمجھاگیا ہے کہ وہ ہر جگہ جاسکتی ہے اور ہر چیز کر سکتی ہے۔ وہ مخالفین کو فورا شکست دے سکتی ہے۔ اس سیاق و سباق میں بید وہن میں رکھنا چاہیے کہ اودھ والے اگرچہ گنگا کی وادی میں سب سے زیادہ جنگہو ہیں لیکن ڈسپلن، اتصال، اسلحد وغیرہ کے لحاظ سے مقامی سیابیوں سے کمیں ممتر ہیں کیونک وہ کھی بھی یورپی تنظیم کے براہ راست تحت نمیں رہے ہیں- للذا خاص لڑائی بھاگتے جانے اور لڑتے جانے کی تھی یعنی جھزییں جن میں اورھ والوں کو ایک چوک سے دو سری چوکی د تھیل دیا گیا۔ سے درست ہے کہ انگریز روسیوں کی طرح یورپ میں بدترین پیدل فوج ہیں، لیکن انہوں نے کرائمیا کی جنگ سے سیکھ لیا ہے اور ہر صورت حال میں انہیں اودھ والوں کے مقابلے میں یہ عظیم برتری حاصل تھی کہ جھڑپوں کی ان کی لائن کو مناسب

فیصدی تک نہ پنچے۔ ابھی تک ہندوستان کو (سوائے ریلوے کی ایک پھوٹی کی لائن کے جو تیار ہے) اس سے پچھ نہیں ملاہ سوائے اس کے کہ برطانوی سمایہ داروں کو ان کے سرمائے کے بدلے 5 فیصدی ادا کرنے کا اعزاز۔ لیکن جان بل اپ آپ آپ کو دھوکا دے سرمائے کے بدلے 5 فیصدی ادا کرنے کا اعزاز۔ لیکن جان بل اپ آپ آپ برائے نام ادا کر آ ہے، درحقیقت جان بل تی ادا کر آ ہے۔ مثال کے طور پر اسٹینل کے قرضے کا بڑا حصہ صرف انگریز سمایہ داروں کو 5 فیصدی ادا کرنے پر صرف ہوا ان ریلوں کے لیے جنہیں انہوں نے ابھی تک تقیر کرنا بھی شروع نہیں کیا ہے۔ ادر آخر میں افیون کی آمدنی کے 40 لاکھ پونڈ کو چین کے ساتھ معاہدہ انہ انہوں کے گئے دور بیوا کی آمدنی کے مائے معاہدہ انہوں کی آمدنی کی اور خود چین میں افیون کی گئے دور تھوٹی کی انہوں کی آمدنی کا دارومدار صرف اس حقیقت پر تھا کہ دو کاشت جلد بڑھنے والی ہے۔ افیون کی آمدنی کا دارومدار صرف اس حقیقت پر تھا کہ دو خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف قانون برآمد و در آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے خلاف کی دور آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی میں دور آمد کی جاتی تھی۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے کے مقابلے میں دور آمد کی جاتی تھیں۔ بیری رائے میں ہندوستانی ہوگ کے دور آمد کی جاتی تھیں۔ بیری رائے میں ہندوستانی جگ کے مقابلے کیں۔



آب و ہوا کے اثر کا تعلق ہے میں نے سیح تخمینوں کے ذریعے مخلف مضامین میں دکھایا ہے ۔۔۔ جب تک کہ بیا وقتی طور پر فوجی محکمہ چلا تا رہا۔۔۔ کہ بتائی ہوئی سمرکاری انگریز اطلاعات کے مقابلے میں موت کی شرح غیر متناسب طور سے زیادہ ہے۔ جب آومیوں اور طلائی سکوں کا مسلسل نکاس انگریزوں کے لیے خرچیلا بن رہا ہے تو ہندوستان اب ہمازا بمترین اشحادی ہے۔۔۔۔۔

## مار کس کی طرف سے این گلز کو

(41859 را 1859م)

1857ء کی جنگ آزادی

..... ہندوستانی مالی ایتری کو ہندوستانی بافاوت کا اصلی عتیجہ سجھنا چاہیے۔ ایک عام بابئی ناگزیر ہوتی ہے بشرطیک ان طبقات پر محصواات عائد کیے گئے ہو ابھی تک انگلتان کے لیکے حامی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر اس سے کوئی بری امداد نہیں ملے گ۔ بات میہ ہے کہ مشینری چلائے رکھنے کے لیے جان بل کو سال یہ سال 40 سے 50 لاکھ افقدی ہیں ہندوستان ہیں اوا کرنا پڑیں گے اور اس طرح بالواسطہ اپنا قوی قرضہ پھر سلطہ وار خاس کے مطابق برطانا ہوگا۔ واقعی یہ تشلیم کرنا پڑتا ہے کہ ما چسٹرے سوتی سلطہ وار خاس کے مطابق منڈی کے لیے قیمت کمین زیادہ منگی پرے گی۔ فوجی کمیش کی کیٹرے کی ہندوستان منڈی کے لیے قیمت کمین زیادہ منگی پرے گی۔ فوجی کمیش کی رپورٹ کے مطابق منڈی کے لیے قیمت کمین زیادہ منگی پرے گی۔ فوجی کمیش کی رپورٹ کے مطابق منڈی کے لیے قیمت کمین زیادہ منگی پرے گی۔ فوجی کمیش کی کروڑ پونڈ ہوگا جبکہ کل آمدنی محض 205 کروڑ پونڈ ہوگی۔ علاوہ ازیں بخاوت نے 5 کی کروڑ پونڈ منتقل قرضے کا اضافہ کر دیا ہے یا ولین کے شخینے کے مطابق 30 لاکھ کا کہ مستقل سالانہ خسارہ۔ اس کے علاوہ جب تک کہ وہ چالوہ ہوں ریلوں سے سالانہ فران کی گل آمدنی کی وہ پونڈ کی حافوں ریلوں سے سالانہ کی گل آمدنی کا ایک کا آمدنی کی حاف اور پر ایک چھوٹی سی رقم آگر ان کی گل آمدنی کی کہ وہ چالو ہوں ریک رقم آگر ان کی گل آمدنی کی ساتھ بیادہ جب تک کہ وہ چالو ہوں ریلوں سے سالانہ کی گل آمدنی کی ساتھ کی دو پانو ہوں ریلوں سے سالانہ کو کرائی کی گل آمدنی کا کھوٹی میں رقم آگر ان کی گل آمدنی کا

1857ء کی جگب آزادی

نو آبادیاتی طبقے کی تحریک بورپی ممالک کی معاشی ترقی، نو آبادیاتی توسیع، مظلوم اور ماتحت ملوں میں قوی تحریک آزادی وغیرہ کے بنیادی سائل سے بحث کی گئ ہے۔ بورپ میں رجعت پرئی کے دور میں مارکس اور اینگلز نے سرماید دار ساج کے عیوب اس کے ناقابل مصالحت تضادات اور بور ژواجموریت کی بند شون کی تھوس مثالول کی مدد سے پردہ وری کرنے کی غرض سے اس امر کی اخبارے فائدہ اٹھایا جو وسیع پیانے پر پڑھاجا آ تھا۔

بعض موقعوں پر "نیویارک ڈیلی ٹرمیون" کے مدیروں نے ماریس اور اینظر کے مضامین کے ساتھ بری آزادی کا سلوک بر آ اور ان میں ے کی مضامین کو بلانام کے اداریوں کی شکل میں شائع کیا۔ ایسی بھی مواقع آئے جب انبول نے منتن میں تبدیلیال کیں اور مضامین پر من مانی تاریخیں لکھیں۔ اس کے خلاف مار کس فے مسلس احتجاج کیا۔ ریاست بائے متحدہ امریکہ میں معاشی بحران کی وجہ ے جس کا اثر اخبار کے مالی حالات پر بھی بڑا تھا مار کس مجبور ہو گئے کہ 1857ء کی فزال میں اپنے مضامین کی تعداد کم کر دیں۔ ا مریک کی خاند جنگی کے شروع میں "نیویارک ویلی زمیبون" کے ساتھ مار کس کی وابستگی بالکل ختم ہو گئی۔ اس کی غالب وجہ میر تھی کہ غلاموں کے مالک جنوب کے ساتھ مصالحت کر لینے کے حامی اخبار پر چھا گئے تھے اور انسوں نے اس کی پرانی ترقی بیندپالیسی کو خیراد که دیا تھا۔

ترک سوال سے مار نس کی مراد مشرق وسطی میں عظیم طاقتوں کی خصومتیں میں جو سلطنت عثانی خاص کراس کے بلقان میں مقبوضات پر اینا اثر برحانے ك لي آئيل مين وست وكريال علين- آخركار اس رقابت كالتيجد أيك طرف روس اور دوسری طرف برطانيه وانس تركى اور ماردينيا كے درميان 56-1853ء کی مشرقی یا کرانمیا کی جنگ میں فکلا- کرانمیا کی جنگ کا فیصلہ کن نقطہ بحیرہ اسود کے روی محری اوے سیواستوبول کا تناصرہ تھا جو گیارہ ماہ تک جاری رہااور سیواستوپول کے ہتھیار ڈالتے پر ختم ہوا۔ کیکن سیواستوپول میں

# تشريحي نوث

ید مضمون مہندوستان میں برطانوی رائ" مارکس نے ان مباحثوں کے سلیلے میں لکھا تھا جو ایٹ انڈیا تمینی کے جارٹر کے متعلق وارالعوام میں ہوئے يتق - مضمون "فيويارك ولي ثريبيون" اخبار مين شائع جوا-

"نيويارك ديلي شريبون" 1841ء سے 1924ء تك شائع ہو يارہا- اس كے بانی موریس مریلی ایک متاز امریکی صحافی اور سیاست دان ستے اور وہ چھٹی دبائي تك امريكي صحافي اور سياست دان تق اور وه چيشي دبائي تك امريكي و بگول کے بائنیں بازو کا ترجمان تفاجو بعد میں ری پبلکن پارٹی کا ترجمان بن گیا۔ یانچویں اور چھٹی وہائیول میں اس کے خیالات ترقی پند تھے اور اس نے غلای کے خلاف استوار روید اختیار کیا۔ کئی متاز امریکی مصنف اور صحافی اس ے وابستہ تھے۔ چارلس ڈانا جن پر بوٹوبیائی سوشلزم کا خاصا ور تھا یا نجویں دہائی کے آخر میں اس کے مدیروں میں سے ایک تھے۔

اخبارے ماریس کا تعلق اگست 1851ء سے ہوا اور میر سلسلہ وس سال ے بھی زیادہ مارچ 1862ء تک جاری رہا۔ ماریس کی درخواست پر اینگلز نے بھی "نیویارک ڈیلی رمیون" کے لیے کئی مضامین لکھے۔ مارکس اور اینگلز نے و مضامین "میوارک ویل زمیون" کے لیے تحریر کیے ان میں بین الاقوای اور انداونی پالیسی، مزاور طبقے کی تحریک، بوریل ممالک کی معاشی رقی،

تجارتی اجارہ داری ہے محروم کردیا۔ اس کی اجارہ داری چائے میں اور چین کے ساتھ تجارت میں برقرار رہی۔ 1833ء کے چارٹر کے مطابق کمپنی کی باقی تجارتی مراعات بھی ختم ہو گئیں اور 1853ء کے چارٹر نے ہندوستان پر حکمرائی کرنے کی اس کی اجارہ داری بھی کم کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو زیادہ تر برطانوی تاج شاتی کی گرائی میں دے دیا گیا۔ اس کے ڈائر کیٹر دکام کا تقرر کرنے کے جق سے محروم ہوگئے۔ ڈائر کیٹروں کی تعداد 24 سے گھٹا کر 18 کر دی گئی جن میں سے کہ تاج شاتی تامزہ کرنا تھا۔ بورڈ آف کنٹرول کے صدر کا درجہ ہندوستان کے حکمرتی آف اطیب کے برابر کردیا گیا۔ ہندوستان میں برطانوی مقبوضات پر علاقائی گرائی کمپنی کے اختیار میں 1858ء تک جاری برطانوی مقبوضات پر علاقائی گرائی کمپنی کے اختیار میں 1858ء تک جاری رہی جب وہ ختم کردی گئی اور حکومت کو براہ راست تاج شاتی کا ماتحت بنادیا

(4) بورڈ آف ڈائر کیٹرز : ایسٹ انڈیا کمپنی کا انتظامی ادارہ جس کے اراکین کمپنی کی بااثر شرکاء اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کے ممبروں میں سے سالانہ منتخب کیے جاتے ہتے جن کے کمپنی میں 2 ہزار پونڈ سے کم حصص نہیں ہوتے ہتے۔ بورڈ آف ڈائر کیٹرز کا وفتر لندن میں تھا اور انہیں حصص داروں کے عام جلے (مالکان کا کورٹ) میں منتخب کیا جاتا تھا اور کم از کم ایک ہزار پونڈ کے حصص داروں کو رائے دینے کا جن تھا۔ کورٹ کو 1853ء تک ہندہ ستان میں وسیع افتیارات حاصل تھے۔ جب 1858ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی توڑوی گئی تو وسیع افتیارات حاصل تھے۔ جب 1858ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی توڑوی گئی تو

(5) الیٹ انڈیا کمپنی کے نئے جارٹر پر جون 1853ء میں پارلمین میں میاجئے کے دوران بورڈ آف کنٹرول کے صدر جارلس وؤ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان پھول کیچل رہا ہے۔ اپنے مکنے کو نابت کرنے کے لیے انہوں نے دہلی کی ہم عصر حالت کا مقابلہ اس وقت ہے کیا جب 1738ء میں امرانی حملہ آور نادر شاہ (قلی خان) نے اے تہی نہیں اور تباہ کر دیا تھا۔

روی محافظ فوج کی ہیلی مدافعت نے اینگلو فرانسیسی ترک قوتوں کو کمزور کر دیا۔ وہ اس قابل نہیں رہیں کہ حملہ آور ہوتیں۔ جنگ 1856ء میں بیرس کے امن کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد ختم ہوگئی۔

442

سارڈینیائی سوال 1853ء میں اس وقت کھڑا ہوا جب آسٹریائے ہو مونث (سارڈینیا) سے سفارتی تعلقات ختم کر دیئے۔ کیونکہ آخرالذکر نے 49-1848ء کی قومی تحریک آزادی اور 6 فروری 1853ء کو میلان کی مسلح بغاوت کے شرکا کو پناہ دی تھی جو لبارڈی (تب آسٹریا کے ماتحت) سے اجرت کرکے وہال آئے تھے۔

موئس موال سے مار کس کا مطلب وہ تصادم ہے جو آسریا اور سوئٹر راینڈ کے در میان اس لیے پیدا ہوا کہ 6 فروری 1853ء کو میلان میں ناکام مسئے بغاوت کے بعد اٹلی میں آسریا کے مقبوضہ اصلاع خاص کر لمبارڈی سے اطالوی تحریک آزادی کے شرکانے سوئٹر راینڈ کے ضلع تیسن میں اقامت اختیار کرلی تھی۔

والبہ دارالعوام میں اس مسودہ قانون پر بحث سے ہے جس کا تعلق ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے چارٹر سے تھا جس کا 1833ء کا پرانا چارٹر ختم ہوگیا تھا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600ء میں قائم ہوئی تھی، ہندوستان میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600ء میں قائم ہوئی تھی، ہندوستان میں مسدی کی وسط میں کمنل ہوگئی تھی کمپنی کے نام پر برطانوی سرمایہ داروں نے کی تھی شے ابتدا عی سے ہندوستان اور چین کے ساتھ تجارت میں اجارہ داری حاصل تھی۔ کمپنی ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کی گرانی و حکرانی کرتی تھی۔ دفتری دکام مقرر کرتی تھی اور ٹیک وصول کرتی تھی۔ چارٹرول میں اس کی تجارتی اور مقرر کرتی تھی اور ٹیک وصول کرتی تھی۔ چارٹرول میں اس کی تجارتی اور مقرم و نسق کی سراعات سمین کی جاتی تھیں جن کی تجدید سعادی طور پر بالہینٹ کی سراعات سمین کی جاتی تھیں جن کی تجدید سعادی طور پر بارامینٹ کی اجمیت کم پارلیمنٹ کیا کرتی تھی۔ 19 ویں صدی میں سمین کی تجارت کی اجمیت کم ہوگئی۔ 1813ء میں پارلیمنٹ کے ایک قانون نے اے ہندوستان میں اپنی ہوگئی۔ 1813ء میں پارلیمنٹ کے ایک قانون نے اے ہندوستان میں اپنی

1857ء كى جنكب آزادى

فائدہ اٹھا کر کئی ہندوستانی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سات سالہ جنگ کے بیچے میں فرانس ہندوستان میں اپنے سارے مقبوضات کھو بیٹھا (صرف پانچ ساحلی شہر اس کی تکرانی میں رہے جن کی قلعہ بندیاں وہ ختم کرنے پر مجبور ہوگیا) انگستان کی نو آبادیاتی طاقت کافی بڑھ گئی۔

(11) جیمس مل "برطانوی ہندوستان کی تاریخ": اس کتاب کی پہلی اشاعت 1818ء کی اشاعت 1818ء میں ہوئی کتھی۔ یہ اقتباس 1858ء کی اشاعت سے ہے۔ جلد5 کتاب 6 صفحات 60 اور 65۔ بورڈ آف کنٹرول کے فرائض منصبی کا اور کا حوالہ بھی مل کی کتاب ہے ویا گیا ہے۔ (1858ء کی اشاعت طبد4 کتاب 6 صفحہ 395) جیکوبی و شمن جنگ: وہ لڑائی جو انگستان نے 1793ء میں انقلابی فرانس کے خلاف شروع کی تھی جب ایک انقلابی جمہوری گروپ جیکوبن فرانس میں صاحب اقتذار تھا۔ انگستان نے یہ جنگ نپولین کی سلطنت کے خلاف بھی

(13) اصلاحی بل : جس نے دارالعوام کے ممبر منتخب کرنے کا طریقہ بدلا- جون 1832 میں منظور کیا گیا۔ اس بل کا مقصد زمیندار اور مالی اشرافیہ کی سیاسی اجارہ داری کم کرنا اور صنعتی بور ژوازی کے قمائندوں کو پارلیمنٹ میں پہنچانے میں بدو کرنا تھا۔ پرولتاریہ اور پیٹی بور ژوازی جو اصلاحات کی جدوجمد میں پیش پیش میش حقوق حاصل بور ژوازی سے وھوکا کھا گئے اور استخابی حقوق حاصل نہیں کے۔

(14) مار کس نے ملک گیری کی جنگیں گنائی ہیں جو برطانوی ایٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں لڑیں تاکہ ہندوستانی علاقوں پر قبضہ جملیا جائے اور اپنی خاص حریف۔۔۔ فرانسیسی ایٹ انڈیا کمپنی کو کچلا جائے۔

کرنائک کی جنگ مختلف و تفول کے ساتھ 1746ء سے 1763ء تک جاری رہی۔ فریقین جنگ --- برطانوی اور فرانسیسی نو آباد کارول --- نے ریاست کے مقامی وعویداروں کی حمایت کی آڑ میں کرنائک پر قابض کرنا چاہا۔ انگریز (6) میپٹاری (سات بادشاہوں کی حکومت) برطانوی تاریخ میں سے اصطلاح انگلتان میں اس سیاسی نظام کو بتاتی ہے جو ازمنہ وسطی کی ابتدا میں رائج تھا جب ملک 7 اینگلو سیکن بادشاہوں میں بٹا ہوا تھا (چھٹی یا آٹھویں صدی) ماریس اس اصطلاح کو مسلمانوں کی تسخیرے پہلے دکن کی جاگیری تقسیم کے لیے تشبیہ کی طرح استعال کرتے ہیں۔

(7) Laissez Faire, Laissez Allers آزاد تجارت کے بور ژوا ماہرین اقتصادیات کا فارمولا جو آزاد تجارت ادر معاشی رشتوں میں ریاست کی عدم مداخلت کی وکالت کرتے تھے۔

(8) مارس نے دارالعوام کی ایک سرکاری رپورٹ نقل کی ہے جو 1812ء میں شائع ہوئی تقی- اقتباس سمجیمبل کی کتاب "جدید ہندوستان: شهری حکومت کے نظام کا خاکہ" ہے ہے جو لندن سے 1852ء میں شائع ہوئی تھی۔

(9) معنی از از انتقاب: ید اصطلاح انگریز بور ژوا تاریخ دانوں نے 1688ء کی افتدار کی ہڑپ کے لیے استعال کی تھی جس نے جیس دوئم کا تختہ الث دیا جس کی عامی زمیندار رجعت پرست اشرافیہ تھی اور آرنج کے ولیم سوم کو افتدار سپرد کیا جس کے رابطے زمیندار کاروباری اور چوٹی کے تجارتی علقوں سے تھے۔ 1688ء کی افتدار کی ہڑپ نے پارلینٹ کے افتیارات بردھا دیے جو بتدر تے ملک کے افتدار کا اعلیٰ ادارہ بن گیا۔

(10) سات سالہ جنگ (63-1756ء) یورپی طاقتوں کے دو اتحادوں بینی ایٹھو پروشیائی ادر فرانسی روی آسٹرائی کے درمیان جنگ- جنگ کے خاص اسباب میں سے ایک انگستان اور فرانس کے درمیان نوآبادیاتی اور تجارتی رقابت تھی۔ بخری لڑائیوں کے علاوہ آخر الذکر دو طاقتوں کے درمیان جنگ و جدال ان کی امرکی ادر ایشیائی نوآبادیوں میں بھی ہوا۔ مشرق میں جنگ کا خاص اڈا ہندوستان تھا جہال ایسٹ اعڈیا کمپنی فرانس اور اس کے باج گزار راجوں کی مخالف تھی جس نے اپنی فوتی قوت کانی بردھالی تھی اور جنگ سے راجوں کی مخالف تھی جس نے اپنی فوتی قوت کانی بردھالی تھی اور جنگ سے

افغانستان کی تنجیر تھی لیکن برطانوی نو آباد کاروں کو منہ کی کھانی بڑی-1843ء میں برطانوی نو آباد کارول نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ 42-1838ء کی اینگلو افغان جنگ کے دوران ایسٹ انڈیا سمپنی نے دسمکیاں ادر تشدد اختیار کیا تاکہ مندھ کے جاگیری حکمران برطانوی فوج کو ان کے علاقوں سے گزرنے کی اجازت وے ویں۔ اس سے فائدہ اٹھا کر برطانبیائے 1843ء میں مطالبہ کیا کہ مقامی جاگیری راجے اپنے آپ کو ممینی کا باج گزار اعلان کرویں-باغی باوچی قبائل کو کیلئے کے بعد سارے علاقے کو برطانوی ہند میں ملحق کر لیا

عصوں کے خلاف 46-1845ء اور 49-1848ء کی برطانوی مہول کے بعد جاب کو فئے کرلیا گیا۔ 17 ویں صدی کے آخر میں سکھ وهرم کی مساوات كى تعليمات (مندو دهرم اور اسلام مين آوافق بيدا كرف كى ان كى كوشش) ہندوستانی جا گیرداروں اور افغان حملہ آورول کے خلاف کسان تحریک کا نظریہ ین گئیں۔ بھے جیے وقت گزر آگیا سکھوں میں ے ایک جاگیردارانہ گروپ ا بحراجس ك نمائد ع مكه رياست كم مريراه تقد- 19 وي صدى كم آغاز میں انہوں نے سارا بنجاب اور بروی علاقے اس میں ملی کر لیے۔ 1845ء میں برطانوی نو آباد کاروں نے سکھ اشرافیہ میں سے غداروں کی حمایت حاصل كرى اور سكھول سے تصادم مشتعل كيا اور 1846ء ميں سكھ رياست كو باج گزار بنالیا۔ 1848ء میں سکھوں نے بغاوت کی لیکن 1849ء میں انہیں مکمل طور سر مطیع کر ایا گیا۔ پنجاب کی فتح کے بعد سارا ہندوستان برطانوی مقبوضہ بن

(16) تامس منرو، "انگشتان اور ایسك اعثریا کے ورمیان تجارت پر مباحث: نوع بتوع اعتراضات کا جواب ہو اس کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ الندن 162ء) (17) جوزيا جائلاً "ايك رساله جس مين بيه خابت كيا كيا ب كه ايست انذيا كميني ے تجارت ساری بیرونی تجارتوں میں سب سے زیادہ قوی ہے" لندن 1681ء

جہنوں نے جنوری 1761ء میں جنوبی ہند کے خاص فرانسیں گڑھ پانڈ پیجری پر قِعنه كرليا قا آخر كارجيت كيد

1756ء میں برطانوی ملے سے بچنے کے لیے بگال کے نواب نے جنگ شروع کی اور کلکته پر قبضه کرلیا جو شال مشرقی مبندوستان میں برطانوی اوا تھا۔ کیکن ایسٹ اعدیا کمپٹی کی فوج نے کلائیو کے زیر کمان اس شهر ر پھر قبضہ کر لیا۔ بنگال میں فرانسیسی قلعہ بندیاں توڑ ویں اور 23 جون 1757ء کو بلای میں تواب کو ہرا دیا۔ بنگال بیس جو انگریزوں کا باج گزار بن گیا تھاہ 1763ء میں مسلح بغادت کو سمپنی کے ہاتھوں کیل دیا گیا۔ بنگال کے ساتھ ماتھ انگریزوں نے بهار ير بھي قبضه كراليا جو نواب بنگال كي حكمراني بين نقا- 1803ء بين الكريزون نے اٹریسہ کی تشخیر کھل کملی جو کئی مقامی جا کیری ریاستوں پر مشتمل تھا جنہیں كميني اپنامانخت بنائے ہوئے تھی۔

92-1790ء اور 1799ء میں ایٹ انڈیا کمپنی نے میسور کے خلاف جنگیں چھیڑیں جس کا حکمران ٹیپو سلطان انگریزدل کے خلاف کچھیلی مهموں میں حصہ کے چکا تھا اور جو برطانوی نو آبادیاتی نظام کا کٹر دعمن تھا۔ ان میں سے پہلی جنگ میں میسور نے اپنا آدھ علاقہ کھو دیا جس پر سمینی اور اس کے پھو راجوں نے قبضہ کرلیا۔ دو سری جنگ میسور کی مکمل فکست اور ٹیمیو ملطان کی موت پر حتم ہوئی۔ میسوریاج گزار ریاست بن گئی۔

باج گزاری نظام یا نام نماد امداد کے اقرارنامے وہ طریقہ تھا جس کے ڈریعے ہندوستانی ریاستوں کے فرمانروا ایٹ انڈیا کمپنی کے باج گزار بن جاتے تھے۔ زیادہ تعداد میں ایسے اقرار نامے تھے جن کے تحت راہوں کو اپنے علاقے میں سمینی کی فوج کا خرچ برداشت کرنا (امداد کرنا) برنا تھا اور ایسے معاہدے جن کے مطابق راجول کو سخت شرائط پر قرضے لینا پڑتا تھا، اگر انہیں پورا نہیں کیا جا یا تھا تو ان کی ریاستیں ضبط کر لی جاتی تھیں۔

(15) 42-1838ء کی کہلی اینگلو افغان جنگ جے برطانیہ نے چھیڑا۔ اس کا مقصد

ہو گئیں جس نے 5-1803ء کی جنگ میں انہیں ماتحت بنالیا۔

هندرستان... تاریخی خاکه

زمین داری اور رعیت داری نظام: 18 ویں صدی کے آخر اور 19 ویں صدی کے اوا کل میں برطانوی حکام نے ہندوستان میں نافذ کیے۔ زمیندار جنہیں عظیم مغلوں کے عہد میں زمین کی وراثت کا حق حاصل تھاجب تک وہ مظلوم كسانوں ، جمع كيے ہوئے لگان كاايك حصد حكومت كو اداكرتے رہتے تھے اسین برطانوی حکومت نے "استمراری زمینداری" کے 1793ء کے قانون کے تحت زمین کا مالک بنا دیا اور اس طرح زمیندار انگریز نو آباد کار حکام کے حاى طبقه بن گئے۔ جول جول برطانيه كي حكمراني ہندوستان ميں وسيع ہوئي زمینداری نظام کی توسیع ذرا ترمیم شده شکل میں کی گئی- نه صرف بنگال، بمار اور اڑیے میں بلکہ دو سرے علاقول میں بھی جیسے صوبہ متحدہ صوبہ وسط اور مدراس صوبے كا ايك حصد - جن علاقوں ميں سيه نظام نافذ كيا كيا رعيت جو يملے كسان برادري كے مساوى اراكين تنے اب زمينداروں كے مزارع بن محتے-رعیت واری نظام کے تحت جو 19 ویں صدی کے شروع میں جاری کیا گیا تھا مدراس اور جمعی بربزید نسیول میں رعیت کو سرکاری زمین کا قابض کما گیا ہے اپنے قطعے کا محصول ادا کرنالازی تھاجے ہندوستان کا برطانوی انتظامیہ من مانے طور پر مقرر کر یا تھا۔ ساتھ ہی رعیت کو اس زمین کے مالک کسان کما جا یا تھا جے وہ لگان پر کیتے تھے۔ قانونی لحاظ سے اس متضاد زمین محصول کے نظام کا بتیجہ بیہ فکلا کہ زمینی محصول اتنا زیادہ مقرر کیا گیا کہ کسان اے ادا کرنے کے قابل نه رب- وه بميشه بقابول ش كين رب كل اور ان كى زيين بتدريج منافع خوروں اور سود خوروں کے ہتے چڑھ گئی-

(23) مجیمین دو ہندوستان کی کمپاس اور تجارت مرطانیہ عظمیٰ کے مفاد کے تعلق ہے، جميئ بريزيد نني مين ريلوے نقل و حمل ير رائ كے ساتھ" (لندن: 1851ء)

کیمبل، ''جدید ہندوستان؛ شری حکومت کے نظام کا خاکہ'' (لندن' 1852ء

مصنف کے فرصی نام "محب وطن" سے شاکع ہوا۔

جان يو ليكسفن "ا نگلستان اور ہندوستان اپنی اپنی صنعتی پيداواروں ميں بے جو ژ ين" أيك رسالي كوجواب جس كاعنوان ب: "ايت انديا كميني كي تجارت ير مضمون "الندن" 697ء-

448

(19) برماکی تسخیر برطانوی تو آباد کاروں نے 19 ویں صدی کی ابتدا میں شروع کی-1824-26 كى كيلى برى جنك مين ايت انديا كمينى كى فوج ف آسام صوب پر قصف کرلیا جو بنگال اور ساحلی اصلاع اراکان اور جیناسیرم کے درمیان واقع ہے۔ دو سری برمی جنگ (1852ء) میں انگلینڈ کا صوبے پیگو پر قبضہ ہو گیا۔ چونک وو سری بری جنگ ختم ہونے کے بعد امن کے تمی عبدنامے پر وستخط نبیں ہوئے تھے اس لیے 1853ء میں برماکے خلاف ایک نی مهم کی توقع تھی اور برما کے نئے باد شاہ نے جس نے اقتدار فروری 1853ء میں حاصل کیا تھا پیگو کی تنخیر شکیم نہیں کی تھی۔

(20) أو محمسن "وفتر شايي ك تحت حكومت بند" لندن و ما فيسم، 1853ء بندوستاني اصلاح کی انجمن نے شائع کی۔ شارہ 6۔

(21) سترہویں صدی کے وسط میں مرہلوں نے مغل شمتشاہوں کے غلیے کے خلاف مسلح جدد جمد شروع کی جس سے سلطنت مغلید پر برای ضرب بڑی اور اس کے زوال میں معاونت ملی- اس جدوجمد سے ایک آزاد مرہتر ریاست وجود میں آئی جس کے جاگیری حکمرانوں نے جلد ہی ملک گیری کی جنگیں شروع کر دیں- 17 ویں صدی کے آخر میں اندرونی جھڑوں کی وجہ سے مرہشہ ریاست کمزور ہوگئی لیکن 18 ویں صدی کے شروع میں پھراس نے مریشہ ریاستوں كے مضبوط وفاق شكل اختيار كرلى- مندوستان كى قيادت كے ليے مرہم جاكيرى حكرانوں نے افغانوں كا مقابلہ كيا اور 1661ء ميں مند توڑ شكست كھائي۔ ہندوستان پر برتری عاصل کرنے اور جا گیری حکمرانوں کے اندرونی جھڑوں کے سبب سے اپنی طاقت کو تھو کر مربیٹہ ریاستیں ایسٹ انڈیا سمپنی کا شکار

هندوستان -- تاریخی خاکه

جفاری محصولات کا بوجیو، ہندوستانی کسانوں کی لوٹ کھسوٹ اور کچھ عِا كيرداران بريوں كى جائيداد كى بے دخلى، آزاد ہندوستانى علاقوں كا الحاق كرنے كى پالىسى، محصول وصول كرنے كے ليے اذبيتي اور نو آبادياتى تشدد كابول بالاء ہندوستانی عوام کی قذیم روایات اور رسوم کی جانب نو آباد کاروں کی بالکل بے اعتنائی- بعاوت 1857ء کی ہمار میں (تیاریاں 1856ء کی گرمیوں میں شروع ہو گئی تھیں) بنگانی فوج کی ان رجمشوں میں بچسٹ پڑی جو شالی ہندوستان میں مقیم تھیں۔ (سپائی اینگلو انڈین فوج کے تشخواہ دار تھے جنہیں مقای آبادی سے 18 ویں صدی کے وسط سے بھرتی کرنا شروع کیا گیا تھا۔ برطانوی حملہ آوروں نے اشیں ہندوستان کو فیج کرنے اور مفتوحہ صوبوں میں اقتدار قائم کرنے کے لیے استعمال کیا) سیابی اس علاقے کے فوجی تحکمت عملی کے مرکزوں اور توپ خانوں پر قابض تھے۔ ای لیے وہ سلح بغاوت کے فوجی قلب بن گئے۔ انہیں خاص كر او يكي ذات كے بندوؤل اور مسلمانول ميں سے بھرتی كيا كيا تھا۔ ساہوں کی فوج بنیادی طور یہ ہندوستانی کسانوں کی بے چینی کی عکای کرتی تھی۔ جو زیادہ تر سپاہیوں کو فراہم کرتے تھے اور شالی ہندوستان اخاص کر اودھ ا کی جاگیری اشرافیہ سے ایک حصد جس کے افروں سے ساہیوں کا قريبي تعلق تقاله عواى بغاوت جس كالمقصد غير ملكي تحكروني كالتخت الثنا تهاشال اور وسط بند کے وسیع علاقوں میں مجیل گئی۔ خاص طور پر دیلی، لکھنے کانپور، روجیل کھٹر، وسطی ہندوستان اور بندیل کھنڈ میں بغاوت کی خاص محرک قوت مسان اور شروں کے غریب وستکار تھے لیکن قیادت جا گیرداروں کے ہاتھ میں متھی جن کی اکثریت نے اس وقت غداری کی جب 1858ء میں نو آباد کاروں نے وعدہ کیا کہ ان کے مقبوضات انہیں کے ہاتھ میں رہیں گے۔ بغاوت کی ناکای کا بتیادی سبب واحد قیادت اور کارروائیوں کے عام مصوب کی کمی تھی جس کا مرچشمہ بردی حد تک ہندوستان میں جاگیردارانہ عدم اتحاد ا صلياتي طور يرج ميل آبادي اور مندوستاني عوام مين مذبب اور ذات پات كى

and the state

صفحات 60-59)

(25) عنوان 1857ء کے لیے مار کس کی نوٹ بک میں اندراج کے مطابق ہے۔

(26) مصنف کا اشارہ ہے شاہ اور حاکی معزولی اور ایسٹ انڈیا سمینی کے ہاتھوں اور حد کے الحاق کی جانب جمے برطانوی حکام نے موجود اقرار ناموں کی خلاف ورزی کرکے 1856ء میں حملی جامہ پہنایا۔

(27) مصنف کا اشارہ ہے 57-1856ء کی اینگلو ایرانی جنگ کی طرف جو 19 ویں صدی کے وسط میں ایٹیا نیل برطانیہ کی جارعات نو آبادیاتی پالیسی کی زنجر کی ایک کڑی تھی۔ ریاست ہرات پر قابض ہونے کی ایرانی حکمرانوں کی کوشش جنگ کا بماند بی- اس زمانے میں ریاست کی راجد سانی برات ایک تجارتی چوراہا اور فوجی حکمت عملی کے نقطہ نظر سے ایک اہم مرکز تھا۔ اس لیے وہ ایران جے اس منظے پر روس کی حمایت حاصل تھی اور افغانستان جس کی مت افزائی برطائي كريا تفاك ورميان خازعه كى جرين موكى على-جب اكتوبر 1856ء میں امرانی فوج نے ہرات کی تشخیر کی تو برطانوی نو آباد کاروں نے اس كالبهائد بناكر ابران مين فوجي مداخلت كي تأكد ابران اور افغانستان دونوں كو محكوم بنايا جائے- امران كے خلاف اعلان جنگ كرنے كے بعد انہوں في اينى فوج برات بجيجي- ليكن اس وقت 59-1857ء مين مندوستان مين قوى آزادی کے لیے مسلح بغاوت شروع ہوگئ اور برطانیہ ایران سے فورا امن کا معاہدہ کرنے پر مجبور ہوگیا۔ معاہدے کے تحت جس پر پیرس میں وستخط ہوئے مارچ 1857ء میں ایران برات پر ایخ تمام وعووں سے وست بردار ہوگیا۔ 1863ء میں برات کو امیرافغانستان کی سلطنت میں شامل کرلیا گیا۔

(28) 59-1857ء کی بغاوت: برطانوی راج کے خلاف قومی آزادی کے لیے ہندوستانی عوام کی بغاوت؛ اس سے پہلے برطانوی نو آباد کاروں سے کئی مسلح جھڑپیں ہوچکی تفییں جنہوں نے نو آبادیاتی استحصال کے ظالمانہ طریقوں کے خلاف ہندوستانی آبادی کے تمام حلقوں کی عام نفرت کی شکل اختیار کرلی۔

تقتیم تھا۔ آگریزوں نے اس سے زیادہ سے زیادہ فاکدہ افعایا۔ اس کے علاوہ
ہناوت کو کچلنے میں انہیں ہندو ستانی جاگیرداروں کی اکثریت کی جایت حاصل
ہمتی۔ کانی فوتی اور تکنیکی برتری دو سرا اہم سبب تھا۔ اگرچہ بغاوت میں ملک
کے بعض جھے براہ راست شریک نہیں ہوئے (پنجاب بنگال اور جنوبی ہند میں
اسے بھیلنے سے روکتے میں اگریز کامیاب رہے) لیکن اس کا اثر سارے
ہندو ستان پر ہوا اور برطانوی دکام مجبور ہوگئے کہ وہ ملک میں نظام حکومت کی
اصلاح کریں۔ ایشیا کے دو سرے ملکوں کی تحریک آزادی کے ساتھ مربوط ہو
اصلاح کریں۔ ایشیا کے دو سرے ملکوں کی تحریک آزادی کے ساتھ مربوط ہو
کر ہندو ستانی بغاوت نے تو آباد کاروں کی پوزیش کمزور کر دی۔ خاص طور پر
اس نے افغانستان ایران اور کئی دو سرے ایشیائی ملکوں میں ان کے جارحانہ

منصوبوں کو گئی ہرسوں تک کے لیے ملتوی کر دیا۔

(29) حوالہ ہے 58-1856ء میں چین کے ساتھ نام نماو افیون کی دو مری جنگ کا۔

بمانہ اکتوبر 1856ء میں سکیشن میں برطانیہ اور چینی حکام کے درمیان

اگریزوں کا مفتعل کردہ تصادم تھا۔ یہ تصام اس دفت ہوا جب چینی حکام نے

چینی جماز "ایرو" کے عملے کو گرفتار کیا جس پر برطانوی جمنڈا تھا اور جو ناجائز طور پر افیون لے جا رہا تھا۔ چین میں لڑائیاں و قفوں ہے جون 1858ء تک جاری رہیں اور ظالمانہ تین میں تن کے معلاے کے بعد ختم ہو کیں۔

(30) حوالہ ہے فورٹ ولیم کا۔ انگریزوں کا قلعہ جو کلکتہ میں 1696ء میں تغیر کیا گیا تھا اور اس کا نام اس وقت کے انگلتان کے بادشاہ آرنج کے ولیم سوم کے اعزاز میں رکھا گیا۔ جب انگریزوں نے بنگال کو 1757ء میں فتح کر لیا تو حکومت کی تھارتیں اس قلعے میں آگئیں اور اس کا نام "حکومتِ بنگال" اور بعد میں "حکومتِ ہند" ہوگیا۔

(31) ٹائمز: ممتاذ انگریزی قدامت پرست روزنامہ اخبار۔ لندن میں 1785ء سے شائع ہونا شروع ہوا۔

(32) جزرہ تمائے آئی بیرا کی جنگ 14-1808ء میں فرانس اور برطانیا نے اچین

اور پر تگال کی سرزمین پر آئی بیرا کے جزیرے نما میں لای - سارے جزیرے نما میں اور پر تگال کے عوام ف نما میں بیک وقت جگ شروع ہوگئ جس میں انہیں اور پر تگال کے عوام ف فرانسیں قبضے کے خلاف اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی - انہیں کے عوام کی جدوجہد نے پولین اول کے سامی اور فوجی منصوبوں کو ناکام بنانے میں مدو کی ۔ روس میں 1812ء میں وہ زبروست ناکای کے بعد انہیں سے اپنی فوج بنانے یر مجبور ہوگیا۔

453

33) مصنف غالبان حقیقت کی طرف اشاہ کر رہا ہے کہ برطانیہ کے دارالعوام کے ممبر پارلیم نئے کے گرہا کے اجلاسوں میں اپنی پارلیمانی ذے داریوں کے مقابلے میں ذاتی مصروفیتوں اور تفریح کو اکثر ترجیح دیتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ اسپیکر اکثر تقریبا خالی ایوان سے مخاطب ہو تا ہے۔

34) حوالہ ہے موفشکیو کی کتاب "روما کی عظمت اور زوال کے اسباب پر غور و خوش "کا جس کی پہلی اشاعت 1734ء میں آمسٹرڈام سے بغیر مصنف کے نام کے ہوئی اور گبن کی کتاب "سلطنت روم کے زوال اور تباہی کی تاریخ" جس کا پہلا ایڈیشن لندن میں 88-1776ء میں نکلا۔

(35) مصنف حوالہ دیتے ہیں ٹوریوں کا۔ برطانیہ کی برائے جاگیری اور مالیاتی اشرافیہ کی پارٹی۔ ٹوری پارٹی 17 ویں صدی میں قائم ہوئی اور اس نے بھیشہ رجعت پند اندرونی پالیسی کی و کالت کی اور برطانیہ کے نظام حکومت کے وقیاتو کی اداروں کی طابت قدمی ہے پاسبانی کی۔ اس نے ہر جمہوری تبدیلی کی مخالف کی۔ جب برطانیہ میں مربایہ داری کا ارتقا ہوا تو ٹوریوں کا سابق سیاسی اثر بھرت ختم ہوگیا اور پارلیمنٹ میں ان کی اجارہ داری جھی۔ 1832ء کی بھرت ختم ہوگیا اور پارلیمنٹ میں ان کی اجارہ داری جھی۔ 1832ء کی اصلاحات نے اس اجارہ داری پر پہلی ضرب لگائی جس نے صنعتی بور ژوازی کے نمائندوں کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے کھول دیئے۔ 1846ء میں انائی کے قوانیوں کی سختے بور ژوازی کے خوان دیئے۔ 1846ء میں انائی جس نے مفید سے برطانیہ کی پرائی کی جائیری اشرافیہ کو معاشی طور پر کرور بنا دیا اور اس سے پارٹی میں چھوٹ پرا

1857ء كى جنكب أزادى

گئے۔ چھٹی دہائی کے وسط میں اُوری پارٹی منتشر ہونے گئی۔ اس کی طبقاتی ساخت بدل گئی اور وہ جاگیری اشرافیہ اور بزے سرماییہ داروں کے اتصال کی عکاس کرنے گئی۔ اس طرح چھٹی وہائی کے آخاز میں اور ساتویں وہائی کے آخاز میں ٹوری پارٹی سے برطانیہ کی کشرویٹو پارٹی ایھری۔

(36) 1773ء تک ایسٹ اندیا کمپنی کے ہندوستان میں تین گورٹر ہوتے تھے۔ کلکت، مدراس اور جمینی میں۔ ہرایک کی ایک کونسل تھی جو تمپنی کے پرانے ملازمین یر مشتل تھی۔ 1773ء کے "ریگولیٹنگ ایکٹ" نے گلکتہ کے گورز کے تخت چار پر مشتل کونسل مقرر کی جس کالقب اب بنگال کا کور نر جزل ہو گیا۔ گورنر جزل اور کونسل کو اب سمینی شیس بلکه قاعدے کے مطابق برطانوی حکومت پانچ سال کی مدت کے لیے نامزد کرتی تھی اور اس مدت سے پہلے سمینی کے بورڈ آف ڈائر بکٹرز کی سفارش پر صرف بادشاہ انسیں برطرف کر سکتا تھا۔ ساری کونسل کے لیے اکثریت کی رائے لازمی تھے۔ اگر رائے برابر برابر موتی تو گورنر جنزل کا ووٹ فیصلہ کن ہو یا تھا۔ گورنر جنزل بنگال<sup>،</sup> بهار اور اڑیے کے شری اور فوجی انظامیہ کا گرال تھا اور مدراس اور جمبی پریزید نسیول کا بھی کنٹرول کر ہاتھا جو جنگ اور امن ہے متعلق امور میں اس ك ماتحت تحيين- مخصوص معاملات من أخرالذكر خود فيصله كر على تحيي-1784ء کے ایکٹ کے تحت بنگال کی کونسل تین ممبروں تک محدود کر دی گئی جن میں سے ایک کمانڈران چیف ہو آ تھا۔ 1786ء کے حمنی ایک کے تحت غیرمعمولی حالات میں گور ز جزل کو اختیار تھاکہ اپنی کونسل کے بغیر خود اقدام کرے اور کمانڈر انچیف کے فرائض منصبی سنبھال لے۔ 1833ء کے ایکٹ کے مطابق بنگال کا گورنر جزل بنگال کا گورنر ہوتے ہوئے ہندوستان کا گورنر جزل بنا دیا گیا- اس کی کونسل پھر جار ممبروں پر مشتمل ہو گئی اور بمانڈر انچیف کا پانچویں ممبر کی حیثیت سے اضاف کیا جا سکتا تھا۔ گورنر جزل اور اس کی کونسل کو سارے برطانوی بند کے لیے توانین بنانے کا اختیار وے دیا گیا۔

جمبئی اور مدراس کی حکومتیں اس اختیار سے محروم کر دی گئیں۔ ان کے گور زوں کی کوشلیں دو ممبروں پر مشتمل تھیں۔ 1853ء کے ایکٹ کے تحت چار ممبروں کی کوشلیں دو ممبروں پر مشتمل تھیں۔ 1853ء کے ایکٹ کے تحت چار ممبروں کی کوشل کے علاوہ جس کے فرائض منصبی عالمہ ادارے کی طرح تنے بڑی تانون ساز کونسل موجود تھی جو گور نر جنزل ا کمانڈر انچیف، بنگال کے چیف جسٹس اور اس کے تین ججوں میں سے ایک پر مشتمل تھی۔ (حوالہ ہے گور نر جنزل لارڈ ڈلموزی کے تحت کونسل کا)

(37) عنوان مار کمس کی 1857ء کی نوٹ بک کے اندراج کے مطابق ہے۔

(38) بورڈ آف کنٹرول 1784ء کے قانون "ایٹ اعثراً کمپنی اور برطانیہ کے

ہندوستانی مقبوضات کی بہتر حکومت کے بارے بیں " کے تحت قائم کیا گیا تھا۔

بورڈ کا ممبروں پر مشمل تھا جنہیں باوشاہ خفیہ کونسل سے نامزد کر آتھا۔ بورڈ کا

صدر کابینہ کا ممبر ہو آتھا۔ دراصل ہندوستان کے لیے سکرٹری آف اسٹیٹ

اور ہندوستان کا علی حکراں بورڈ آف کنٹرول کے فیصلے جس کا دفتر لندن میں

تھا ہندوستان ایک خفیہ سمیٹی کے ذریعے ہنچائے جاتے تھے جو ایسٹ اعثرا سمینی

کے تین اراکین پر مشمل تھی۔ اس طرح 1784ء کے ایکٹ نے ہندوستان

39) اکتوبر 1854ء کے شروع میں اتحادیوں نے پیرس میں بیہ افواہ پھیلائی کہ سیواستوپول پر قبضہ ہوگلیا ہے۔ اس جھانسے کوفرانس، برطامیہ، بلجیم اور جرمنی کے سرکاری پرلیس نے شائع کر دیا لیکن چند دان کے بعد فرانسیبی اخیار اس رپورٹ کی تردید کرنے پر مجبور ہوگئے۔

میں حکومت کا دو ہرا نظام قائم کیا۔ بورڈ آف کنٹرول (برطانوی حکومت) اور

بورة آف دُائرَ يَكِمْرُ (السِت اندُيا تَمِينَ) 1858 مِن بورة آف كنرول كو تورُ ديا

(40) "دی باہے ٹائمز" انگریزی روزنامہ جو جمبئی سے 1838ء میں شائع ہونا شروع ہوا۔

(41) "دى يريس" لورى بفت وارجولندن سے 1853ء سے 1866ء تک شائع ہو تا

سفارتی تعلقات قطع کر لیے۔ جھڑے کو بیولین سوم کے توسط سے مطے کر لیا گیا جس نے برطانوی حکومت کو آمادہ کر لیا کہ وہ فرانس کے منصوب کی مخالفت نہ کرے جو مساوی طور پر برطانیہ کے لیے بھی مفید تھا۔ ریاستوں میں انتخابات منسوخ کر دیے گئے لیکن نیا انتخاب مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ دو ریاستوں کو متحد کرنے کا سوال نود رومائیہ کے لوگوں نے 1859ء میں حل کیا۔

(46) جرمنی کے ہوشتائن و شلیزو بگ کی ریاستوں پر چند صدیوں تک و نمارک کے یادشاہ کی حکرانی رہی۔ 8 مئی 1852ء کو لندن کے معاہدے پر جو ڈ تمارک کی بادشابت كى سالميت كى صانت كرما تها روس، آسريا، برطانيه، فرانس، بروشيا اور سویڈن نے ڈ نمارک کے نمائندوں کے ساتھ وستخط کیے جو ان علاقوں کی خود حکومتی کا حق تشکیم کر یا تھا لیکن ان پر ڈنمارک کے بادشاہ کی اعلی حکمرانی بھی محفوظ رہتی تھی۔ مگر معاہدے کے باوجود ڈنمارک کی حکومت نے 1855ء میں ایک آئین شائع کیا جس نے و نمارک کی حکرانی کے تحت ان جرمن علاقول کی آزادی اور خود حکومتی ختم کر دی۔ اس کے جواب میں جرمن پارلین نے فروری 1857ء میں ایک فرمان منظور کیا جس میں ان علاقوں میں آئین نافذ کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا لیکن غلطی سے صرف ہواشتائن اور لائن برگ کانام ورج کیا اور شایراو یک کوچھوڑ دیا۔ ڈنمارک نے اس سے فائدہ اٹھایا اور شلیرو یک کو این مقبوضہ علاقے کی طرح شامل کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے خلاف ند صرف شلیزو یک کی آبادی نے احتجاج کیا جو مواشئائن ے جدا مونا سيس جاتي بھي بلك يروشيا، آسريا اور برطاميد ف بھی جو و انداک کے اقدام کو اندن معاہدے کی خلاف ورزی خیال کرتے

(47) 1857ء کے متعلق مار کس کی نوٹ بک میں ایک اندراج کے مطابق مضمون "ہندوستان میں اذبت رسانی کی تفتیش" انسوں نے اگست میں لکھا تھا۔ لیکن (42) <u>لے ہے"</u> فرانسینی روزنامہ جو پیری سے 1849ء میں شائع ہونا شروع ہوا۔ دوسری سلطنت کے وقت (70-1752ء) وہ نپولین سوم کانیم سرکاری ترجمان تھا۔ اس کا ضخی نام " ژورنال دے لامپاڑ" تھا۔

456

(43) "وی مارنگ بوسٹ" قدامت پرست روزنامہ اخبار جو لندن سے 1772ء سے 1937ء تک شائع ہو تا رہا۔ 19 ویں صدی کے وسط میں وہ و مگ عناصر کے وائیں بازو کا تر جمان تھاجو یا مرشن کے حامی تھے۔

(44) مبارا گوسا اسین میں ایبرو وریا پر ایک شر- جزیرہ نمائے آئی بیریا کی جنگ میں سارا گوسا نے 1808ء میں محاصر فرانسیسی فوج کے خلاف بمادری سے مدافعت کی- (ملاحظہ ہو نوٹ 32 بھی)

(45) ڈیٹیو ب کے جھاڑے سے مار کس کی مراد 1856ء میں بیرس کا گریس میں اور بعد میں سفارتی جدوجمد ہے جو مولداویا اور والاخیا کی ڈیڈیولی ریاستوں کو جو ترکی کے قبضے میں تھیں متحد کرنے کے سوال سے ہے۔ اس امید میں کہ بوناپارٹ کے خاندان شاہی کا ایک فرد ان کا سربراہ ہوگا۔ فرانس نے مشورہ ویا کہ بورپ میں شاق خاندانوں کے کمی غیر مکی شنزادے کی حکمرانی کے تحت ریاشیں ایک واحد ریاست رومانیہ میں متحد ہو جائیں۔ فرانس کی حمایت روس، پروشیا اور ساؤینیا نے گی۔ ترکی کی تعایت جو اتحاد کامخالف اس لیے قفا کہ رومانید کی ریاست سلطنت عثانیہ کے جوئے کو ہٹانے کی کوشش کرے گی اسٹریا اور برطانیہ نے کی۔ آخر کار کا تحری نے مقامی دیوانوں کے امتخابات کے ذریعے رومانیائی آبادی کے جذبات معلوم کرنے کی ضرورت تنکیم کرلی۔ انتخابات ہوئے کئین جعلسازیوں کی جوالت انتحاد کے مخالف مولداویا کے الوان میں کامیاب ہو گئے۔ اس پر فرانس، روس، پروشیا اور سارة بینا نے احتجاج کیااور مطالبہ کیا کہ انتخابات منسوخ کر دیئے جائیں۔ ترکی نے جواب دين ين تأخير ك- چنانچ ان ملكون في اكست 1857ء مين اس سے اين

ہوا۔ پہلے میرٹھ میں اور پھر آگرے اور امبالے میں۔

(54) مصنف ایسٹ انڈیا کمپٹی کے 1853ء کے جارٹر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ (ملاحظہ ہو نوٹ 3)

459

(55) واندی (مغربی فرانس کے ایک صوبہ) میں فرانسیبی شاہ پرستوں نے لیسماندہ کسانوں سے فائدہ اٹھا کر 1793ء میں انقلاب دعمن بغاوت کرائی تھی۔ ری پبلکن فوج نے جس کے سپاہی "شیلے" کے نام سے مشہور تھے اسے کچل دیا۔

ہمپانوی چھاہے مار 14-1808ء میں فرانسیبی حملہ آوروں کے خلاف قوی آزادی کی جدو جمد کے دوران ہمپانوی عوام کی چھاہے مار لڑائی کے شریک سان جنہوں نے حملہ آوروں کی ڈٹ کر مزاحمت کی چھاہے ماروں کی

سربیائی اور ہرواتی فوجوں نے 49-1848ء کے انقلاب میں ہنگری اور
آسریا کی انقلابی تحریک کو کیلئے میں حصہ لیا۔ فرانسیسی حکومت کے 25 فروری
1848ء کے قانون کے تحت انقلابی عوام کو کیلئے کے لیے موبائل گارڈ قائم کیا
گیا۔ اس کے دیتے جو زیادہ تر بے طبقاتی عناصر پر مشتمل تھے جون 1848ء
میں پیرس کے مزدوروں کی بغاوت کو کیلئے کے لیے استعمال کیے گئے۔ جزل میں پیرس کے مزدوروں کی بغاوت کو کیلئے کے لیے استعمال کیے گئے۔ جزل میں پیرس کے وزیر وفاع کی حیثیت سے مزدوروں کے قتل عام کی ذاتی طور پر رہنمائی کی۔

10 ویں دسمبروالے: بونا پارٹ پرست خفیہ جماعت جو 1849ء میں قائم
کی گئی تھی۔ اس میں زیادہ تر بے طبقاتی عناصر سیاسی مہم پرست، عسکریت
پرست وغیرہ شامل تھے۔ اس کے ممبرول نے لوئی بونا پارٹ کو 10 دسمبر 1848ء کو (نام کی بنیاد میں ہے) فرانسیسی ری پلک کاصدر منتخب ہونے میں مده دی اور 2 دسمبر 1851ء کو افتذار کی جھیٹ میں حصہ لیا جس کے نتیج میں لوئی بوناپارٹ کے شہنشاہ فرانس ہونے کا اعلان کر دیا گیا جو 1852ء میں پولین سوم کہلیا۔ وہ ری ہبلکوں کو برے پیائے پر دیائے کے منتظم تھے اور خاص کر

بعض اتجافے اسباب کی بنا پر انہویارک ڈیلی ٹرمیبون" نے مضمون "بہندوستانی بغادت" کے بعد اے شائع کیا جس کے متعلق وہ یمال حوالہ دے رہے ہیں اور جس کو مار کس نے 4 ستمبر کو لکھا۔

(48) نیلی کتاب برطانوی پارلینٹ اور محکمہ خارج کے شائع شدہ مواد اور دستاویزوں کا عام عنوان- انہیں "نیلی کتاب" اس لیے کما جاتا ہے کہ ان کا مرورق نیلا ہو تا ہے۔ وہ 17 دیں صدی سے شائع کی جارہی ہیں اور ملک کی معاشی اور سفارتی کا بنیادی مرکاری ریکارڈ ہیں۔ مصنف نے یمال معاشی اور سفارتی کا بنیادی مرکاری ریکارڈ ہیں۔ مصنف نے یمال "دایسٹ انڈیا" نای "نیلی کتاب" کا حوالہ دیا ہے جو لندن سے 57-1855ء میں شائع ہوئی تھی۔

(49) "مدراس میں اذبت کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیش کی راپورٹ" لندن 1855ء۔

(50) کلکٹر ہندوستان میں صلع کا اتھریز افسر اعلی۔ اسے غیر محدود اختیارات حاصل تھے۔ اس کے ہاتھ میں خاص فیکس کلکٹر انتظامیہ اور عدالت اعلیٰ کے اختیارات مرکوز تھے۔ کلکٹر کی حیثیت سے وہ فیکس نہ اوا کرنے والوں کو عدالت میں پیش کرتا تھا۔ جج کی طرح انہیں سزا دیتا تھا اور انتظامیہ کے فمائندے کی حیثیت سے اس سزا کو پورا کراتا تھا۔

(51) اگرامات آرپوستو کی نظم "اوولائدو فیورپوزو" میں حبثی بادشاہ- اگرامانت نے جو شار کمان کے خلاف جنگ لارہا ہے پیرس کا محاصرہ کر رکھا ہے اور شرکی دیواروں کے قریب اپنی فوج مرکوز کی ہے۔ یہاں مارکس "اورلائدو فیورپوزو" کے اس مصرعے کا حوالہ دیتے ہیں "اگرامانت کے کیمپ میں اختلافات ہیں" جو عام طور پر اختلافات ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(52) "ویلی نیوز" برطانوی لبرل اخبار، صنعتی بور ژوازی کا ترجمان- لندن سے 1846ء سے 1930ء تک شائع ہو تارہا۔

(53) مصفصلات " الكريزي زيان كالبرل مفة وارجو بندوستان مين 1845ء سے شائع

1848ء کے انقلاب کے شرکا کو۔

(56) مصنف حوالہ دے رہے ہیں افیون کی پہلی جنگ (42-1839ء) کا۔ چین کے خلاف برطانعہ کی جارحانہ جنگ جس نے چین کو مقبوضہ بنا دینے کی ابتدا کی۔ علیٰ حکام نے کیشن میں افیون کا ذخیرہ تباہ کر دیا جس کے مالک بیرونی تاجر تھے۔ یہ واقعہ جنگ کا بہانہ بنا۔ پسماندہ ہاگیردارانہ چین کی تکست سے فائدہ افساکر برطانوی نو آباد کاروں نے اس پر نان کنگ کا معلمہہ (29 اگست 1842ء) لاد دیا جس نے برطانوی تجارت کے لیے 5 چینی بندرگاہیں ( کیشن اموئے نوچو نک نو اور شکھائی) کھول دیں۔ ہانگ کا نگ کے جزیرے کو برطانیہ کے فرچو نگ نو اور شکھائی) کھول دیں۔ ہانگ کا نگ کے جزیرے کو برطانیہ کے درستنظیل قبضے " میں دے دیا اور چین کو آبان جنگ کی بڑی رقم ادا کرنی معاہدے کی روے بھین نے غیرملکیوں کو زائد علیٰ تقائی حقوق دیئے۔

460

(57) مصنف حواللہ دے رہے ہیں سمیشن پر بسیانہ بمباری کا جو چین میں برطانوی سپرنٹنڈنٹ جان بورنگ کے حکم سے کی گئی تھی۔ اس سے شہر کے مضافات میں تقریباً 5 ہزار مکانات تاہ ہوئے۔ یہ بمباری افیون کی دوسری جنگ (1856-58ء) کی تمہید تھی۔ (نوٹ 29 دیکھتے)

امن سوسائن بور ژوا مجمول امن ببند تنظیم جو اندن میں کو نیکروں نے 1816ء میں قائم کی تفکی اے آزاد تجارت کے طامیوں کی زبردست حمایت طاصل تقی جو سجھتے تھے کہ اگر امن قائم رہا تو برطانیہ آزاد تجارت کے ذریعے اپنی صنعتی برتری کا بمتر استعال کرے گا اور اس طرح اے معاشی و سیای فضیلت عاصل ہوگی۔

1845ء میں الجزائز میں مسلح بغاوت کو کیلئے کے دوران جزل پیلیے نے جو بعد میں فرانس کا مارشل بنا حکم دیا کہ آگ نگا کرد عو نمیں سے ان ایک بزار عرب باغیوں کو دم گھوٹ کر مار ڈالا جائے جو پہاڑی غاروں میں چھیے ہوئے ست

- (58) حوالہ ہے کا کیس جولیس سیزر کی تمتاب Commentarie de bello) (58) کا۔۔۔ جو واقعہ یساں بیان کیا گیا ہے تماب 8 سے تعلق رکھتا ہے جے سیزر کے سابق و کیل اور دوست ہر تیس نے تخریر کیا ہے جس نے گال گی جنگ کے متعلق اس کے نوٹ تحریر کرنا جاری رکھے۔
- (59) مار کس کا اشارہ ہے چارلس پنجم کے ہدایت نامہ کی طرف جے جرمن پارلیمیٹ نے 1532ء میں ریکنس برگ میں منظور کیا۔ بیہ قانون اپنی انتہائی سخچتی کے لیے بدنام تھا۔
- (60) بلیکشن (Commentyaris on the Laws of Englands) جلدیں 1-4- پہلاا ایڈیشن کندن 69-1765ء۔
- (61) موتسارت كا اوپيرا السيرال سے اغوا" ايكث3 منظرة اوسمن كا كايا بوا آريا-
- (62) انجیل کی حکایت کے مطابق اسرائیلیوں نے جیریکو کی دیواریں اپنے بگلوں کی زوردار آوازوں سے گراویں۔
- (63) ''نیویارک ڈیلی ٹربیرون'' کے مدیروں نے جنہوں نے یہ فقرہ درج کیا اپنے نامہ نگار جنگری کے ادیب اور صحائی پولی کی جانب اشارہ کیا ہے جو ہنگری میں 1848ء کے انقلاب کی ناکای کے بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ وہ بین الاقوای مسائل پر تبصرے تحریر کیا کرتے تھے۔
- (64) مار کس غالباً ''کلکتہ گزٹ'' کا حوالہ دے رہے ہیں۔ بیر انگریزی اخبار کلکتہ سے 1784ء میں شائع ہونا شروع ہوا۔ وہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا مرکاری ترجمان تھا۔
- (65) مصنف حوالہ وے رہے ہیں پہلی 42-1838ء کی انگلو افغان جنگ کا جے برطانیے نے اس پر مسلط ہونے کے لیے شروع کی تھی۔ اگست 1839ء میں برطانیے نے کابل پر قبضہ کر لیا لیکن ایک بغاوت کی وجہ سے جو نومبر 1841ء میں ہوئی اے جنوری 1842ء میں پہا ہونا پڑا۔ برطانوی فوج ہندوستان کی طرف لوٹی اور پہیائی ہے ہنگھ بھگدڑ پر ختم ہوئی۔ 4 500 برطانوی سیاہیوں

#### سوارول كاأيك بريكيدْ ضائع موكيا.

(75) "دى يامب كزت" مندوستان ميں برطانوى اخبار جو 1791ء ميں قائم ہوا-

(76) "گلوب" برطانوی روزنام "گلوب اینڈ ٹریولر" کا مختفر نام جو کندن سے 1803ء سے شائع ہونا شروع ہوا۔ وہ و کہک ترجمان تھا اور جب و گبک افتدار میں ہوتے تھے تو حکومت کا اخبار بن جاتا تھا۔ 1866ء سے تدامت پرستوں کا ترجمان۔

(77) مسنف 1833ء کے پارلیمانی قانون کا حوالہ دے رہے ہیں جس نے ایسٹ انڈیا سمپنی کو چین میں تجارت کی اجارہ داری سے محروم کر دیا اور تجارتی ایجنسی کی حیثیت سے اسے ختم کردیا۔ پارلیمنٹ نے کمپنی کے ہاتھ میں لظم و نسق کے فرائض منصبی چھوڑے رکھے اور اس کا چارٹر 1853ء تک بڑھادیا۔

(78) "وی فینکس" ہندوستان میں برطانوی حکومت کا اخبار۔ کلکتہ سے 1856ء سے 1866ء کا 1861ء تک شائع ہو تا رہا۔

(79) 1858ء کے متعلق مار کس کی نوٹ بک میں اندراج کے مطابق عوان-

(80) مصنف حوالہ دیتے ہیں 56-1853ء میں کرائمیا کی جنگ کا- الما کے مقام پر لزائی 20 ستمبر1854ء میں ہوئی اور اتحادی فوج کامیاب رہی-

81) حوالہ ہے 56-1853ء میں کرائمیائی جنگ کا- 18 جون 1855ء کو سیواستوپول کی قلعہ بندیوں کے تیسرے موریج پر اتحادیوں کے غیر مکمل حملے کے وقت بریکیڈ کی کمان ونڈھم کے ہاتھ میں تھی-

82) 1858ء کے متعلق مار کس کی نوٹ بک میں اندراج کے مطابق عنوان-

(83) حواله ب 42-1838ء مين پهلي اينگلو افغان جنگ کا- (نوث 65 ويکھتے)

(84) اینگلز حوالہ دیتے ہیں قدیم متم کی قلعہ بندی کاجو برما کے شرون اور چھاؤیوں کے گرد کھڑی کی جاتی تھی۔

(85) باداخوز کی ہیانوی گڑھی جو فرانس کے ہاتھ میں تھی۔ 6 اپریل 1812ء کو اس پر ویلنگٹن کی قیادت میں انگریزوں نے قبضہ کرلیا۔ اور 12 ہزار بهیر بنگاہ میں سے ہندوستانی سرحد تک بس ایک پہنچا۔

(66) مستف حوالہ وے رہے ہیں نیولین کے فرانس کے ظاف 1809ء ہیں شیلاے دریا کے دہانے پر برطانیے کی بحری مہم کا۔ جزیرہ والخیرین پر قبضہ کرنے کے بعد برطامیے مزید اقدام نہیں کر سکا اور 10 ہزار جوانوں میں سے بھوک اور بیاریوں سے تقریباً 10 ہزار سے ہاتھ وصوفے کے بعد پہا ہونے پر مجبور ہوا۔

(67) ''دی مارننگ اڈورٹائزر'' برطانوی روزنامہ جو لندن سے 1794ء میں شائع ہونا شروع ہوا۔ 19 ویں صدی کی چھٹی وہائی میں وہ ریڈیکل بور ژوازی کا ترجمان بن گیا۔

(68) ''دی فرینڈ آف انڈیا'' برطانوی اخبار جو 1818ء سے سیرامپور میں چھپنا شروع جوا۔ چھٹی وہائی میں میہ ہفتہ وار ہو گیا۔ اس کا رجمان بور ژوالبرل تھا۔

(69) ''دی مکٹری اسپیکٹیر'' برطانوی فوجی ہفتہ وار جو لندن میں 1857ء سے 1858ء تک چھپتا رہا۔

(70) "دى بامب كورير" برطانوى حكومت كا اخبار، ايست اعذيا كمينى كا ترجمان، 1790ء سے جارى ہوا-

(71) يورني مغربي بنگال كي فوجوں كے سابق-

(72) میہ جدول جو مار کس نے مرتب کی غالبادیے ہوئے مضمون کے ساتھ نیویارک جیجی گئی تھی لیکن مدیروں نے اخبار کے اسی شارے میں علیحدہ شائع کی-

(73) مصنف کا اشارہ ہے کرانمیا کی جنگ کی جانب۔ 5 نومبر1854ء کو انگرمان کے مقام پر روی فوج نے اینگلو فرانسیبی ترک اتحادی فوجوں پر جوانی حملہ کیا تاکہ سیواستوپول کے خلاف تیارشدہ تحلے کو روک دیا جائے۔ روی سپاہیوں کی بہادری کے باوجود اینگلو فرانسیبی ترک فوجوں نے لڑائی جیت لی۔

(74) 25 اکتوبر 1854ء کو بلاکلاوا میں روی اور انتحادی فوجوں کے در میان لڑائی ہوئی جس میں برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کو اپنی برتر پوزیشن کے باوجود منتہ ان مشاوری سالان کان کان کی غلطوں کی دہ سے مطاندی گھٹ

464

(86) حوالہ ہے اس اعلان کا بھے ہندوستان کے گور زجزل لارڈ کینگ نے 8 مارچ 1858ء کو جاری کیا تھا۔ اس کے مطابق مملکت کی جاگیروں کے ساتھ ال جاگیری زمینداروں اور تعلقہ داروں کی زمینیں برطانوی حکام نے ضبط کرلیں جنہوں نے بغاوت میں حصہ لیا تھا لیکن برطانوی حکومت نے جو تعلقہ واروں کی حمایت حاصل کرنا جاہتی تھی کینگ کے اعلان کا مطلب بدل دیا۔ تعلقہ داروں ے وعدہ کیا گیا کہ ان کی زمینیں واجب تعظیم ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بغاوت کے ساتھ غداری کی اور برطانیہ سے جالے۔

اعلان کا تفقیدی تجزیه مارکس نے اپنے مضامین "اورھ کا الحاق" اور "لارڈ کینگ کا علان اور ہندوستان میں زمین کی ملکیت" میں کیا ہے۔

- (87) اپنی فوج کی اچھی شظیم کے باوجود جو برطانیہ کے ظاف بردی مبادری سے لڑی۔ سکھوں کو 18 و ممبر 1845ء کو ٹرکی گاؤں (فیروز پور کے نزدیک) 21 و ممبر 1845ء کو فیروز پور کے نزدیک) 21 و ممبر 1845ء کو فیروز شاہ میں اور 28 جنوری 1846ء کو علی وال (لد صیانہ کے قریب) لڑا تیوں میں شکست ہوئی۔ چنانچہ سکھ 1845ء -1846ء کی پہلی انگلو سکھ جنگ ہار گئے۔ فکست کی خاص وجہ اعلیٰ کمان کی غداری تھی۔
  - (88) 1858ء کے متعلق مار تمس کی نوٹ بک کے مطابق عنوان دیا گیا ہے۔
- (89) مار کس نے اورہ کے متعلق گور نر جزل کینگ کے اعلان (نوٹ 86 ملاحظہ ہو) کے ایک جھے کو نقل کیا ہے جو 8 مئی 1858ء کو ''ٹائمز'' میں شائع ہوا۔
- (90) حوالہ ہے پولینڈ میں جو روئی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1830ء-1831ء کی بھاوت کو روئی رجعت پرستوں کے ہاتھوں کچلنے گا۔
- (91) حوالہ ہے 49-1848ء کی آسٹریائی اطالوی جنگ کا جس میں سارڈیٹیا کے بادشاہ چارلس البرث کی فوج نے نووارا (شالی اٹلی) کی جنگ میں 23 مارچ 1849ء کو منہ توڑ فکست کھائی۔

(92) اودھ سلطنت مغلیہ کا حصہ تھا لیکن 18 ویس صدی کے وسط میں اودھ میں معلی مغل نائب سلطنت در حقیقت آزاد حکمران ہوگیا۔ انگریزوں نے 1765ء میں اودھ کو صفی ریاست میں تبدیل کر دیا جو برطانیہ کے ماتحت تھی۔ عملاً سیای طاقت برطانوی ریزیڈنٹ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس صورت حال کے باوجود اودھ کے حکمران خودکو خود مخار باوشاہ کہتے تھے اور انگریز بھی اکثر انہیں بادشاہ میں کی طرح مخاطب کرتے تھے۔

(93) 1801ء میں ایٹ انڈیا کمپنی اور اودھ کے ٹواب کے درمیان کیے ہوئے معاہدے کے مطابق ہندوستان کے گورٹر جنرل ویلزلی نے قرضے کی ادائیگی معاہدے کے مطابق ہندوستان کے گورٹر جنرل ویلزلی نے قرضے کی ادائیگی میں ناکامی کے ہمائے سے تواب کے نصف مقدوضات ملحق کر لیے۔ ان میں گور کھپور، روئیل گھنڈ اور گنگا اور جمنا دریاؤں کے درمیان کا پچھ ملاقہ شامل تھا۔

(94) "نیویارک ڈیلی ٹرمیبون" کے مدیر جنہوں نے ماریس کے مضمون میں اس عبارت کا اضافہ کیا ہندوستان کے گور نر جنرل لارڈ کیننگ اور اودھ کے چیف کشنر اوٹرم کے درمیان خط و کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو اودھ کے متعلق کیننگ کے اعلان سے (نوٹ 86 لاحظہ ہو) تعلق رکھتی تھی اور جو اس اخبار میں 5 جون 1858ء کو شائع ہوئی تھی۔

(95) 19 ویں صدی کے وسط میں تقریباً تمام ہندوستان برطانوی راج کے تحت تھا۔ سخمیر، حیدر آباد کا ایک حصد، راجبو آنہ، میسور اور چند دوسری چھوٹی ریاستیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی باج گزار تھیں۔

(96) حوالہ ہے 1793ء کے قانون کا جو "استمراری زمینداری کے متعلق" تھا جے ہندوستانی گورٹر جزل کارنوالس نے جاری کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو نوٹ 22)

97) 19 اپریل 1858ء کو اپنے ایک مراسلے میں بورڈ آف کنٹرول کے صدر لارڈ املین بروٹے اورد کے متعلق لارڈ کیٹک کے اعلان (ملاحظہ او نوٹ 86) کا تقیدی طور پر حوالہ دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ لارڈ املین برو کے هندوستان --- تاریخی فاکه

انفرادی طور پر پانچ سال کے لیے نامزو کیا گیا اور انسیں سمپنی کے بورڈ آف والريكشرز كى سفارش ير صرف باوشاه يرطرف كرسكتا تفا- بعد مين كور زجزل ادر اس کی کونسل کو ممینی نامزد کرنے لگی۔ 1773ء کے قانون کے تحت کلکتہ میں ایک سریم کورٹ قائم کیا گیا جو لارڈ چیف جسٹس اور تین جول پر مشتمل

(103) غیر ملکیوں کے متعلق مسودہ قانون (یا سازش کا مسودہ قانون) یام علن نے 8 فروری 1858ء کو دارالعوام میں پیش کیا تھا۔ یہ فرانسیسی حکومت کے دباؤ پر کیا كيا (يامرسنن نے مسودة قانون 5 فروري كو پيش كرنے كا ارادہ ظاہر كيا تھا) اس مبودۂ قانون کے تحت ہر وہ فخص جو سلطنت متحدہ میں رہتا ہے خواہ وہ برطانوی باشندہ جو یا غیر ملکی اگر برطانیہ یا تھی دو سرے ملک میں تھی مخص کو تحل كرنے كے مقصد سے سازش منظم كرنے يا حصد لينے ميں مجرم بايا جائے تو برطانوی عدالت میں اس بر مقدم چلایا جائے اور اے سخت سزا وی جائے۔ بوے بیانے پر احتجاتی تحریک کے دباؤے دارالعوام نے مسودہ قانون مسترد كرديا اور پامرشن كو استعفادينا پڙا-

(104) ڈرنی کامینہ کے افتدار میں آنے کے بعد بورڈ آف کنٹرول کے صدر لارڈ الین برو کو اختیار دیا گیا کہ حکومت بند کو بہتر بنانے کے لیے اصلاح کا مسودة قانون مرتب كريں- ليكن ان كے مسورة قانون سے حكومت كو تشفى نميس موئى كيونك بندوستاني كونسل كو منتخب كرف كانظام ب حد يجيده تفا- مسورة قانون کی سخت مخالفت کی گئی اور اسے مسترد کر دیا گیا-

(105) "Civis romanus sum" (الله روما كا شهرى يول) 25. يون 1850 كو وارالعوام مین تقریر کرنے کے بعد سے عرفی نام پامرسٹن کو دیا گیا تھا جو تاجر میسیفکو کے متعلق تھا۔ برطانوی جریے کے اقدام کو جائز قرار دیتے ہوئے جو ایک پڑ تگالی نسل کے برطانوی شہری کو بچانے کے لیے بونان بھیجا گیا تھا (جس كا گھر التيمنز ميں جلا ديا كيا تھا) يامرشن نے اعلان كياك روى شريت ك

مراسلے کو برطانوی ساس حلقوں نے ناپیند کیا انسین استعفادینا پڑا۔ (98) حوالہ سے اس مسودہ قانون کا شے ڈرنی کی وزارت نے مارچ میں پارلیمنٹ

يس چيش كيا تفا اور جو جولائي 1858ء ميں منظور ہوا۔ مسودة قانون مبتدوستان میں بہتر حکومت کے لیے ایکٹ" کے عنوان سے قانون بن گیا۔ اس قانون کے مطابق ہندوستان پوری طرح تائ شاہی کا ماتحت ہوگیا اور ایسٹ اعدیا کمپنی توڑ دی گئی اور اس کے حصص واروں کو 30 لاکھ پونڈ بطور معاوضہ وے دیا كيا- منسوخ شده بورة آف كنفرول كے صدركى جكه سكرارى آف الليك برائے ہند آگیا اور اس کا مشاورتی ادارہ- انڈین کونسل ہندوستان کے گورنر جزل كا نام وانسرائ ركها كميا اور عملاً وه لندن من سكررى آف اسليث كى مرضی کا عامل ہو گیا۔ اپنے مضمون ''انڈین بل' میں مار کس نے اس قانون کا تقیدی تجربه کیاہے۔

(99) 1858ء کے متعلق مار کس کی نوٹ بک کے مطابق عنوان ہے۔

(100) حواله ب ان نوآبادیاتی جنگوں کا جنہیں فرانسیی نوآباد کاروں نے الجزائر میں 19 ویں صدی کی چوتھی اور آٹھویں دہائیوں میں چھیڑا تھا تاکہ اس ملک کو مفقرح كيا جائے۔ الجزائر ير فرائسيسي حمله طويل تفااور عرب آبادي نے اس كي بخت مزاحت کی۔ فرانسیسی نو آباد کاروں نے جنگ میں بوی بے رحمی ہے کام لیا- 1847ء تک الجزائر کی شخیر بنیادی طور پر مکمل ہو گئی کیکن آزادی کے کیے الجزارُ کے عوام کی جدوجہد جاری رہی۔

(101) 1858ء کے متعلق مار سم کی نوٹ تبک کے مطابق عنوان ہے۔

(102) مصنف 1773ء کے "پابندیوں کے قانون" کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس قانون نے ان تصص داروں کی تعداد میں کمی کردی جنہیں کمپنی کے امور میں حصہ لینے اور بورڈ آف ڈائر یکٹرز متخب کرنے کا حق تفاء قانون کے تحت کم از کم ایک بزار پویڈ والے حصص دار حصص داروں کے جلے میں دوٹ کے حقدار تھے۔ پہلی بار ہندوستان کے گور نر جزل اور اس کی کونسل کے ممبروں کو

هندوستان --- تاریخی خاکه

فارمولے civis romanus sum کی طرح جو قدیم روم کے شہروں کے لیے عالمی عزت کی عنانت کر آفقا برطانوی شربت کو بھی برطانوی شہریوں کی جہاں بھی وہ ہوں سلامتی کی عنانت کرنا چاہیے۔ پامرسٹن کی قومی جارعانہ تقریبے کا انگریز بور ژوازی نے گرم جو ثی ہے خبر مقدم کیا۔

(106) حوالد ب 1852ء كى النظويرى جنك كا- (ملاحظه مو نوت 19)

(107) میہ اور انگلے صفحات بین کا حوالہ مار کس اپنے لوٹوں کے متن میں دیتے ہیں رابرٹ سویل کی تصنیف ''قدیم ترین زمانے سے معزز ایسٹ انڈیا کمپنی کے 1858ء میں خاتمے تک ہندوستان کی تجزیاتی ٹاریخ'' سے ہیں جو لندن سے 1870ء میں شائع ہوئی تھی۔

(108) "اكزامنر" الكريز بور ژوا لبرل ہفتہ وار الندن ميں 1808ء سے 1881ء تك شائع ہو تا رہا۔

"Neue Rheinische Zeitung, Organ der Demokratie" (109)

روزنامہ جو کولون سے میم جون 1848ء تا 19 مئی 1849ء شائع ہو تا رہا۔ اس کے مدیر کارل مارکس تھے۔ ادارتی بورڈ میں اینگلز بھی شامل تھے۔ یہ اخبار جمہوری تحریک کے پرولٹاری بازو کا ترجمان تھا۔ اس نے عوام کو متحرک کرنے اور انتقاب و مشنی کے خلاف متحد اور جدوجمد کرتے میں بردا رول ادا کیا۔

ادائر یے جو جرمن اور یورٹی انقلاب کے بنیادی مسائل کی جانب اخبار کے رویے کی عکای کرتے تھے۔ کے رویے کی عکای کرتے تھے۔ یولیس کی عقوبت کے باوجود اخبار نے انقلابی جمہوریت پندوں اور پرولتارید کے مفاد میں جرات آمیز روید افتیار کیا۔ مارکس کی جلاوطنی اور دو سرے مدیروں پر تشدوکی وجہ سے اخبار بند ہوگیا۔

(110) مصنف غیر مساوی نین شن کے معاہدے کا حوالہ وے رہے ہیں جس پر برطانیہ اور چین نے 1858ء میں دستخط کیے تھے۔ اس نے 58-1856ء کی افیون کی دو سری جنگ ختم کر دی۔ معاہدے کے مطابق بیرونی تجارت کے

لیے وریائے یانگ تھے کے کنارے منچوریا ہیں، ٹائیوان اور ہائنان جزائر ہیں اور ہائنان جزائر ہیں اور ہیں مستقل غیر مکی اور تین سن میں بندرگاہیں کھول وی گئیں۔ پیکنگ میں مستقل غیر مکی سفارتی نمائندوں کو میہ حق طاکہ وہ آزادی سے سارے ملک میں سفر کر سکیں اور سمندر اور دریاؤں میں جمازرانی کریں۔ عیسائی مشنزیوں کی سلامتی کی صفائت کی گئی۔

469



ا کبر ٹانی ہندوستان کے مغل شہنشاہ (1806ء یا 1837ء) آگلینڈ (Auckland) جارج ایڈن' ارل (1784ء یا 1849ء) انگریز مدیر' ویک' ہندوستان کے گورنر جزل (42-1836ء)

امر سنگھ کنور سنگھ کے بھائی جو ان کی وفات (اپریل 1858ء) کے بعد اودھ میں جندوستانی بغاوت کے شرکا کے لیڈر بن گئے۔

انگلش (English) فریڈرک (78-1816ء) انگریز فوجی افسر بعد میں جنرل مندوستان میں بغاوت کے (59-1857ء) وقت تکھنڈ کے محاصرے اور تنجیر میں حضہ لیا۔ انگلیز (Inglis) جان ایرڈ لے و لموث (62-1814ء) برطانوی کرئل ، 1857ء سے جنرل، ہندوستانی بغاوت کو کیلتے میں حصّہ لیا۔ 1857ء کے جولائی اور سمبر میں لکھنڈ میں انگریز فوج کے کمانڈر۔

اوٹرم (Outram) جیمس (63-1803ء) انگریز جزل، تکھنؤ میں ریزیڈنٹ (63-1854ء) 1857ء میں انگلو ایرانی جنگ میں انگریز فوج کی کمان کی، اودہ کے چیف کمشنر رہے (58-1857ء) ہندوستانی بغادت کو کیلئے میں حقد لیا۔ اور کینس خاندان --- فرانسیمی شابق سلسلہ سلاطین (48-1830ء) اور نگ زیب (1618ء تا 1707ء)--- ہندوستان کے مغل شہنشاہ (1658ء تا 1707ء) اور سکر اول (1799ء تا 1859ء)--- ناروے اور سویڈن کا بادشاہ۔

ایش بر منم (Ashburnham)؛ ٹامس (72-1807ء) انگریز جزل- 1857ء میں چین میں فوج مهم کے مکانڈر جنہیں ہندوستانی بغاوت کے پیشِ نظر ہندوستان بلا لیا گیا۔

ایگزیته اول (1533ء تا 1603ء)۔۔۔ انگلتان کی ملکہ (1558ء تا 1603ء) اینگلی (Elgin)، جیس بروس ارل (63-1811ء) برطانوی سفارتی کارکن۔ 58-1857ء اور 61-1860ء میں نمائندہ خصوصی کی حثیت سے چین جیجے گئے ا ہندوستان کے وائنہ ائے (1863ء-1862ء) ایکن برو (Ellenborough)، ایڈورڈ لا ارل (1790ء تا 1871ء) برطانوی مدیر اور

## نامول كالشاربيه

470

### آالف

فیلڈ مارشل میدوستانی بغاوت کو کیلئے میں حقد لیا۔ اسمتھ (Smith) رابرٹ ورٹن (73-1800ء) انگریز مدبر و میگ میار لیمین کے ممبر بورڈ آف کنٹرول کے صدر (58-1855ء)

الممتم (Smith) جان مارک فریڈ رک (1790ء تا 1874ء) انگریز جزل، انجینئر۔

1857ء کی جگب آزادی ، اعدوستان --- تاریخی خاکه

بلیک سٹن (Blackstone)، ولیم (80-1723ء) انگریز کانون دال، آئینی بادشاہت کے علم بردار-

473

بوچر (Bourchier)، جارج (98-1821ء) برطانوی ا قسر- ہندوستان کی بغاوت کو کیلئے میں حقبہ لیا۔

بورنگ (Bowring) جان (1792ء تا1878ء) انگریز سیای شخصیت، بیستم کے چیلے،

آزاد تجارت کے حامی، استعاری مقبوضات میں افسر، کینئین میں قونصل (18-1847ء) بانگ کانگ کے گورنر، سپ سالار اور نائب امیرالبحر (18-1854ء)، چین میں سفارتی فرائفل منصبی انجام دے اور تجارت کی تگرانی کی، چین میں سفارتی فرائفل منصبی انجام دے اور تجارت کی تگرانی کی، چین سے افیون کی دو سری جنگ (88-1856ء)، شروع کرتے میں بدد کی۔

کو، چین سے افیون کی دو سری جنگ (88-1856ء)، شروع کرتے میں بدد کی۔

بوئیلیو (1860ء)۔۔۔ برطانوی فوجی افسر، ہندوستان کی بغاوت کو کیلنے میں حضہ لیا۔

بیاور شاہ ٹانی (1767ء تا 1862ء) آخری مغل شہنشاہ جنہیں انگریزوں نے معزول کر دیا تھا۔ لیکن 1857ء میں جب ہندوستان میں تحریک آزادی بڑھی تو باغیوں نے ان کے شمنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ حتمبر 1857ء میں دیلی کی تسخیر کے بعد انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے برما میں جلاوطن کر دیا۔ ہندوستانی بغاوت کے انگریزوں کا ساتھ دیا۔

بیاور، جنگ (1858ء) کا ساتھ دیا۔

بیاور، جنگ (1857ء) کا ساتھ دیا۔

وانت الكريزول كاساكھ ديا-بيلفيلڈ (Belfield) جيمس--- ما فيحسٹر جن اينگلز كے دوست-

بیلی (Baillie) ، ہنری جیمس۔۔۔ انگریز سرکاری افسر ، بورڈ آف کنٹرول کے سیکرٹری۔ بنٹنگ (Bentinck) ، لارڈ ولیم (1774ء تا 1839ء) انگریز مقبوضات میں افسر، ہندوستان کے گورٹر جنزل (35-1828ء)

ب

پامرسٹن (Palmerstan)، ہنری جان شیمیل وائی کاؤنٹ (1784ء تا 1865ء) برطانوی

پارلینٹ کے رکن، ٹوری، ہندوستان کے گورنر جزل (44-1842ء)، فرسٹ لارڈ آف ایڈ مریکٹی (1846ء)، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کے صدر (1858ء)

المنتن (Anson) جارج (1797ء تا 1857ء) ہندوستان میں برطانوی فوج کے کمانڈر انچیف (57-1856ء)

ایونس (Evans)، جارج ڈی لیسی (1787ء ٹا 1870ء) انگریز جزل، کرائمیا کی جنگ میں لڑے، لبرل سیاست دال، پارلمینٹ کے ممبر۔

ب

برائٹ (Bright)، جان (89-1811ء) اگریز کارخانہ دار اور بور ژوا سیاست کی مخصیت، آزاد تجارت کے ایک رہنما اناج کے قانون کی مخالفت لیگ کا بانی۔ 19 ویں صدی کی ساتویں دہائی کے شروع میں لبرل پارٹی میں بائیں بازو کے رہنما لبرل کابیناؤں میں وزارتی عمدوں میں فائز رہے۔

برنارڈ (Barnard)، ہنری ولیم (1799ء تا 1857ء) انگریز ہزل- 55-1854ء میں کرائمیا کی جنگ میں حضہ لیا- 1857ء میں ہندوستانی بغاوت کے وقت وہلی کا محاصرہ کرنے والی فوج کے کمانڈر-

برمیرشن (Brereton)--- ہندوستان میں اگریز افسرا پنجاب کے ضلع لدھیانہ میں مشتر(1855ء)

بریگز (Briggs) جان (1785ء تا 1875ء) انگریز جزل- 1801ء سے 1830ء تک ایسٹ انڈیا سمینی کے ملازم ایسٹ انڈیا سمپنی کے مالکان کے کورٹ کے رکن ا آزاد تجارت کے حامی ہندوستان اور ایران کے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف و مترجم۔

بلیکٹ (Blackett) جان (56-1821ء) برطانوی پارلمینے کے ممبر-

تيمور (1336ء تا 1405ء) وسطى ايشياكے سيد سالار اور فاتح-

4

نیچ سلطان (1750ء تا 1799ء) میسور کے سلطان (99-1782ء) 18 ویں صدی کی نویں اور دسویں وہائیوں میں ہندوستان میں انگریزوں کی ملک گیری کے خلاف کئی لڑائیاں لڑیں۔

3

جارج اقل (1660ء تا 1727ء) برطانیہ عظامیٰ کے بادشاہ (1714ء-1727ء) جارج دوم (1683ء تا 1760ء) برطانیہ عظامیٰ کے بادشاہ (1727ء-1760ء) جارج سوم (1738ء تا 1860ء) برطانیہ عظامی کے بادشاہ (1760ء تا 1860) جونس (Janes) جان (78-1811ء) ایک انگریز افسر۔ ہندوستانی بعناوت کے وقت ایک بر گلیڈگی کمان کی۔

جیکب (Jacob) جارج لے گران (81-1805ء) انگریز کرنل، بعد میں جزل، 1857ء میں انگلو امرانی جنگ میں اور پھر ہندوستانی بغاوت کو کیلئے میں حقہ لیا۔

3

جار اس اقل (49-1600ء) انگلتان کے بادشاہ (49-1620ء) ستر حویں صدی میں بور ژوا انقلاب کے دوران گردن مار دی گئی-

عارکس بیجم (58-1500ء) انتین کے بادشاہ، شنشاہ مقدس سلطنت روم (56-1519ء)

چارلس وجم (1757ء تا 1836ء) فرانس کے باوشاہ (30-1824ء)

وزیراعظم' اینے کیریر کے آغاز میں نوری' 1830ء سے وبگ لیڈز' اس پارٹی کے واکیس بازو کے عناصر کی حمایت کی' وزیر خارجہ (34-1830ء 14-1835ء ، 15-1846ء)' وزیر واخلہ (55-1856ء) اور وزیراعظم (58-1855ء ، 55-1859ء)

یت (Pitt)، ولیم جونیر(1759ء تا 1806ء) انگریز مدیر، ٹوری پارٹی کے لیڈر، وزیر اعظم (1783ء تا 1801ء ، 06- 1804ء)

پرندور عظم --- ایک مندوشنانی راجه-

پروبن (Probyn)، ڈائیٹن میکناٹن (سال پیدائش 1833ء) انگریز نوجی افسر، بعد میں جزل، 59-1857ء میں ہندوستانی بغاوت کیلئے میں حقبہ لیا، پنجاب سوار فوج کی ممان کی۔

یو میکسفن (Pollexfen) جان (پیدائش عالبًا 1638ء) انگریز تاجر، معاشی مسائل پر مصنف ایسٹ انڈیا تمپنی کی اجارہ داری ختم کرنے کے حای۔

ویشن (Paton)، جان اسٹیفورڈ (89-1821ء) انگریز فوجی افسز، بعد میں جزل، پہلی اور دوسری انگلو سکھ جنگوں میں حصّہ لیا۔ ہندوستانی بغاوت کچلی۔

بیل (Peel)' ولیم (58-1824ء) انگریز فوتی انسر' بخری بر نگینہ کے رہنما کی حیثیت سے ہندوستان کی بعناوت کیلی۔

ت

آنتیا ٹونی (غالبا 1814ء کا 1859ء) طباع مریشہ جزل، ہندوستانی بغاوت کے رہنماؤں میں اخلی (غالبا 1814ء کا 1859ء) طباع مریشہ جزل، ہندوستانی بغاوت کی رہنمائی میں سے ایک۔ کانپور، کالبی اور گوالیار کے علاقوں میں باغی وستوں کی رہنمائی کی۔ 1859ء میں ان کے ساتھ غداری کی گئی اور مار ڈالا گیا۔ تو تلی بن ایدوارو الاانووج (84۔1818ء) متاز روسی فوجی انجینز، جزل، سیواستوپول کی جری مدافعت منظم کرنے والوں میں سے ایک۔

10

ڈاز (Dawes)۔۔۔ انگریز فوجی افسر- مبادر شاہ ٹانی پر عدالت کے صدر تھے۔ ڈرنی (Derby) ایڈورڈ جارج جیوفرے اسمتھ اشینے (1799ء آ 1869ء)۔۔۔ برطانوی مدیر ' ٹوریوں کے لیڈر ' 19 ویں صدی کے دو سرے نصف میں قدامت پرست پارٹی کے رہنما۔ وزیراعظم (1852ء 1858ء 1858ء 1866ء 1866ء) ڈزرائیلی (Disraeli) ' بنجامن ' پیکس فیلڈ کے ارل (18-1804ء) برطانوی مدیر اور

رورویی (Disraell) جہا تی ہے۔ سی سیلاسے ارب (۱۵-۱۵۵۹ء) برهانوی مدیر دور مصنف ایک لوری کیڈر، 19 ویں صدی کے آفری نصف میں قدامت پرست پارٹی کے رہنماہ وزیر مالیات (1853ء، 59-1858ء، 68-1866ء) وزیراعظم (1868ء اور 80-1874ء)

ؤ سمنسن (Dickinson)، جان (76-1815ء) انگریز اہلی قلم، آزاد تجارت کے حای، ہندوستان کے متعلق کئی کتابوں کے مصنف، ہندوستانی المجمن اصلاح کے بانیوں میں سے ایک۔

ولہوزی (Dalhousie)، جیس انڈریو ریزے، مارکوس (60-1812ء) برطانوی مدیر، ہندوستان کے گورٹر جنزل (56-1848ء)، نو آبادیاتی مقبوضات کی پالیسی کو عملی جامہ پہنایا۔

ؤیز (Danner) لوئیزا کر شیاه کاؤشیس (74-1815ء) دغمارک کے باوشاہ فریڈرک جفتم کی بیوی ہوشاہی خاندان سے نہ تقی-

1

رابرٹس (Roberts)، ہنری (60-1800ء) انگریز جزل، ہندوستانی بغاوت کو کھلتے میں حضہ لیا۔ رسل (Russell)، جان (1792ء تا 1878ء) برطانوی مدیر، و گوں کے رہنما، و زیر اعظم جاراس اوڈو یک ہو گیں (72-1826ء) سویڈن کے ولی عمد ابعد میں سویڈن کے اور شاہ جاراس بدرہواں (72-1859ء)

476

چانلٹر (Child)، جوزیا (99-1630) انگریز معاشیات دان، مالک بینک، تاجر، زرپرست- 168-188ء اور 88-1686ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائز کنٹس کے سدر۔

چنگیز خا<u>ں</u> (1155ء تا 1227ء کے قریب) مشہور منگول فاتے منگول سلطنت کے بانی۔ چنیمن (Chapman) جان (54-1801ء) انگریز صحافی ابور ژوا ریڈیکل متدوستان میں اصلاحات کے جائی۔

چیمبرلین (Chamberlain)، نیویل بولس (1820ء تا 1902ء) برطانوی جزل؛ بعد میں فیلڈ مارشل، پہلی اینگلو افغان جنگ (42-1838ء) اور دو سری اینگلو سکھ جنگ (1848-49ء) میں لڑے، پنجاب کی بے ترشیب نوج کے کمانڈر (58-1854ء)، جندوستان کی بغاوت کیلئے میں حصّہ لیا۔ مدراس فوج کے کمانڈر انجیف جندوستان کی بغاوت کیلئے میں حصّہ لیا۔ مدراس فوج کے کمانڈر انجیف

2

حضرت تحل --- بيكم اوده أو 5-1857ء كى بطاوت مين اوده مين باغيول كى رجنمائى كى-

9

دلیب عظمہ (93-1837ء)--- رخباب کے مماراجہ (49-1843ء)، رنجیت علمہ کے چھولے بیٹے-1854ء سے انگلتان میں قیام کیا-رے کانٹروف (De Kantzow)--- انگریز افسرا ہندوستانی میں بخاوت کو کیلئے میں حضہ لیا- 475

نوجی افسر' بعد میں جزل' بھر گوالیار میں (49-1843ء) اور تکھنٹو (54-1849ء) میں ریزیڈنٹ۔

سمیسن (Simpson) --- انگریز کرنل، ہندوستانی بعناوت کو کیلنے میں حضہ لیا، اللہ آباد بیمن فوج کی کمان کی-

سمیسن (Simpson)، جیس (1792ء تا 1868ء)۔ انگریز جزل، فروری تا جون 1855ء میں اشاف کمانڈر، بعد میں کرائمیا میں سالارِ اعظم۔

سند سیا علی جاہ جیاجی (بھا گیرتھ راؤ) (سال پیدائش غالبًا 1835ء) 1853ء سے ریاست گوالیار کے مرہیر تھراں۔ ہندوستانی بعناوت کے وقت انگریزوں کا ساتھ دیا۔

سیٹن (Seaton)، ٹامس (76-1806ء) انگریز کرال، بعد میں جزل، 1822ء سے ایسٹ انڈیا سمپنی کے ملازم، ہندوستاتی بغاوت کو کیلنے میں حضہ لیا۔ سیزر، گائیس جولیس (100 تا 44 قبل سیج) روم کامشہور جزل اور مدبر۔

### ئن

شاور ز (Showers) --- انگریز فوجی افسر، ہندوستانی بغادت کو کیلئے کے وقت بریگیڈ کی کمان کی اور دہلی اور آگرے کی کاروائیوں میں حضہ لیا۔ شکر (Schiller)، فریڈرخ (1759ء تا 1805ء) عظیم جرمن شاعراور ڈرامہ نولیں۔ شور (Shore)، جان ٹائن ماؤتھ (1751ء تا 1834ء) برطانوی نو آبادکار افسر، ہندوستان کے گورنر جزل (98-1793ء)۔

#### ف

فاكس (Fox)، جاركس جيس (1749ء تا 1806ء) برطانوى مدير، وبكول ك ليدر، وزير

(\$1865-66'\epsilon 1852-53) وزیر خارجہ (\$1852-65'\epsilon 1859-65'\epsilon 1852-53) خفیہ کونسل کے صدر (\$1854-55)

رسل (Russell)، ولیم حاورڈ (1820ء تا 1907ء) انگریز صحافی، ''مائمز'' کے جنگی نامہ نگار۔

ر نیر عظی --- تشمیر کے راجہ مندوستانی بغاوت کے وقت انگریزوں کا ساتھ ویا۔ روز (Rose) ہیو ہنری (85-1801ء) انگریز جزل ابعد میں فیلڈ مارشل کرائمیا کی جنگ

میں حصہ لیا۔ ہندوستانی بغاوت کیلی۔ پٹر (Reed) نامس (1796ء تا 1883ء) اگر وزیزا کا میں وستانی بغاویت کو تحلینہ میں

ریله (Reed)' نامس (1796ء تا 1883ء) انگریز جزل' ہندوستانی بغاوت کو تکھلنے میں حضہ لیا۔

ر یفلس (Raffles)، نامس استیمفورڈ (1781ء یا 1826ء) انگریز نو آبادیاتی افسر، 16-1811ء میں جاوا کے لیفٹیننٹ گورنر، "جاداکی تاریخ" کے مصنف۔

ر ملکن (Raglan)، فلزرائے جیس ہنری سومرسیت، بیرن (1788ء کا 1855ء) برطانوی فیلڈ مارشل، 55-1854ء میں کرائمیامیں سالادِ اعظم۔

ريناؤ (Renaud) (انتقال 1857ء) اگريز فوجي افسر بندوستاني بغاوت كو كچلنے ميں حضه ليا۔

1

زینت محل آخری مغل شهنشاه بهادر شاه ثانی کی بیوی-

#### U

سالتیکوف الیکسنی و متر یُوچ و ذبوک (59-1806ء) روی سیاح ادیب اور فنکار ا 1841-43ء اور 46-1845ء میں ہندوستان کاسفر کیا۔ سلیمن (Sleeman) ولیم جنری (1788ء کا 1856ء) انگریز استعاریت کار عمد پدار ا ر حمی سے کیلا۔

کرامولی (Cromwell) آلیور (1599ء تا 1658ء) 17 دیں صدی میں انگریز بور ژوا انقلاب میں بور ژوازی اور بور ژوازی زدہ اشرافیہ کے رہنما۔ 1653ء سے کامن ویلتھ کے لارڈ پرو میکیر-

کلائیو (Clive) رابرٹ (74-1725ء) بنگال کے گورنر (60 -1757ء اور 67-1765ء) ہندوستان کی شخیر کے سلسلے میں انتہائی ہے رحم انگریز نو آباد کار۔ کمیٹی (Kmety) وابورو (65-1810ء) ترک جزل پیدائش جنگریائی۔ کرانمیا کی جنگ میں ڈینیوب پر ترک فوج کے کمانڈر (54-1853ء) اور پھر تفقاز میں (1854-65ء)

کنور سنگھ (سال وفات 1858ء) ہندوستانی بطاوت میں اوردہ کے باغیوں کے رہنما۔ کوبیٹ (Cobbet) ولیم (1763ء کا 1835ء) انگریز سیاست داں اور اہل قلم۔ پیٹی بور ژوا ریڈ لیکلزم کے متاز سبلغ برطانوی سیاسی نظام کو جسوری بنانے کی و کالت کی۔ 1802ء میں ''کوبیٹ کاسیاسی رجٹر'' ہفتہ وار شائع کرنا شروع کیا۔ کوڈر گلٹن (Codrington) ولیم جان (84-1804ء) انگریز جزل 'کرائمیا میں انگریز فوج کے کمانڈر انچیف (56-1855ء)

کورئیٹ (Corbett) اسٹوارٹ (1865ء سال وفات) انگریز جزل ' ہندوستان میں بعناوت (59-1857ء) کو کیلنے میں حضہ لیا۔

کیمیل (Campbell) انگریز افسر- ہندوستان میں بغادت کو کیلئے میں حضہ لیا۔ محکمبل (Campbell) جارج (92-1824ء) ہندوستان میں انگریز افسر، بعد میں پارلمینٹ کے ممبر (92-1875ء) لبرل اہندوستان کے متعلق متعدد کمایوں کے مصنف۔

کیمبل (Campbell) کالن میرن کا کڈ (1792ء تا 1863ء) برطانوی جزل، بعد میں فیلڈ مارشل، دوسری اینگلو سکھ جنت (49۔ 1848ء) کرانمیا کی جنگ (1854-55ء) میں حصہ لیا اور ہندوستان میں بغاوت کے وقت برطانوی فوج خارجہ (1782ء 1783ء 1806ء)
فرڈینانڈ شنرادہ ۔۔۔ طاحظہ ہو فریڈرک فرڈینانڈ۔
فرڈینانڈ شنرادہ (1792ء الا1863ء) ڈنمارک کے شنزادہ۔
فریڈرک شنزادہ (1792ء الا1863ء) ڈنمارک کے شنزادہ۔
فریڈرک ہفتم (1848ء) ڈنمارک کے بادشاہ (1848ء)
فریڈرک ہفتم (1848ء) ٹامس بارٹ (62-1808ء) اگریز جزل ووسری اینگلو سکھ جنگ
میں حقہ لیا اور ہندوستان میں بعاوت کو کھیلنے میں شرکت کی۔
فیروز پخت ۔۔۔ ہماور شاہ ٹانی کے رشتے وار 'ہندوستانی بعناوت کے رہنماؤں میں سے فیروز پخت وار اورہ میں باغیوں کی رہنمائی کی۔
فیرن (Fane) والٹر (85-1828ء) اگریز فوجی افسر ابعد میں جزل پنجاب کی سوار فوج

480

5

قلی خان ملاحظه جو ناور شاه-

5

کانوالس Carnwallis) چارلس، مارکو کیس (1738ء تا 1805ء) برطانوی رجعت پرست سیاست دال، ہندوستان کے گورٹر جنزل (93-1786ء 1805ء) جب آئرلینڈ کے وائر ائے تھے (1798ء آ 1801ء، 1805ء) تو اس ملک میں بغاوت (1798ء) کو کچل ڈالا۔

کاوینیاک (Cavaignac) لوئی ایراین (57-1802ء) فرانسیسی جزل اور سیاست وال الجزائز کی تسفیر (48-1831ء) میں حضہ لیا۔ اینے مظالم کی وجہ سے بدنام۔ می 1848ء میں وزیرِ جنگ کی حیثیت سے پیرس کے مزدوروں کی بغاوت کو بے

تكييدُ سنن (Gladstone) وليم ايوارث (98-1809ء) برطانوي سياست دال، نوري، بعد میں بل کے حای، 19 ویں صدی کے دو سرے نصف میں لیل پارٹی کے اليذر- وزير اليات (55-1852ء) 1859-1866ء) اور وزير اعظم (£1892-94 £1886 £1880-85 £1868-74)

گوئے (Goethe) بوہان ولف کانگ (1749ء تا 1832ء) مشہور جر من شاعر اور

لارنس (Lawrence) ہندوستان میں ایک انگریز افسر-

لارنس (Lawrence) ہنری خنگمزی (57-1806ء) برطانوی جنزل، نیپال میں ریزیڈنٹ (1843-46) جَابِ ك انظام ك بورد ك صدر (53-1849) اوده ك چیف مشتر (1857ء) ہندوستائی بغارت کے وقت لکھٹو میں برطانوی فوج کی کمان

لارنس (Lawrence) جان ليرؤ مير (79-1811ء) ہندوستان ميں نو آبادياتي برطانوي انتظامیہ میں برے عمد بدار ، بنجاب کے چیف کمشنر (57-1853ء) ہندوستان کے والتراك (69-1864ء)

المارنس (Lawrence) جارج سينت پيرک (84-1804ء) انگريز جزل، بندومتاني بغاوت كو كيلنه بين حضر ليا- راجيو آنديس ريزيدن (64-1857ء)

کیشمی بائی (1835ء تا 1858ء) ریاست جھانسی کی رانی، قومی سورما، ہندوستان میں بغاوت کی ایک رہنماہ باغی دستوں کی رہنمائی کی اور میدانِ جنگ میں کام آئیں۔ لوگارة (Lugard) ايدورة (98-1810ع) انگريز جزل- ايكلو ايراني جنگ (57-1856ع) مين اور مندوستائي بغاوت كو تحلينه مين حقيد ليا-

لوئی فلی (1773ء تا 1850ء) اورلینس کے ڈیوک، فرانس کے بادشاہ (48 -1830ء) او کی نپولین ملاحظہ ہو نپولین سوم۔

لیڈی (Leeds) ٹامس او سرن 1689ء سے مارکو کیس کارمار تھن 1694ء سے

کے کمایڈر انچیف۔

كينتك (Canning) جاركس جان و ارل (62-1812ء) انگريز مدير و نوري و بعد ميس بيل کے حامی، ہندوستان کے گورنر جزل (1856ء-1862ء) ہندوستان میں 59-1857ء کی بخاوت کو کیلئے کے منتظم۔

482

گارشے پاڑے (Garnier-Pages) استین ژوزف لوکی (41-1801ء) فرانسیسی سیاست وان بور روا جمهوریت بیند- 1830ء کے انقلاب کے بعد ری مبلی جزب اختلاف کی رہمائی کی۔ پارلینے کے ممبر(34-1831ء 14-1835ء) گارنے یا ژے (Garnier-Pages) لوگی آنتواں (78-1803ء) فرانسیسی سیاست وال معتدل بور ژوا ری پبکل 1848ء میں عارضی حکومت کے رکن۔ كبّن (Gibbon) اليدورة (94-1737ء) المكرية بور ژوا تاريخ وال: "سلطنت روم کے زوال اور تابی کی تاریخ" کے مصنف۔

گرانٹ (Grant) پٹیرک (95-1804ء) برطانوی جزل ابعد میں فیلڈ مارشل مدراس فوج کے مماتذر انجیف (61-1856ء) ہندوستانی بغاوت کو کیلنے میں حقد لیا۔ 1857ء میں مئی سے اگست تک ہندوستان میں کمانڈر انچیف۔

گرانٹ (Grant) جیمس ہوپ (75-1808ء) برطانوی جزل- 42-1840ء میں چین کے خلاف افیون کی کیلی جنگ ٹی ایٹھو سکھ جنگوں (46-1845ء، 49-1848ء) مين اور بندوستاني بعاوت كو كيلنه مين حقد ليا-

گریٹ ہیڈ (Greathead) ولیم ولیر فورس ہیریس (78-1826ء) انگریز فوجی افسر' انجينتر مبندوستاني بغاوت كو كيلنه بين حقه ليا-

کرینول (Granville) جارج لیوی من گودیه ارل (91-1815ء) انگریز مدمره ویک، بعد میں لبرل پارٹی کے رہتماؤں میں سے ایک وزیر خارجہ (52-1851ء، 24-1870ء : 85-1880ء) وزير برائے امور نو آبادیات (70-1888ء : 1886ء)

هندوستان --- تاريخي خاكه 485 485 كي جاكي آژادي موكز (Mogs) الكريز فوجي افسر النروستاني بعناوت كو تحليظ مين حضد ليا-مولوی احمد شاہ (انتقال 1858ء)غدر کے ایک متاز رہنماہ عوامی مفادات کے ترجمان اورے میں بغاوت کی رہنمائی، لکھنو کی مدافعت میں جرأت اور وفاداری سے ہیں چین رہے۔ جون 1858ء میں انہیں وغلبازی سے قبل کر دیا گیا۔ موليتر (Moliere) ژان باتست (يو کليس) (73-1622ء) عظيم فرانسيبي ۋرامه نگار-مونشكيو (Montesquieu) شارل وي (1889ء يا 1755ء) فرانسين يورژوا ماهر

عمرانیات، معاشیات وال، مصنف اور آکینی بادشاہت کے نظرید دال-مين (Mason) جارج بنري مونك (57-1825ع) جود جيور مين مقيم انكريز افس

ہندوستانی بغاوت میں مارے گئے۔

غادر شاہ (قلی خان) (1688ء ما 1747ء) ایران کے بادشاہ (1736ء-1747ء) 98-1738ء ميل مندوستان ير حمله آور جو ي

ناريخ (North) فريدُرك (92-1732ء) الكريز مدير أورى وزير ماليات (1767ء) وزير اعظم (82-1770ء) يورث لينذكي تخلوط حكومت (فاكس ناري كابينه) مين

غاصرالدين (96-1831ء) شاه ايران (96-1848ء)

نانا صاحب (پیدائش غالبا 1824ء) ہندوستانی جا کیردار ، آخری پیشوار باجی راؤ دوم کے لے پالک بیٹے، بغاوت کے ایک رہنما۔

نيولين اقل بونايارت (1769ء آ1821ء) شهنشاه فرانس (1804ء-1814ء اور 1815ء)

پیولین سوم (لوئی نپولین بونا پارٹ) (73-1808ء) نپولین اول کا بھتیجا، دو سری ری بلک کے صدر (17-1848ء) شنشاہ فرانس (70-1852ء)

تصيرالدين حيدر (انتقال 1837ء) شاہ اورھ (37-1827ء)

نكلس (Nicholson) جان (57-1821ء) الكريز جزل ليهلي انبكلو افغان جنگ اور دو سری اینگلو سکھھ جنگ میں حصہ کیا، ہندو ستانی بغاوت کے وقت ویلی پر حملہ

ويوك (1631ء يا 1712ء) الكريز سياست وال أورى وزيراعظم (79-1674ء اور 95-9690ء) 1695ء میں پارلیمنٹ نے النا پر رشوت ستانی کا الزام لگایا۔ ليسى ايونس ملاحظه جو ايونس، جارج ڈي ليسي-

مارليرو (Marlborough) جان چرچل، ويوك (1650ء تا 1722ء) اگريز جزل، ہانوی جانشینی کی لڑائی میں برطانوی فوج کے سالار اعظم۔

ماممو خنان ہندو متانی بغاوت کے وقت لکھنو تعلاقے میں اودھ کے باغیوں کے رہنما۔ مان عُلَمَه بندوستانی راجہ جو اگست 1858ء میں باغیوں میں تھے لیکن 1859ء کے شروع میں بغاوت کے مضہور رہنما تانتیا ٹوپی کے ساتھ دعا گی۔

مان عظم مطانت اووھ کے ایک بڑے جاگیردار، ہندوستانی بغاوت میں انگریز تو آباد کاروں کے حلیف۔

محمد على شاه : شاه او درده (42-1837ء)

مرى (Murray) جاركس (1806ء 1895ء) الكريز مفارتي كاركن، مصريين قونسل (1846-53) شران مين مفير (59-1854ء)

مغل اعظم ہندوستانی شہنشانوں کا خاندان (1526ء تا 1858ء)

مل (Mill) جيمس (1773ء يا 1836ء) برطانوي بور ژوا، معاشيات دان اور فلسفي "برطانوی ہندوستان کی تاریخ" کے مصنف۔

من (Mun) نامس (1571ء تا 1641ء) الكريز تاجر، معاشيات وال، تجارتي نظريه زر کے قائل اور ایٹ انڈیا کمپنی کے ڈائز یکٹروں میں ہے ایک-

عَتْكُمرى (Montgomery) رايرت (87-1809ع) 1858ء مين انگريز افسر، اوده ك چیف کمشنز کا 65-1859ء میں بنجاب کے گور ز۔

سے (Minie) کلود استین (79-1804ء) فرانسیس فوبی افسراور بتصیاروں کے موجد، ا یک نئی مشم کی بندوق ایجاد کی۔

موتسارت (Mozart) ولف گانگ اماؤیش (91-1756ء) آسٹریا کے عظیم موسیقی

1857ء کی جنگ آزادی

(1855-58) وزير برائ امور بند (66-1859ء) لارؤ پريوی سل

ودُيرن (Woodburn) المريز جزل، مندوستاني بعناوت كو كيلية مين حضد ليا-وكوريا (1819ء أ 1901ء) برطانيه عظلي كي ملك (1837ء أ 1901ء) ولس (Wilson) آرجيميل (74-1803ء) الكريز جزل، مندوستاني بغاوت كے وقت

فوجی وستوں کی رہمائی کی جنموں نے وہلی کو محصور کیا تھا اور اس پر وهاوا بولا تھا اور لکھنؤ پر تبضے کے وقت نوپ خانے کی کمان کی تھی۔

ولين (Wilson) جيمس (60-1805ء) الكريز بور زوا ماجر معاشيات اور سياست وال آزاد تجارت کے عامی، رسالے "ایکوؤمسٹ" کے بانی اور مدیر، پارامین کے مبرووزيرائ ماليات (1853ء-1858ء)

ولين (Wilson) (انقال 1857ء) الكريز كرئل، مندوستاني بغاوت كو كيلنه مين حقيد ليا-ولیم سوم برنس آف آرنج (1650ء تا 1702ء) نیدرلینڈ کے حکمرال (1672ء تا 1702ء) اور انگلتان كابادشاه (1689ء تا 1702ء)

وليم جهارم (1765ء تا 1837ء) برطانيه عظمي كابادشاه (1830ء-1837ء) ولیمس (Williams) و لیم فینو یک مبارونٹ کارس (83-1800ء) انگریز جزل- 1855ء میں کرانمیا کی جنگ میں کارس کی مدافعت کی رہنمائی گی۔ یارلینٹ کے ممبر (59-1856ء) وولوج کے حفاظتی دستے کی کمان کی-

وندهم (Windham) چاركس ايش (70-1810ء) الكريز جزل، 56-1854ء مين كرائميها كى جنَّك مين حقسه ليا، لاجور مين برطانوى فوج كي مكانذر، مندوستاني

وہٹلاک (Whitlock) جارج کارنش (1798ء تا 1868ء) انگریز جزل 1818ء سے ويت انداع ميني كي ملازمت كي- مندوستاني بعاوت كو كيلته ميس حقد ليا-وحيار (Wheeler) بيوميسي (1789ء يَا 1857ء) انگريز جزل، 39-1838ء اينگلو افغان جنگ میں حضہ لیا اور اینگلو سکھ جنگول میں بھی، کانپور کی حفاظتی فوج کے کمانڈر (1856ء-1857ء) اور ہندوستانی بغاوت کو کیلئے میں حقسہ لیا۔

كرتے وقت أيك أنكريز دستے كى كمان كى (1857ء) عولس اول (1796ء تا 1855ء) روس کے شہنشاہ (55-1852ء) ئیپیر (Napier) چارلس جیس (1782ء تا 1853ء) برطانوی جزل، نپولین اول کے طاف جنگوں میں حقد لیا۔ 43-1842ء میں اس فوج کی کمان کی جس نے ہندوستان میں سندھ کو تسخیر کیا۔ 47-1843ء میں سندھ کے گور فر-نینل (Neill) جیمن جارج اسمتھ (57-1810ء) انگریز جزل کرائمیا کی لڑائی میں لڑے۔ مندوستانی بغاوت کے وقت کانپور میں سخت تشدو کیا۔

واجد على شاه: شاه اوده (56-1847ء)

وارین (Warren) چارلس (1798ء تا 1866ء) انگریز فوجی افسر 1858ء ہے جزل ا 1816-19 اور 38-1830ء میں ہندوستان میں فوجی خدمت کی۔ کرائمیا کی جنگ میں حضہ لیا۔

واليول (Walpole) رابرت (76-1808ء) انگريز فوجي افسر، بعد مين جزل، كور فو جزیرے میں فوجی خدمت کی- (56-1847ع) ہندو شانی بخاوت کے وقت يريكيد كى كمان كى-

والتيز (Voltaire) (فرانسو ماري اروييه) (1694ء تا 1778ء) مشهور فرانسيي فليقى، مصنف اور تاريخ وان، مطلق العنائي اور كيتمولك قدجب كے خلاف

وان كور ثلاتد ف (Van Contlandt) بشرى جاركس (88-1815ء) الكريز جنزل-39-1832ء میں سکھ حکومت کی فوجی ملازمت گی۔ کیلی اور دو سری اینگلو سکھ جنگوں میں انگریزوں کی طرف سے حضد لیا۔ ہندوستانی بغاوت کیلی۔

وائن (Vaughan) جان لو تقرر اسال پیدائش ۴1820) انگریز جزل مبندوستانی بغاوت کو كيلنه مين حقيد ليا-

ودُ (Wood) چارلس (85-1800ع) الحريز مديرا وبك وزير فزاند (52-1846ع) بورة آف كترول ك صدر (55-1852ء) فرست لارة آف المدمر على

ویلزلی (Wellesley) رچرو کولی، مارکولیس (1760ء تا 1842ء) برطانوی مدیر، پارلیمنت. کے عمیر، ہندوستان کے گورنر جزل (1798ء یا 1805ء) وزیر خارجہ (#1809-12)

هار دُنگ (Hardinge) صري وائي کاؤنث (1785ء تا 1856ء) برطانوي فيلڈ مارشل اور مدیر ٹوریء ہندوستان کے گورٹر جزل (48-1844ء) اور 1852ء سے 1856ء تک ہندوستان میں انگریزی فوجوں کے کمانڈر انچیف۔

علگ (Hogg) جیس وار (1790ء تا 1876ء) انگریز سیاست دان پارلیمنٹ کے ممر، 47-1846ء اور 53-1852ء یل پورڈ آف ڈائرکٹری کے صدر، ہندوستان کی کونسل کے رکن (1858ء-1872ء)

هذين (Hodson) وليم استين رائيكس (58-1821ء) برطانوي نوبي ا ضر 1845ء سے السك اندايا كميني كے ليے كام ليا- مندوستاني بغاوت كے وقت سوار فوج كى كمان كى ويلى اور لكفنو كى تنفيريس حقد ليا- اين ب رحى كے ليے بدنام تقاء

ھولکر تکاجی (سال پیدائش لگ بھگ 1836ء) ریاست اندور کے مرہیر حکمران، ہندوستانی بغاوت کے وقت انگریزوں کاسائھ دیا۔

هومز (Holmes) جان (78-1808ء) انگريز كرال، بعد مين جزل، يملي اينگلو افغان جنك مين (42-1838ء) اور متدوستاني بغاوت كو كيلنه مين حقد ليا-

ھيولاك (Havelack) جنري (1795ء تا 1857ء) برطانوي جنزل، بندوستاني بعادت كو كلني من حقد ليا-

هيوم (Hume) جوزف (1777ء تا 1855ء) برطاني سياست دان يور ژوا ريد- كلون ك رہنما بارلينث كے ممبر-

صویت (Hewit) انگریز جزل ، 1857ء میں بندوستانی بخاوت کے وقت میر تھ میں محافظ فوج کے کماندار۔



الميمد: 1

# کارل ارتس صنعتی سرماییه کا آغاز

یہ تو مجھی کو معلوم ہے کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں ساسی حكمراني كے علاوہ حائے كى تجارت كرتى تحى اور اى طرح چين كے ساتھ بھى اس كى عام طور پر تجارت تھی اور اس نے پورپ کو اشیائے تجارت لانے اور وہاں سے لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی بلاشرکت غیرے اجارہ واری حاصل کی لیکن ہندوستان کی ساحلی تجارت بزیروں کے ورمیان اور اندرونی تجارت بھی کمپنی کے افران اعلیٰ کی اجارے وار تھیں۔ نمک افیون ڈلی اور ووسری اشیاے تجارت کی اجارے داریال دولت کی لامحدود کائیں تھیں- اضران خود قیتیں مقرر کرتے تھے اور بے عارے ہندیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے تھے۔ گورٹر جزل خود اس نجی کاروبار میں حصد لیتا تھا۔ اس کے پھوؤں کو ایس شراط پر ٹھیکے دیئے جاتے تھے جن کے ذراجہ وہ كيميا كرون سے بھى زيادہ بمتر طريقے عام باكسى چيز كے سونا عاصل كر ليتے تھے۔ ایک دن میں بڑی بڑی رقبوں کی بارش ہو جاتی تھی اور ابتدائی ذخیرہ زر ایک پیسہ لكاسط الغير مو يا تفا- وارين بيمنكر ير مقدم اس بات كى كثير العداد مثاليس بيش كريا ہے۔ بیر رہی ایک مثال: سالیوان نای ایک انگریز کو افیون کا شیک اس وقت دیا گیا جب وہ سرکاری کام سے بندوستان کے ایسے صف کو جا رہا تھاجو افیون کے علاقے سے بهت دور تھا۔ سالیوان نے اپنا تھیکہ ایک اور الگریز مین (Binn) کے باتھ 40 ہزار لویڈ اسرائل میں ﷺ دیا اور مھیکے کے آخری خریدار اور اس کی محیل کرنے والے نے پی اعلان کیا کہ بمرطال این کو زبروست فائدہ ہوا۔ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی ہوئی و مثاویزوں میں سے ایک کے مطابق سمینی اور اس کے مازمین کو 66-1707ء کے

2: -

# فریڈرک اینگلز

# حفاظتی تجارتی پالیسی اور آزاد تجارت

..... تحفظ كے زير سايد دخاني مشينول كے ذرايعه جديد صنعتى پيداوار ك سسٹم نے 18 ویں صدی کے آخری تنائی صفے کے دوران برطانیہ میں جتم لیا اور یروان چڑھا اور جیسے در آمدی برآمدی محاصل کا تحفظ کافی ند بوا فرانسیسی انقلاب کے خلاف لڑا کیوں نے برطانیہ کو نے صنعتی طریقوں کی اُجارے داری کے حصول میں مدد دی۔ بیں سال سے زیادہ مدت تک برطانوی ، قری بیڑے نے برطانیہ کے صنعتی رقیبوں کو اُن کی تو آبادیاتی مندیوں سے کاٹ رکھا اور بد مندیاب برطانوی تجارت کے لیے زبروستی کھول دیں۔ جنوبی امریکی نو آباد یوں کا اپنے یو رپی حکمران ملکوں سے علیجدہ ہونا کم برطانیہ کا سب سے زیادہ دولت مند فرائیسی اور ڈچ ٹو آبادیوں کو فتح المه المين كي وسطى اور يتولى امريك كي توآباديون في بسيانوي نوآبادياتي جوئ كے خلاف قوى آزادی کی جدوجہ کے متیج میں خودمخاری حاصل کی۔ تحریب آزادی کی جدوجہ کے پہلے دور میں (15-1810ء) ری مبلکیں (ویٹو دیلاو فیرہ) وجود پی آئیں ۔ کیکن آئیں کے نفاق اور چونی ک كريول اميروں كے عوام سے الگ ہوئے كى وجہ ہے ہيانوي تسلط تقريبا سبحي جگہ بحال ہو كيا۔ 1816ء سے خود مخاری کی جدوجمد کی نی منزل شروع ہوئی جس کے مجھے میں سابق سیانوی معبوصات کی جگه میکسیکوا و سطی امریک کی رہاست ہائے متحدہ (جو بعد کویائج چھوٹی ری ہیلکول میں تقسیم ہوگئی اوکولیبیا (جو بعد کو دینو دیلاہ کولیبیا اور ایکواڈور بیں تقسیم ہوئی) ولیویا اور ارمنتائن (جلد بن اس سے اور و گوائے الگ ہو گیا) پار آگوائے، پیرو اور چلی کی خود مختار ری بلكين قائم بوكلي - 1825ء من حكومت برطانيات لاطين امريك كم ملكون كوتسليم كراياتواس کی وجہ بردی حد تک یہ تھی کد انگریز بور ڈوازی کواس بات سے دلیجی تھی کے وہ لاطینی امریک کے (بقيه حاشيه برصفحه آئندها

دوران بندد متانیوں سے ساٹھ لاکھ بونڈ اسٹرلنگ بطور نذرانہ ملے۔ 70-1769ء کے دوران انگریزوں نے سازا چاول خرید کراور اس کو بہت بری قیمتوں کے سوا پیچنے سے انکار کرکے ایک مصنوعی قحط پیدا کردیا۔ "
انکار کرکے ایک مصنوعی قحط پیدا کردیا۔ "
("مرمانیہ "کی جلد اول کے باب 24 سے اقتباس)

الله 1866ء میں صرف اڑیر کے سوبے میں دس وس لاکھ سے زیادہ بندی قبط کا شکار ہوگئے۔ بھرحال بھو کوں مرنے والے لوگوں کے ہاتھ ضروریات زندگی کی چیزیں اونچی قیمتوں سے بچ کر بندوستانی سرکاری فزائے کو بھرنے کی کو شش کی گئی۔ علاقوں کی آبادی کو برطانوی اشیائے تجارت کا گابک بنا دیا۔ اس طرح برطانیہ نے اس تخفظ میں ، جس کا استعمال وہ اپنی اندرونی منڈی کے لیے کر تا تھا اس آزاد تجارت کا اضافہ کیا جو اس نے غیر ملکی منڈیوں پر مسلط کیا جمال بھی وہ کر سکتا تھا۔ اور ان دونوں سٹموں کے سازگار اختلاط کی وجہ ہے 1815ء میں جنگ کے خاتنے پر برطانیہ نے صنعت کی ساری اہم شاخوں میں اپنے کو در حقیقت عالمی تجارت کا اجارے دار پایا۔ منعت کی ساری اہم شاخوں میں اپنے کو در حقیقت عالمی تجارت کا اجارے دار پایا۔ (اپریل ، مئی 1888ء میں اگریزی میں کلھا گیا اور خود مصنف کا جرمن ترجمہ رسالہ Zeit Die Neue کے شارہ 7 میں جو لائی 1888ء میں شائع جوا اور پھر اگریزی ہفت وار Labour Standard میں اگست 1888ء میں چھپا، اور کارل مارکس کے پیفلٹ "آزاد تجارت" (بوسلن 1888ء) میں بھی شائع ہوا)



(بقيه عاشيه صغي گزشته)

28-64 میں برطانبہ اور ہالینڈی بنگ کاسب یہ تھاکہ ہالینڈ برطانبہ کی امریکی تو آبادیوں کے ساتھ اس وقت تجارت کر رہاتھا ہے۔ یہ تو آبادیاں اپنی خود مخاری کے لیے جدو جد کر رہی تھیں۔ ہالینڈ کو قطعی شکست وی گئی۔ اس نے ہندو ستان میں اسپنا آہم ترین مقبوضات کھو دیئے اور اس بالینڈ کو قطعی شکست وی گئی۔ اس نے ہندو ستان میں اسپنا آغاب کر بجور ہوئے کہ اگر بڑوں کو آزادی کے ساتھ انڈو نیشیا کے اندرونی سندروں میں آنے جانے کی اجازت ویں۔ 18 ویں صدی کے قرائس کے جان گزوا انتقاب کے بعد برطانبہ اور فرائس کے ور میان زروست سخاش کا ایک مقصد ہالینڈ کی سابق ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکت تھی جس کو ور میان زروست سخاش کو ایک مقدم کرکے براہ راست ریاست میں شامل کرلیا گیاتھا۔ 1811ء میں برطانبہ نے انڈو نیشیا پر قبضہ کرکے براہ راست ریاست میں شامل کرلیا گیاتھا۔ 1811ء میں ہو آبادی مقبوضات کی حدیث کر لیا اور اس پر 1816ء تک تاہی تو بالینڈ کے در میان جھڑے مور پر 1824ء کے معلم قالدن سے بی شخص ہوئے۔

کر لینا کے اور رفتہ رفتہ ہندوستان پر قابض ہونا ان سب باتوں نے ان بوے بوے (بقید عاشیہ ملی گزشتہ)

ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بردھاگران کو اپ زیرا ٹرکر لے جس میں ان ملکوں میں ہیائوی تسلط حاکل ہو تاتھا۔ اس دفت برطانوی وزیر خارجہ کیننگ کو بیدامید تھی کہ لاطینی امریکی ملکوں کے خیاز اوبرطانیہ میں تجارتی و صنعتی ترتی کے حیائت دار ہوں گے۔

الله برطانیہ اور فرانس کے درمیان نوائیاں جو ان کے نو آبادیاتی مفادات کے ظراؤ کی وجہ ہوئی تھیں اور 18 ویں صدی جس بھی ذوروں کے ماتھ فرانسیں بور ژوا انقلاب تک جاری رجیں۔ اس ذمانے جی ان ملکوں کے نو آبادیاتی مقوضات کی تقسیم بول تھی، دیسٹ افریز جی رجیں۔ اس ذمانے جی ان ملکوں کے نو آبادیاتی مقبوضات کی تقسیم بول تھی، دیسٹ افریز جی جمائیکا باربادد س اور کی دو مرے جزائرا گریزوں کی ملکوت سے مقالی امریک جاری تھے۔ شاکی امریک جاری تھا اور فرانس کے پاس مان ڈویسٹاو کا مغربی تھے۔ شاکی امریک جاری تھا اور فرانسیسیوں کے پاس کناڈا اور لو تزیانا تھے۔ جندوستان جی اگریزوں کے مضبوط مرکز مدراس بہتی اور محلات تھے اور فرانس کے پاس کا دومنذل کے ماحلی علاقے اور بنگال جی بہت مدراس بہتی اور محلات کی دوجہ سے فرانس کے پاس کا دومنذل کے ماحلی علاقے اور بنگال جی بہت اور نو آبادیوں جی قبل اور ویٹ انڈرز جی مقدر برتروں ہی قبلہ جی گل اور ویٹ انڈرز جی مقدر اور نو آبادیوں جی قبلہ وحونا پڑا جن جی قلد بندی تو ڈوی گی اور فیصائی جی اس مرف پانچ ساحلی شہر رہ گئے جن کی قلد بندی تو ڈوی گی اور فیصائی جی اس مرف پانچ ساحلی شہر رہ گئے جن کی قلد بندی تو ڈوی گی اور فیصلی ڈھادی گئیں۔ متعدد برتروں کی مساری نو آبادیاں بھیا لینے کے بعد مدتوں تک سب سے بڑی بھی ور تو آبادیاتی تھیا لینے کے بعد مدتوں تک سب سے بڑی بھی گی اور نو آبادیاتی طاقت بنار ہا۔

سات سالہ جنگ (63-56 17 ع) یو رپ کی ریاستوں کے دوا تحادوں (پر طانوی میروشیائی اور فرانسی موروی آسنوائی ایک در میان جنگ - اس جنگ کا ایک بنیادی سب برطانیہ اور فرانسی کے در میان نو آبادیا تی اور تجارتی رقاب تھا۔ بحری جنگوں کے علاوہ ان ریاستوں کی امر کی اور ایشیائی نو آبادیوں میں زیادہ تر لؤائیاں ہو تھیں۔ مشرق میں جنگی کا دروائیوں کا هام سرکز ہندوستان تھا جہاں فرانسیبوں اور ان کے بیٹو مقالی راجاؤں کے مدمقائل برطانوی ایٹ انڈیا کمینی تھی جنگ کو روائیوں کا خاص سرکز کمینی تھی جنگ سے فائدہ اٹھا تے کمینی تھی جن جن کریا۔ اس لڑائی کے بیٹیج بیس فرانس ہندوستان میں ہوئے اس نے بعض ہندوستان میں اور اس سات سالہ جنگ سے فائدہ اٹھا تھی اور اس سات سالہ جنگ سے فائدہ اٹھا تھی اور اس سات سالہ جنگ سے فائدہ وستان میں ہوئے سارے مقبوضات سے ہاتھ دھو بہنما ہوائے گئی ساحلی شروں کے جن کی قلعہ بندی کو اسے سارے مقبوضات سے ہاتھ دھو بیشا ہوائے گئی خاصل شروں کے جن کی قلعہ بندی کو وہائے سات کافی بردہ گئی۔

(القيد عاشيه برسفحه آئنده)

# تخليقات كى تارقي كتب

مخرطبيب بفليق احدنظاى جائع عاريخ بند كتيالال שנישלע מנ وي الي مجه إروض عرض الرحل فديم تاريخ بيتد منوجي/سيرظفر على خان فسازسلطنت مغليد وأكثر شاه محدمري يلوج توم (قديم عديا مريان) جيون لال/معين الدين خاك جارآنادي 1857ء (دوقيدوندع) تاريخ عالم يراك تظر (صدول مدوسر) جوامرلال نبرو الما الله احرثاه ابدالي قاضي عبدالستار واراشكوه مرجب بروفيسرامجدعلى شاكر مولاناعبدالكلام آزاد (معاصرية كي نفرتها) لارش لاك بارث تادرشاه يرد فيسر فيرطبيب سلطان مخموه غراتوي تاريخ پنجاب سيرتدلطف سيرمحرلطيف تاريخ لا يمور محدقاره ق قريشي مولانا آلاداورقوم بيسة سلماقول كى سياست يأكستان قيام اورا يتدائى حالات سرى يركاش قاصى جاويد به ندى مسلم تبذيب ول و يورانك يتدوستان تلاش بمند جوابرلال نبرو جوابرلال تبرو ميري كهاتي





على يلازه، 3 مزنگ روڈ، لا مور فون: 7238014 E-mail: takhleeqat@yahoo.com